بزارول مسال شوعيه کا بنيش ښا خورانه





| ناب العقا ندوالكلام | 2                                                                                                                          | 1/01/10/ 121.07                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| A0                  | يه على إلى المعجز ولل أو ا                                                                                                 | عظم صالله سرمعي                      |
| + AY                |                                                                                                                            | امام استم مصوطات کے جزار             |
| AZ                  | ویث کی روشن میں،۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                   | فضائل امام السم عليه الرحمه-         |
| 9+                  | ویشی روی یان ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                         | اولیائے کرام کے قضائل احا            |
| 91                  | د بیت کارون که مطلب،                                                                                                       | بإرهامامون اورائمه اربعه كيا         |
| 91-                 | مامت کا مطلب،                                                                                                              | مجتهز كي تعريف اورائمه اربعه         |
|                     |                                                                                                                            |                                      |
| 90                  | شائد ہی ۔۔۔۔۔۔<br>مجتبدین کے اساء۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                       | ائمهار بعه کے علاوہ دیکر بعظ         |
|                     | "ニュニューニーニー(イン・ディン)」 はんしょく こうしょく アン・コン・コン・コン・コン・コン・コン・コン・コン・コン・コン・コン・コン・コン                                                  | 12 1                                 |
| 9.                  | ر میں مسیدیوں وں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                    | شعائرالند کی تفسیر                   |
| 100                 | رهت کیامراد می است                                                                                                         | <sup>و</sup> قل بفضل اللهُ مين فضل و |
|                     | کی سیابی شہدائے ھون سے ورق کیا جاسے ما 2000                                                                                | قرامت ميںعلاء بيڪلم                  |
|                     |                                                                                                                            |                                      |
| 1.0.                | الماء ٢                                                                                                                    | سيدناغوث اعظم سيدالاو                |
| 1.4                 |                                                                                                                            | مسلمانوں کوگالی دینافسق              |
| r                   |                                                                                                                            | ينج تن پاک کے فضائل                  |
| 110_                | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                     | ادلیانے کرام کے فضائل                |
| Y                   | واعظ كيليَّ عالم بونا ضروري،                                                                                               | تغيير بالرائح حرام اور               |
|                     | فضاح ، بفضاح ،                                                                                                             | حسر.<br>حضرت امیرمعادیه ک            |
|                     | باب التوسل وطلب حاجات ١١٩                                                                                                  |                                      |
| [17]                |                                                                                                                            | *                                    |
| PP                  | ئے عظام حاجت رواتی قرماتے ہیں<br>نور ریسہ نو                                                                               | انبيائي تحرام واوليا                 |
|                     |                                                                                                                            | " يا شخ عبدالقادر جيلا               |
| IPY                 | ی شیا کند کا و صفیه در ست ہے۔۔۔۔۔۔<br>علی' یا غوث اعظم'' کہنا ور ست ہے۔۔۔۔۔۔۔<br>معلی' یا غوث اعظم'' کہنا ور ست ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ | مصیبت کے وقت ' یا                    |
|                     | على بالنوع: الشم مهما ورسف هم المعادد الم<br>ن اذان وغيره مين شكر انگو شخصه چومنا،                                         | حضورتك كانام اقد                     |

| كمآب العقا كدوالكلام | (P)                                   | نآوی اجملیه /جلداول               |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 6677777777           | هی نبین چرا <sup>ن</sup> مین،۔۔۔۔۔۔۔  | حضوقات پربکریال                   |
| MJ                   |                                       | بخاری شریف کی حدیث کااس سا        |
| ۳ <u>۷</u>           | ره بوتے ہیں، انتہا السامات            | انبيائ كرام صغائر وكبائز سيمنز    |
| M                    |                                       | حضور خلق اجسام ہے بل بھی نبی      |
| ۵۱                   | ، والاحضور کوایذ اویتا ہے۔۔۔۔۔        | حضور کے والدین کودوزخی بتانے      |
| ٥٣                   |                                       | انبيائ كرام ملائكه سافضل بير      |
| ۲۵                   |                                       | سیٰ کیے کہتے ہیں،۔۔۔۔۔            |
| 04                   | ·                                     | کا فرہ مرتدہ کی تو ہمقبول ہے۔۔    |
| ۵۸                   | لے لئے حضور نے زندہ فر مایا۔۔۔۔۔۔     | والدين كريمين كواسلام لانے        |
| ۵۹                   |                                       | اغبائے كرام بلاشبەز ندە ہيں۔۔     |
|                      | ه ده جھوٹ بکتا ہے۔۔۔۔۔۔               |                                   |
| ۲۳                   |                                       | اشعارکون ہے منوع بیں۔۔۔           |
| ١۵                   | ېخودحضور نے فر مائی ،                 | نعتبيهاشعارير صفي والول كي تكريم  |
| <b>44</b>            | تعالی کی طرف سے اعز از وا کرام ، ۔۔۔۔ | اوليائ كرام كاوفت وصال اللدأ      |
| 7A                   | ں پر جا کرتبرک حاصل کرتے۔۔۔۔۔         | أمام شافتي امام اعظم كے مزارا قد  |
|                      | باب فضائل رسول                        |                                   |
| 4•                   | ن ب <i>ن پاک ہیں۔۔۔۔۔۔</i>            | حضور کے بول و براز امت کے         |
| 2m                   |                                       | حضورة فيله باعث تخليق عالم بين    |
|                      | بابعلم غيب                            | **                                |
| 41                   |                                       | مسئله لم غيب پر كتابيل            |
|                      | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                   |
|                      | کے ملاحظہ فر مارہے ہیں۔۔۔۔۔۔          |                                   |
| ٨٣                   |                                       | علما کی تعظیم وتو قیم و ٔ جب ہے۔۔ |

| كتاب العقا كدوالكلام                  |                                                                                                 | وى اجمليه /جلداول                                                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| rii                                   |                                                                                                 | وي المليد البلداول                                                     |
|                                       | روم بهیه هم است.<br>عبارت اوراس برهم کفر دارند اد،،                                             | دیداران اسلام می <i>ن شرانگیز فرق</i><br>دیداران اسلام مین شرانگیز فرق |
| ria                                   | عبارت اوران چه م فردار در                                   | ولوی اشرف می تحالوی می تقرب<br>در آما                                  |
| PPI                                   | ق س فرقہ ہے۔۔۔۔۔۔                                                                               | ہروںاورآ غاخانی خوجوں کا <del>''</del><br>''                           |
| tri                                   | سے نکاح حرام۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                           | قضی تبرانی کا فر دمر مداوراس-<br>سبب                                   |
| rry.                                  | ے ماں وہ ا<br>ل تنقیص ہے، ۔۔۔<br>ف وخلف نے اس کی قرات کے لئے صیغہ قرح                           | لهائے دیوبند پر جکم کفروار تداو۔                                       |
| KKZ (Co. lister) Kar                  | ں سفیص ہے،۔۔۔۔۔۔۔                                                                               | لم غيب كاا نكارشان رسالت 🖈                                             |
| مرام المعال ترقيد المعال ترقيد        | ف وخلف نے اس کی قرات کے کئے صیفہ آر                                                             | للدنعالي وحده لاشريك بيئسلا                                            |
| W.A. Co.                              | عت ہے۔۔۔۔ا                                                                                      | جمعية العلماء ديوبند بول كي جما                                        |
| ران می تا شد کر سے وہ می 6 کر<br>سامہ | عت ہے۔۔۔۔<br>ار اور ان کی عبارات کفر رید کدمفا ہیم کو مجھ                                       | جوعقا كدائل ديو بند برمطلع ہو                                          |
| FF+                                   |                                                                                                 |                                                                        |
| کہنا قدہب اسلام سے نا وا ی            | اسلام ہی تابت نہیں تو ان کو نبی ورسول                                                           | اہل ہتورلی کے دلوتا وَل کا                                             |
| PPP                                   |                                                                                                 |                                                                        |
| rra                                   | ے شرکت ناجا زورام- <sub>ا</sub>                                                                 | جه والعلم إرض زمي اعتبار                                               |
| rr2                                   | را نسے کی توبہ قبول کی جائے '۔۔۔۔۔۔                                                             | بھیے اسمار میں اس کے گستاخ کا حکم او                                   |
| rra                                   |                                                                                                 | امام ن و بندگ عبارات گفرید.                                            |
| ra                                    | ير در رکی هرالرت عیست ۱                                                                         | این د یوبیدی حبارات سرمید.<br>خاتم النهبین کا مطلب اور د یو            |
| rai                                   | بر کور براولو کی اور دو کولو و این از سے ۔۔۔۔۔۔۔                                                | التحقيد منايدا                                                         |
| سندیا فتہ ہونا، وغیرہ اس کے ضال       | عے وہ لا ن امامت میں مصافور دیو بندی مدرسہ کا<br>کی جگہ سلتم، وغیر ہلکھنا اور دیو بندی مدرسہ کا | جو تقل وہا ہیہ ہے۔ <i>ل ہو ل!</i><br>مما یہ میا ان سلم                 |
| ror                                   | ى جارية عم، و بير و مصار الزار يا بالمن كانت عنه.<br>-                                          | زيد كالعلمي القد تعالى عليه وملم                                       |
| raa                                   |                                                                                                 | وتصل ہونے کا فرینہ ہے،                                                 |
| ra                                    | چاس کا تھم ۔۔۔۔۔                                                                                | لعض اشعار برحتم                                                        |
| ran                                   | چاک کاهم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                              | چو محص خودا پنے کو وہائی <u>۔</u>                                      |
| ~9                                    | چان کا م<br>ہمارے انگرے اقوال،                                                                  | بزیر بلید کے بارے میں                                                  |
| ryi                                   | ر عاربے اللہ کا فرہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                         | ومابيدي عبارات كفريديوسي                                               |
|                                       | اب کرتا ہوں بیقول گفرہے،۔۔۔۔۔                                                                   | زيدنے کہا میں تعلیم پر بیش                                             |
|                                       |                                                                                                 |                                                                        |

| كمأب العقا كدوالكلام                             | •                                            | فآوی اهملیه /جلداول                     |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 12                                               | زېــــن                                      | شيرين اورشربت برفانحه ريز هناجا         |
| 114                                              | رت روایات سے ثابت ، ۔ ۔ .                    | اولياءكرام كامروول كوزنده كرنا بكثر     |
| MY                                               | erian en | غيرخدا سے استمد ادجا تزیے۔۔۔            |
| IM                                               | يا بوتي بين،                                 | مزارات اولياءكرام برحاجتين بورك         |
|                                                  | بإب السنّت والبدء                            |                                         |
| 10                                               | ت كېزاغلط                                    | فانخدسنت باورديو بندبول كابدعه          |
| تى مى داخل بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | العدبهي بدعت حسنه ہے جوسنہ                   | مصافحہ ومعانقه سنت اور نماز ول کے       |
| 14*                                              |                                              |                                         |
| 140                                              | ئے کا حکم ،۔۔۔۔۔۔۔                           | داڑھی بڑھانے اور مو تچھیں پست کر        |
| 140                                              | ال ہے ثبوت ،۔۔۔۔۔                            | ٢١ راحاديث اورعلائے كرام كاتو           |
| 121                                              |                                              | نومسكمول كے ختنه كا تكم                 |
| 141                                              |                                              | عمامه کھڑے ہوکر ہاندھاجائے،۔۔           |
| 140                                              |                                              | مسلمان مرد کا عمامه با ندهنا سنت        |
| 124                                              |                                              |                                         |
| · [A]                                            | ماعراض ہنود کی رسم ہے۔۔۔                     | بيوه عورتول كا نكاح سنت اوراس _         |
| 1A1                                              | ننژاناحرام                                   | وأزهى بكمشت ركهنا واجب باورم            |
| 19+                                              | نریق غلط و باطل ، ـ                          | غيرالله كى ندا جائز، زنده اورمرده كى تع |
|                                                  | بابفرق ضاله                                  |                                         |
| 1917                                             | يكابيان اوراس كأتكم                          | أيك غيرمعروف فرقه كاقوال كفرر           |
| 19.                                              | ن نے تکفیر کی ۔۔۔۔۔۔                         | علمائے و یو بند کی علمائے حربین شریفیر  |
| ، دبایول پر کفر کا فتوی مرافضی تیمانی            | ١) مفتيان كرام كا ديو بند يوا                | علمائے ھندوسندہ میں ہے (۱۸سے            |
| Yee                                              |                                              | کافرہے،۔۔۔۔۔                            |
| الم الكار فيس جوسكتا ہے، ۱۹۰                     | غيرمقلد كافرومر تداوران                      | قادياني، چکڙ الوي، و ٻابي مقلد، و ٻابي  |

| سیا دو قیا م دغیرهاشعار اہلست سے اجتناب کرنے والا اور انکو نا جائز کہنے والا وہائی دیو بندی ہوتا ہے میر مقلد بن کا انکہ کی تقلید ہے انکاران کے گراہ اور برگتی ہونے کی دلیل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | كتاب العقائد والكلام                                                                                            | ري الله الله الله الله الله الله الله الل                | فأوي احمليه كبعلداول                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| خیر مقلدین کاائمہ کی تقلید ہے افکاران کے گراہ اور برق ہونے کی دلیل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                         | ر سمنے والا دہانی دیو بندی ہوتا ہے                                                                              | ہے اجتناب کرنے والا اور انکونا جات                       | ميلادوقيام وغيرهاشعارابلسنت            |
| حسین احمہ ٹانڈ وی عرف مدنی کے بارے بین ایک عرفی گفتر گا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                       | M                                                                                                               | *                                                        | 7-1:02                                 |
| حسین احمہ ٹانڈ وی عرف مدنی کے بارے بین ایک عرفی گفتر گا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                       | ۳۱۱                                                                                                             | اران کے گراہ اور بدعتی ہونے کی دلیل                      | غەمقلەين كائمەكى تىلىدىدا ن            |
| باب کفرونگرطرف شراب پنے کی نسبت غلط دباطل ہے اور نسبت کرنے دالافض کا فرہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                     |                                                                                                                 | ر بارے میں ایک عربی فتو کل ۔۔۔۔۔                         | حسین احمہ ٹانڈ وی عرف مدنی کے          |
| حضوری طرف شراب پینے کی نسبت غلط و باطل ہے اور نسبت کرنے والا تھی کا فرہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                      |                                                                                                                 | المستحق فيكفير                                           |                                        |
| قیام میلاد کے استحباب پراجماع قائم ہے جوانکار کر بے لائق امامت ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                            | المراجع | باب حرد مر                                               |                                        |
| جس نے کہا ہیں کا فر ہوں یا آر ہیہ ہونے والا ہوں تو وہ فی الحال کا فر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                       | لاحل کافرہے۔۔۔۔۔                                                                                                | ے غلط و ہاصل ہے اور نسبت کرنے واا<br>میں میں میں میں میں | حضور کی طرف شراب پینے کی نسب           |
| د یوبندی خیالات کے تخص کے سیجھے نماز باطل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                    | FF1                                                                                                             | قائم ہے جوا نکار کرے لائی امامت ہی                       | قيام ميلاد كے استحباب پراجماع          |
| قرآن کے متند ہونے کا انکار گفر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                             | 777                                                                                                             | یہ ہونے والا ہوں تو وہ فی الحال کا فیرے                  | جسنے کہا ہیں کا فر ہوں یا آر           |
| اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے مایوی کا فر کافعل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                   | rrr                                                                                                             | ييچىچىنماز باطل                                          | ویوبندی خیالات کے مخص کے               |
| اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے مایوی کا فر کافعل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                   | rro                                                                                                             |                                                          | قرآن کے متندہونے کا انکار کف           |
| قرآن کی بے جرمتی روار کھنے والا سخت بے ادب و گستاخ ہے فوراً تو بہرک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                          | MA                                                                                                              | فر کافعل ہے۔۔۔۔۔۔                                        | الله تعالی کی رحمت سے مایوی کا         |
| حضور کے شل کو کئی تبیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                        | mrg                                                                                                             | لاسخت بےادب و گستاخ ہے فوراً تو ہے ک                     | قر آن کی بے حرمتی روار <u> کھنے</u> وا |
| خلافت کوحضور بی نے قائم فر مایا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                | MM*                                                                                                             |                                                          | حضور کے شل کوئی نہیں۔۔۔۔               |
| مجلس علم دین کاانتخفاف کفر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                 | PPI                                                                                                             |                                                          | خلافت کوحضور ہی نے قائم فر ما          |
| یچ کی چیک جھڑ وانااور ہندؤں کے چمنڈ ہ پرشر بت چڑھاناا یسے لوگوں پرتو بدلازم ہے۔۔۔۔۳۳۵<br>مولوی سلیم الله بناری ہے متعلق ایک فتو گی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            | PP7                                                                                                             |                                                          | مجلس علم دين كالشخفاف كفر              |
| مولوی سلیم الله بناری ہے متعلق ایک فتوی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                      | ول يرتوبدلازم ب                                                                                                 | '<br>ں کے چمنڈ ہ برشر بت جڑھا ناا پسے لوگو               | ع کی جھک جھٹر وانااور ہند دُا          |
| and and a                                                                                                                                                                                                         | MM4                                                                                                             | ن ایک فتوی                                               | مولوی سلیمواند بیناری میتعلن           |
|                                                                                                                                                                                                                   | rr2                                                                                                             |                                                          |                                        |
| بغيرطهارت نماز بطوراستهزاوا تخفاف كفرى                                                                                                                                                                            | "ra                                                                                                             | تخذاف كفر سر                                             |                                        |
| بير مهاري مار دون بهراد ملات رئيس                                                                                                                                                                                 | *.                                                                                                              | 147                                                      | بير ههار بي مار بيون مهر ادا           |
| باب هليد                                                                                                                                                                                                          | Ŧ *                                                                                                             | بأب لقليد                                                |                                        |
| ائمہاحتاف، کے درمیان مسائل میں اختلاف کی توعیت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                | , <sub>14</sub> ,                                                                                               | ل میں اختلاف کی نوعیت ۔۔۔۔۔                              | ائرًا حتاف کے درممان مسا               |
| اصحاب امام اعظم کے اقوال خود امام اعظم ہی کے اقوال ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                        | rri                                                                                                             | ے<br>نوداہاماعظم ہی کےاقوال ہیں۔۔۔۔                      | اصحاب ایام اعظم کے اقوال               |

| كتأب العقا ئدوالكلام         | <u> </u>                                     | فتأدى اجمليه /جلداول                   |
|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| ryr                          | کے مقلدین کوشرک کہتا ہے،۔۔۔                  | فرقه غيرمقلدين ائمدار بعداوران         |
| YYY                          | ****                                         | مبلیغی جماعت کونسی جماعت ہے،           |
| ryA                          | ,                                            | كافركى ہرگز ہرگز مغفرت ندہوگی۔         |
| r44                          |                                              | بہتر فرتے ناری اور ایک ناجی ہے         |
| 12•                          | تى                                           | کا فرہشرک ہمر تد اور منافق کے          |
| 141                          |                                              | ابل گفر هر کز لائق مغفرت جبین،.        |
| 1217                         | ن ين                                         | موجوده روافض منكرضروريات دير           |
| 740                          | ، نا جائز۔۔۔۔ا                               | شيعول اور بدند ببول ہے منا كحت         |
| 121                          | ریات دین اورالل اہوا کوشامل ہے۔              | لاتنا كوهم الحديث تمام منكرين ضرو      |
| 144                          |                                              | اہل قبلہ کی تکفیر کا مطلب ،۔۔۔۔        |
|                              |                                              | غیرمقلدین ہے متعلق احکام۔۔۔            |
| MY                           |                                              | صحابه کرام خیرامت ہیں۔۔۔۔              |
| ۲۸۸                          |                                              | ديوبنديدو بإبيات متعلق احكام           |
| r91                          | رُقه ناجية بين أ                             | خوجه مذبب روافض سے ہاور یہ             |
| r9/                          |                                              | خلافت راشده كابيان                     |
| r9r                          | يرمطلع نبيس تھے،۔۔۔۔۔۔                       | حضرت اميرمعاويه يزيد كے افعال          |
| r                            |                                              | خلافت صديق وفاروق كالمنكر كافر         |
| T+1                          | کا فرہونا ہے،۔۔۔۔۔۔۔۔                        | بلاوجه شرى كسى مسلمان كو كافر كهنا خود |
| r.r                          | ل ضرور بات وین کاا نکار ہے،۔۔۔               | ابوالاعلی مودودی کے بعض رسائل پی       |
| r.a                          | عم ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ     | صحاببكرام كي تنقيص كرنے والے كا        |
| r.y                          |                                              | فاس شخص پیر بنے کے لائق نہیں،          |
| r.4                          | كافرق، ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ | وباني ويوبندي ميس عام خاص مطلق         |
| ئے ترمین نے ان کی تقید کق کی | تکفیراعلی حضرت سے بہلے کی اورعالما           | مولا ناغلام دشگیرقصوری نے وہا ہیے ک    |
| 16.4                         |                                              |                                        |
| 1                            |                                              |                                        |

مندرجه ذيل ١٩عنوانات بي

كتاب الصلوة كتاب الطهادت كتاب الزكوة كتاب الطلاق كتابالنكاح كتاب الصيد والذبائح كتاب الخطر والأباحة كتاب الردوالمناظره ﴿٨٥﴾ تعدادفاويكل تقريبا €11m1}

كماب العقائد والكلام كتاب الصوم كتاب الجنائز كتابالج كتاب الفرائض كتاب البيوع

> كتاب الايمان والنذور تعدادا بواكل

> > تعدا درسائل

,190 · (١) اجمل المقال لعارف رؤية الهلال 011Z.

(٢)عطرالكلام في انتحسان المولد والقيام +4412 0112+

(٣) تنحا كف حنفيه برسوالات ومأبيه +19Y1 DIFAI

+190 · (۴) فو ٹو کا جواز درخق عاز مان سفر حجاز D174.

(۵) ټول فيصل F0914 5112Y

> (٢) اجمل الارشاد في أصل حرف الضاد BIMMY

> (2) اجمل الكلام في عدم القرأة خلف الامام

(٨) طوفان نجديت وسبع آ داب زيارت 21746

(٩) بارث كريقائ سربقتكي POTIO

(١٠) أفضل الانبياء والمسلين (رساله ردعيسائيت)

| كتأب العقا كدوالكلام | CO .                        | أوى اجمليه /جلداول          | , |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                      | ، ترجب سے عدول نا جائز۔۔۔۔۔ | فی عامی کے لئے امام اعظم کے |   |
|                      | بإب العلم والتعليم          |                             |   |
|                      | ייייי אייי                  |                             |   |

بچوں کوالی تعلیم سے بچانا ضرروی جو قد بہاسلام کے خلاف ہو، بے دین مصنف کی کتاب برگزند پڑھائی جائے ،۔ رسالية ستانداوردين ودنيا كيعض مضامين غير ذمه دار ۽وتے ہيں. علم امور دیدیداور دینوید دونول ایک دوسرے مقابل ہیں۔ دونوں طرح کےعلوم کی تفصیل واحکام۔۔ علم كتاب كے ذريعة سكھا ناضروري نہيں ، زبانی بھی ہوسكتا ہے۔ معلم تادیب کے لئے شاگر دکو ہاتھ سے مارے عصا ہے ہیں۔ ror\_\_\_\_ بچیوں کولکھنا سکھانے کا حکم ... ror\_





باسمه تعالى والصلوة والسلام على حبيبه الاعلى

ہندوستان کے دورآ خرمیں فقیہ فنی کا ایک انمول فزاند منظر عام پرآیا جواپی تحقیق اور دسعت معلومات کے لئاظ سے فقد فل کے اصول وفروع کا بیش بہاذ خبرہ اور ندہب احناف کا انسائیکلو پیڈیا ہے۔ يعني "العطايالعوبيا في الفتاوي الرضوبية جوصرف أيك مردمجابداو عظيم محقق امام احدرضا فاضل بریلوی قدس سره کارنامہ ہے۔اس کی قدیم ہارہ سیم جلدیں ہیں جواب جدید طرز پرعر بی عبارات کے ترجمه كے ساتھ مع حوا لدكت تقريباتس جلدوں ميں منظر عام پرة رہا ہے۔اس فقاوی كے ذريعه فقد فق كى فوقیت وعظمت آج محالفین کے قلوب میں بھی جاگزیں ہوچک ہے۔امام احمد رضا قدس سرہ نے اپنے فآوی کے ذریع فتوی نو لی کا ایک جدید اسلوب سکھایا ہے، فقہائے احناف جن کو بالعموم فقہائے رائے كے نام م موسوم كيا جاتا ہے ، جس كامطلب يہ ہے كدفقہ حقى قرآن وحديث سے نہيں بلكہ حفل قياس واجتهاد سے مجھا اور مجھا یا گیاہے، حالا تک زمانہ قدیم سے اس دعوی کی تروید علمائے احتاف کرتے آئے ميكن امام احمد رضائے اللح فرائو كي اسلوب بى الساافتيار فرمايا كە خالفين كے دعوے هامنتورا ہوگئے آب جب كوكى فتوى تحريفر مات مين تواولاآ يات واحاديث استدلال فرما كراصول وضوالط كى روشنى می تصریحات نقبهائے احداف چیل کرتے ہیں۔ وقیق مسائل اور لا بحل امور کی گھیاں نہایت آسانی كساته سلحادية بي -اس طرح كے بزار بامسائل آپ كافادى كى زينت بي -

امام احدرضا قدس سرونے جس اسلوب کی بنیا در می تھی آپ کے خلفاء و تعسین اور آپ کی بارگاہ كيف يافة علائ كرام ومفتيان عظام في اسلوب كواي التيمسعل راه بنايا اور پيش آيده مسائل میں اس کونمونہ بنا کرفتو ی نواسی کی خدمت انجام دی۔

فأوى امجديد فأوى مصطفوية فأوى حامدية فأوى نورية فأوى فيض الرسول فأوى نعيميد فاوی مظہری حبیب الفتاوی فی وی ملک العلماء اور دیگرعلائے الل سنت کے وہ فاوی جو مختلف رسائل وجرا كداورتفعانيف اللسنت بيل بكھرے ہوئے ہيں اس نموند كى واضح مثاليں ہيں ۔اوران كے علاوہ غیرمطبوعہ فآدی اس ہے جہیں زیادہ ہیں جودارالافقاؤوں کی زینت، یا پھرعدم توجبی کاشکار مورصفحہ

صغیرہ . فآوى اجملية قلمى كے عكوس ص2تا تاثرات علمائے كرام

مظبر اجمل العلما، زينت مندافاً ، حطرت علامه فق محمد اشفاق حسين صاحب قبليعي اجهلي سنبهلي مفتى اعظم راجستهان

استاذ العلما بجم الفقها وحفرت علامة فتي محد الوب حال صاحب قبله مظله العالى صدرالمدرسين جامعه نعيميدمرا دآبإد

بروفيسر معقولات حضرت علام محمد مأشهم صاحب جامع نعيميه مرادآباد

فاضل جليل حضرت علامه مولا ناعمبر السلام صاحب رضوى مهوا كميثروي جامعة وربير برملي شريف

زينت مندورس وتدريس حضرت علامه مولانا محمد جيراغ عالم صاحب قبله مظله العالى فيخ الحديث مدرساجمل العلوم سنجل ضلع مرادآباد فاضل جليل حضرت علامه مولا نامحمد اسحاق صاحب

مدرس دارالعلوم اسحاقيه جودهيور راجستهان

سواخ اجمل العلماء محفوظ يا دداشتي بقلم شنراده اجمل العلماء حضرت مولا نامفتي محمد اختصاص الدين صاحب قبله

ناظم اعلى مدرسدا جمل العلوم سنجل

ترتيب وبيشكش حضرت مولاناصغيراخر مصباحى مدرس جامعة وربيدضوبير يلى شريف مقدمه منجانب مرتب محمد عنيف خال رضوي بريلوي

صدرالمدرسين جامعة نوريد رضويه بريكي شريف

فأدى اجمليه /جلداول

مقدمة الكتاب

فآوى اجمليه /جلداول

ہستی ہے نابود ہو چکے ہیں۔

۔ بلکہ بعض حصوں کی نقل تو مبتدی طلبہ کے قلم سے معلوم ہوتی ہے۔ خط نہا بت ہی گنجلک وشکستہ جس کا پڑھنا اور مجمنانهایت دشوار کام تھا۔

پھرآج کل جاری جماعت میں کمیوٹر پر کام کرنے والے غیر عالم آپریٹروں کی غلطیاں اس پر متزاد،ان تمام چیزوں کے مجموعہ نے اس مجموعہ فماوی کوالیا حیرال کن بنادیا کہ الا ماں والحفیظ۔

فاوی کے یا نچوں رجٹروں میں کوئی تر تیب نہیں تھی، جیسے جاتا دی لکھے جاتے رہے تھے ان میں نقل ہوتے رہے، لہذا میغیر مربوط و بے ترتیب فما وی میرے سپر دہوئے۔ ناظرین اس سے اندازہ كرين كدجا كااور محنت شاقد سے مجھے دور حارم بنا پڑے گاليكن اعانت وخداوندقد ول پر جروسه كرتے ہو ئ شب وروزاس برلگار با بے۔راتوں کوجا گیا اوراس فدمت کوانجام دیتا خدا خدا کر کے کامل ایک سال کی آئن اور محنت شاقہ کے بعداس کی تبییض تصحیح کمل ہوئی۔اب بیفآوی فقہی ابواب پر مرتب ہو کر دیدہ زیب طباعت کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں ہیں۔از اول تا آخر میں نے ان کو دومر تبداور بعض فآوی کومتعدد مرتبه پڑھا ہے اور حتی الا مکان ائنگ صحیح کی ہے۔ کیکن اغلاط کی اس بھیٹر بھاڑ میں غلطیاں رہ عِاناعين ممكن ہے۔ اگر قارئين كے سامنے اليے مقام آئيں تو مطلع فرمائيں آئندہ او يشن ميں اس كى تصحیح کردی جائے گی۔

اس کام کے لئے جتنا وقت ملنا جاہئے تھا اتنائبیں ال سکا ہے۔ گذشتہ سال عرس اجملی میں مجھ ےاس کا وعدہ لیا گیا اور اسال کے عرب میں آپ کے ماتھوں میں ہے۔ اگر پھے وقت اور ملتا تو اس کی خوبیوں میں مزیدا ضافہ کیا جاتا۔اس جلدی جلدی کی عالم میں راقم الحروف نے ممل فہرست تیار کی اور از اول تا آخر قاوی میں جتنی آیات واحادیث تھیں ان کی بھی فہرست بنادی فقہا و محدثین کی جن کتابوں كي حوالي زينت كتاب يتصمع اساع مصنفين فكمل طور يرشامل اشاعت بين - تمام فمّا وي كي نبرشار بهي سوالات کے ساتھور آم کروئے گئے ہیں تا کہ پوری کتاب کے فتاوی کی تعداد بھی باسانی مجھی جاسکے۔ غرض کے خاکسار نے اس کتاب کی ترتبیب وتبویب اور تزئین و کتابت میں جس قدر محنت کی بناظريناس بخوني مجهكة بي-

زیرنظرفنا وی اجملیہ بھی ایک عرصه دراز ہے ای کشکش کا شکارتھا۔ آج بچاس سال ہے زائد ہونے کوآئے لیکن میلی خزانہ پر دہ خفامیں رہا۔اس کے مصنف سیدنا علیحضر ت امام احمد رضاخاں قدس مرہ کے خلیفدا جل صدر الا فاضل حضرت علا مدمولا ٹانعیم الدین صاحب مراد آبادی کے ارشد تلاندہ سے تھے،امام احمد رضائے مریداور ججۃ الاسلام کے ظیفہ تھے،حضور مفتی اعظم ہند ہے بھی خصوصی عقیدت ووابستکی تھی جبیہا کہ زیرِنظر فناوی کے بعض فتو وں سے ظاہر ہے۔

امام احدرضا کے خوشہ چیں ہونے کے اعتبار ہے اجمل العلما کوبھی فقد وفقا دی کی وولت گرانما ہے ے وافر حصہ ملاتھا۔ آپ نے بھی وہی اسلوب اپنایا جوآپ کے اسلاف کا تھا۔ آپ نے ایک طویل عرصہ تک فقادی تحریر فر مائے کیکن دہ تا ہنوزمنظر طباعت تھے۔اس پس منظر میں بیہ بات باعث مسرت ہے کہ ان کے دارثین و جانشین حضرات نے اور بالخصوص شنراد و اجمل العلماعا می سنت حضرت مولا ٹامفتی مجمد اختصاص الدين صاحب قبلدنے يعلمي سرمايه محفوظ ركھا۔ درندتو كب كا ضائع ہوچكا ہوتا۔ ايك زماندتك اس كى ترتيب وتبوب كے لئے نہ جانے كن كن حضرات سے تبادله خيال ہوا ہوگا۔ بورى تفصيل تو الل معل مله بی جانتے ہیں۔البتہ مجھے اپنا حال معلوم ہے۔ راقم الحروف کے ساتھ عزیز گرامی مولوی محمصغیر اختر صاحب مدرس جامعہ نوریہ رضویہ بریلی شریف نے اس ذخیرہ وینی کومنظر عام پر لانے کی گذارش کی۔۔ بعد ومولا ناموصوف في مفتى اعظم راجستهان دام ظله الاقدس اس ابهم كام كے لئے عرض كيا تو آپ نے اس کونہا بت اہمیت دی اور فورااس کے ممل فوٹو کا بی راقم الحروف کے پاس اس تھم کے ساتھ روانہ کر دی کداس کام کو میں انجام دوں - بلاشبہ میرے لئے بیسعاوت اور خوش بختی کی علامت ہے کداس عظیم گا کے لئے مجھ سمچیدال کومنتخب فرمایا۔ میں اپنی بے بصاعتی اور تھی دئ کے باوجوداس کام میں لگ گیا۔ تائيديمين اور بزرگوں كے بعروسه پريس نے بيكام شروع كرديا۔ قاوى اجمليه تقل شده يا نچ رجسرول ميس جھے موصول ہو کی اور ساتھ ہی متعدد فقا وی منتشر اوراق میں بھی ناظم صاحب قبلہ نے مجھے مرجمت فرمائے۔اس میں آپ کی تصافیف ہے دس رسائل بھی شامل تھے جن میں بعض طباعت کے مرحلہ سے

رجشروں میں تقل شدہ فقاوی میں بعض تو حضرت مصنف علیہ الرحمہ کے دست اقدی سے تقل شد ه تصاور خوشخط اور صاف تنے الیکن اکثر حصد درسرے اقلین کے قلم سے تعابش میں غلطیاں بے شارتھیں

فأوى اجمليه اجلداول

فراوی اجملیہ قلمی کے عکوس م بے بر مرجع متلار جرمیت مرتب رسائم قال اسورل الله صدالله الله صدالله الله علاق الله علاق الله علاق الله علاق لفاتحة الكتاب فيلكاهام مردا السبقي فركت الغراع مؤسر وقال صفاسادة ميج مترمر بعي فرايا يعول لدمعود ليطرون كم وتبني برى ايترص في حب أم كيسيج موة الحيد البين يرحى روايت كي امرويت كرا ما بيني كي ي القراة مراد لها است درستي مي المرا منه صغير مرجور مقدى آ اكل برطف كى ممانعت والسي ما مده ادراس كا روسيد إميا كالنوابط في دافي مر ما جامعيد ورندال كركه في معد اور ماسة مد جرزاً ومي او مطون منوم بركب ترمين بدين انفجروا -

اغيلسهم بالعلين والصلق والسلام عرافض المسلين وعراله واحمايد اجعين مهندسين نامراه م كم ميني مي الحين برصفه والمد بالمعرم فرمقد مرارض ما ويت شرافيه استدلال ترشد كالياب ثت ائردين مبط مسيف موج مرواج تعد دفول تيسي يروا يوليان اور فنتين ادن من تبيا مرتزم كريني له آيات كريم ا دراها دبث عطيسة بالواصة كرسكين -ان با خردان زما ندكوتو نوزع دراء دارغ كدار و وكارا محفظ على الميد نبين ديمون عوم تعسير تكرب أيرا ين - قرات طفيك ما من سكر ليم يمن عبد الما ويد واردم در والم الم الما والما الم الم الما الم الم الم ركا كرفيعو كرنا آجة كالمراق كرامير أسك ذا سكرا لي ليد القيعيدان شا لاللطا - ممر إدي المنام روورت وق ما المعرف روى مدارة والرك الفرى في طروطي مورود والكالين واه

فادوي المال كالمال المال وي المحالية المان المعالى الرساع والمان المحالية المحالية الما المحد المعالى المحدد المحالية المرازي المالي على المرازي على المرازي على المرازي المرادي المرازي المرادي الم المان والمعامل المراب in the second se المعمد المرفقة والمحرال لأوله المراد وله مب الرلاس المراد وله المر معدر العالم المعدول المعدول العالم المعدول معدر العامرة المرا الدود الا المراد المعرفة المالية المالية المالية المعرفة المرابية المعرالية برمين المالية المال

فأوى اجمليه /جلداول - भूरा कर्र यह यह यह मार्गिका कर فتكر العامر المار بتعين اسمه واز نظرال الكون نيوترح نقا كوروع يرصورون مرفر ربري رربري يود كردمان فراو سرس كرونوا وحد عوالك توامتوا عمدا كمتناء صواء ترسال مداله بران لوى معالويهم مخين عدم إلى فرزي موري الريال الورمني الم تعريب مل د فرنج عالما رف و عدم المراس مرسون براعی ربرسان مرسان مرایای ادرة المعلد الماسلى المعرالين عن من راوي ل المرمون المورات وي العمل المالي والمراك والمراك والمراك المالي المالي المالي المالية الما المعلى الخراب المعين لملك وتميم المالك والمعرف المعين المالك الما المعرفين المعرف المبراسي عملاه روي المعراض بالروراد روس ما المعراض الم ون عمل زمین فرمان و در الله ماسی می الای مناسب المحرب کری کی کی فروند الله ما می می کام و می الله می می کام و می ون عدد المعامل الماعل الماعل المعامل ا فرور عبدالدك فعدون عمن الحلافر دور عبدالوست مستون المحلافر دور عبدالوست مستون المحلافر دور عبدالوست مستون المحلافر المحلافر المداد و المعادلات المحادث من في ما الله من الله مرزو و من ما نومن لنبرام مسلود اله طرط ) و المد للاارد م الله الماله

الحاج شاه محمدا كمل علبيدالرحمه

ابتدائی تعلیم این وادا جان الحاج شاہ سید غلام دسول علیہ الرحمہ اور والدگرامی الحاج شاہ محمداکمل علیہ الرحمہ سے مصل کی ۔ پھر جامد نعیمیہ مراوآ باو علیہ الرحمہ سے ۔ پھر جامعہ نعیمیہ مراوآ باو عاضر ہوکر حضرت صد الا فاضل مولا نا شاہ محمد تعلیم اللہ بن علیہ الرحمة والرضوان سے با قاعدہ علوم مروجہ کی مسلم میل فرمائی۔

اور پیرورس و تدریس کاسلسله تا حیات جاری ۱۹۳۳ کوعلوم مروجه سے فراغت وسندها صل کی اور معنجل میں آیا، معنجل میں آیا، معنجل میں آیا، معنجل میں آیا، معنجل میں آلمانی کا سندھا میں کا سندھا میں کا سندھا میں آلمانی کا سندھا میں کا میں کا سندھا میں کا تعامل میں کا تعامل

بسلام جل المام المسنت عظیم البركة اعلی حضرت الم احمد رضا محدث بریلوی علیه الرحمة والرضوان کے دست مبارک پر بیعت کی اور ججة الاسلام حضرت علامه مولانا حامد رضا خال صاحب علیه الرحمة والرضوان سے خلافت و اجازت حاصل کی اور ۱۳۳۳ مطابق ۱۹۲۵ء سے با قاعدہ فتوی نویک کا آغاز کیا۔ فتو کی نویک کا آغاز کیا۔ فتو کی نویک کا آغاز کیا۔ فتو کی نویک کا جازت حضرت صدر الافاضل مولانا شاہ محمد تعمم الدین مراد آبادی علیه الرحمة والرضوان سے حاصل تھی۔

اجمل العلم اعلیہ الرحمة والرضوان کی ذات درخشان حیثیت کی حامل ہے۔ وہ بیبویں صدی کے جلیل القدر تنظیم المرتبت عالم وین محدث وفقیہ تنے اورا ہے معاصرین میں نمایاں حیثیت کے حامل تنے۔

یک وقت متعدد علوم وفتون پران کومہارت تا مدحاصل تھی جس پران کی متعدد مطبوعا ورغیر مطبوعہ تنیا نیف این کے جم علم وفضل کی شاہر ہیں ۔ علوم قرآن کریم اور علوم حدیث میں تبحر ومہارت ہی کا نتیجہ تھا کہ اجمل العلم علیہ الرحمة کو علم فقہ واصول فقہ میں اپنے معاصرین میں مقام اختصاص حاصل تھا۔ جس کا احتراف نہم منام منام منام المحتمد اللہ منام علیہ المحتمد اللہ منام المحتمد اللہ المحتمد اللہ المحتمد اللہ منام المحتمد اللہ المحتمد المحتمد اللہ اللہ المحتمد المحتمد اللہ المحتمد المحتمد اللہ المحتمد اللہ المحتمد المحتمد اللہ المحتمد المح

م عن القضل ما شهدت به الاعداءم

اجمل العلمائے ١٩٢٩ء مطابق ١٩٢٥ء میں فتوی نولی شروع کی۔اس وفت ان کی عمر تقریبا ۲۵ مرال کی تقریبا ۲۵ مال کی طویل مدت تک اجمل العلماء مسلسل فتوی نولی کی مال کی طویل مدت تک اجمل العلماء مسلسل فتوی نولی کی

444

12

اجمل العلما بدرالفصلا

# جامع العلوم شخصيت

مظهراجمل العلماءزين مندافا بحطرت علامة فتحدا شفاق حسين صاحب قبلنعي

اجملي سنبهلي مفتى أعظم راجستهان

اجمل العلما استاذ الاساتذه حضرت علامه مولا نامفتی الحاج الشاه محمد اجمل علیه الرحمة والرضوان کی ذات گرامی برصغیرهندویاک میں محتاج تعارف نبیس۔

اجمل العلماء کے چندلائق ذکرامیا تذہ کرام کے اسائے گرامی یہ ہیں: حضرت علامہ شاہ عماد االدین سنبھلی علیہ الرحمہ

حضرت علامه مدر الافاضل مولاناشاه فيم الدين مرادآ بادى عليه الرحمة والرضوان تاج العلما وحضرت مولانا محم عرفيسي عليه الرحمة

مولاناالحاج محمرانضل شاه صاحب

اس سعادت بزور بازونمیت تانه بخشد خدائے بخشدہ

فقادی اجملیہ کے مطالعہ سے ظاہر ہے کہ ان کے اکثر و بیشتر فقادی مدل و فصل ہیں اگر چہنف فقادی خاری ایک اختصاص تھا۔ اس لئے فقادی مختر بھی جیں گر جامع اور واضح ہیں۔ اپنی رائے کو شفاف طور پر ظاہر کر ناان کا اختصاص تھا۔ اس لئے ان کا کوئی فتوی مہم نہیں۔ اکثر و بیشتر وہ قول اسلم کے اثبات ہیں قرآن وحد بیث سے دلائل نقل کر کے فتو کو ہرا مین ودلائل ہے آراستہ کر کے چیش کرنے کے عادی نظر آتے ہیں جوان کے فقہی تبحر کی واضح ولیل ہے۔ انباع سنت وسلف ان کا مسلک اور محبت وشق رسول علیہ ان کا مشرب تھا۔ ان کا نعتید دیوان ان کے مشق رسالت بناہ ایک اسلک اور محبت وشق رسول علیہ ان کا مشرب تھا۔ ان کا نعتید دیوان ان کے مشق رسالت بناہ لیے اسلام کے ایس موز کا پید دیتا ہے۔

رون بوت ہے اور اس میں مسر است میں میں اس کے اعتبار اس کی نیٹر نگاری پر اگر ایک عائز نظر سیجے تو ندرت وسلاست، بلاغت وترسیل مفاہیم کے اعتبار سے علم فقہ کے علاوہ خودار دواوب کا بیش قیمت سر مامیہ ہے۔

المسلم المسترون في المركب الم

ولائل واشتہادات کا تسلسل سوال کے ہر پہلو پر گہری نظر نیلی اور عقلی دلائل عصر حاضر میں در پیش مسائل کا علیائے سلف کے فقاوی کی روشنی میں واضح حل چیش کرنا۔ سوال کی مناسبت سے جواب کو پیش مسائل کا علیائے سلف کے فقاوی کی روشنی میں واضح حل چیش کرنا۔ سوال کی مناسبت سے جواب کلسنے پر ملکہ تامہ۔ بیدوہ خصوصیات ہیں جواجمل العلماء کی نگارش کا خاص انتیاز ہے۔ عوام وخواص میں تحریم کی مقبولیت کا بیرحال ہے کہ ان کے مستقلت وں میں عامہ السلمین سے کیکر محدث وعلاء واسا تذہ بھی شامل کی مقبولیت کا بیرحال ہے کہ ان کے مستقلت وں میں عامہ السلمین سے کیکر محدث وعلاء واسا تذہ بھی شامل

یں۔ رد بدعات دشکرات اور ابطال باطل میں جرفرقہ باطلہ کا کتاب وسنت سے مدلل جامع مانع ردان کی دیتی وظمی سرگرمیوں کا اولین حصہ تھا۔ان کی تصنیف ردشہاب ٹا قب اسکامند بولٹا ثبوت ہے۔ موصوف میروح کی عمراگر چہ ۲۳ سال ہوئی مگراس مختصر عمر ایسی عظیم دین وہلی اور علمی خدمات کی مثال دور حاضر میں تایاب نہیں تو تم یاب ضرور ہے۔ بیا یک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ اجمل العلماء خد ، ت انجام دیتے رہے۔ لہذا بلاخوف تر دید کہا جا سکتا ہے کہ ہزاروں فتو تے تر بر قر مائے اور مختلف موضوعات پر متعدد تحقیقی رسائل بھی تحریر فر مائے جوز پورضع ہے آراستہ ہوکرعوام وخواص سے شرف تحسین حاصل کر چکے ہیں۔

ستنجل میں ان کی ذات عوام وخواص کامنفر دمرجے تھی۔ اجملی دارالا فتاء میں بعض اوقات بیک وقت تمیں میں ان کی ذات عوام وخواص کامنفر دمرجے تھی۔ اجملی دارالا فتاء میں بعض اوقات بیک وقت تمیں تمیں جالیں جالیں جالیں ہوجائے اور مختلف اطراف واکناف، بلاد وامصار ہے؛ متناء تر میں ان استفتاء تر میں ہوجا ہے۔ اور ارسال وتر سیل کا آتے جن کے جوابات اجمل العلماء انتہائی ذمہ داری سے مدلل دمحققان تر میڈر ماتے اور ارسال وتر سیل کا بوری ذمہ داری سے اہتمام کیا جاتا۔

اجمل العلم ك فأوى تقريباؤه ما كى بزارصفحات بر تصليح بوع بين جوچار تظيم جلدون بين فقاوى الجمليد ك نام سة آب كم باتفول مين بين ...

ملت اسلامیہ کا پینظیم محدث ونقیہ جو بیک وقت ایک عظیم مفکر وید بریمی تھا اور مناظر بھی۔ مند تدریس کا پینخ الحدیث بھی ہم محدث ونقیہ جو بیک وقت ایک عظیم مفکر وید بریمی تھا اور عمدہ مصنف و محقق بھی ، جس نے اپنی متاع حیات کون موس وین اور عظمت مصطفیٰ عظیمی پینز بران کر دیا۔ جس کی عظمت کا اعتراف ندصرف برصغیر ہند و پاک نے کیا، بلکہ عجم وعرب نے اور اپنے بریگا نے بھی نے علمی عظمت کا لو ہامانا۔ اپنی ۱۳ سال عمر میں بتاریخ محمل الا خرس مطابق ۱۹۲۸ میں ۱۹۲۳ وار فانی سے دار ایدی کورخصت ہوکر اپنے مالک حقیق کے حضور حاضر ہوگئے۔ اناللہ وانا ایدر الجعون۔ ع۔ زندہ ہوجاتے ہیں جومرتے ہیں جن کے نام پر حقیق کے حضور حاضر ہوگئے۔ اناللہ وانا ایدر الجعون۔ ع۔ زندہ ہوجاتے ہیں جومرتے ہیں جن کے نام پر

اجمل العلماء كي چندا مم خصوصيات

اجمل العلما كوعلم فقد پرعبور حاصل تعابد وہ متاخر كين علمائے المل سنت ميں علمائے اعلام ميں شار كئے جاتے ہے اور آج بھی المل علم كئے جاتے ہے اور آج بھی المل علم اور آج بھی المل علم اور آج بھی المل علم اور آب بھی المل علم اور آب بھی المل علم اور آب بھی المل علم مفتی ومحدث بحقل ومصنف كی حیثیت ہے معروف ہیں۔

میری ہے کہ وہ بیک وقت محدث بھی تھے مفتی بھی ،اور عظیم محقق دمر شد بھی ،اور ایک انتہائی بیدار مغز قا در الکلام من ظر بھی ،صاحب فکر مصنف بھی ،وہ فکر رسا کے نالک تھے اور بہترین نعت کوشاع بھی تھے ۔ ذلک فضل الله یو تیه می بیشاء

بلا شک به تمام خو بیال کسی ایک ذات میں بیک وفت جمع ہو نامحض کسی نہیں بلکہ خاص فضل خدا دندی کی روش دلیل ہیں۔اوریقینا بیان پر منعم حقیقی کا خاص انعام تھا۔ حجن تعيم كي عبقرى شخصيت

فقيه اعظم حضرت اجمل العلماء عليه الرحمة والرضوان

استاذ العلما بنجم الفقها ومفرت علامه مفتى محمد الرب حال صاحب قبله مد ظله العالى صاحب قبله مد طله العالى صدر المدرسين جامعه نعيمية مراد آباد

17

غاتم المتاخرين اجمل العلماء علامه شاه مفتى محمد اجمل صاحب رحمة الله عليه بإني مركزي درس گاه اجمل العلوم سنجل ان مفتیان کرام میں سے بیں جنہوں نے علم وادب اور معقولات ومنقولات، ہندوستان کی مرکز ی قدیم درس گاہ جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں استاذ العلماء صدرالا فاضل فخرالا ما<sup>م</sup>ل حضرت مولا ناسد محرتیم الدین صاحب قدس سرہ العزیز بانی جامعہ نعیمیدے شرف کلمذ حاصل کرے ۲۰ شعبان المعظم ١٣٣٢ همطابق ١٩٢٣ ء مين سندفراغت دوستارفضيلت مث بميرعلائے الل سنت كے باتھوں سے عاصل فرمائی۔ اس کے بعد ہی ہے ملت بیضاء کی خدمات متدریس وخطابت ومناظرہ میں کھات زندگی صرف فرمائے معقولات ومنقولات دونوں شعبوں میں آپ کو بدطولی حاصل تھا۔ ج معدلعیمید کہ آپ ہمیشہ متحن رہے۔ جزئیات پر گہری نگا وتھی کہ ہرمسئلہ میں سیر حاصل گفتگو فرمائے ۔خود میں ایک بارشرح جا می کا امتخان و ہے رہا تھاا ور میں نے قصداا کی تول ضعیف پیش کیا۔اس پر آپ نے اعتراض فرمایا۔ پھر میں نے جمہور نحاۃ کا فدہب پیش کیا خوش ہو گئے۔اس کے بعد آپ نے تمام ائم نمو کے والائل پیش فرمائے اور ندیب جمہور کو بیٹارولائل سے مال فرمایا۔ تقریر وتحریر میں آپ اپنی مثال تھے۔اشاعت حق كاجذبه بطور انفراديت حاصل تفا-اس كااثر تهاكه آخره وريس الى علائت كے باوجود جامعد نعيميد كے كتاب میں جلسہ دستار بندی کے موقع پر توم کونہایت رقیق انداز میں خطاب فر مایا جوآج تک سفنے والے موجودہ لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہے۔ جزئیات فقہ برعبور اور مسلک حنفی پرمضبوط ولائل نقلبیہ وعقلیہ کا پیش فرمانا صاحب مدارية حضرت ينتيخ اجل بربان الدين عليه الرحمه كي يادنا زه كرتا تها \_ اجمل الفتاوي جومنظرعام

این وقت کے جلیل القدرعالم وفقیہ تھے۔

آسال ان کی لحد برشبنم افتانی کرے

دعاہے کے مولی تعالی اپنے حبیب اعلی تعلیق کے طفیل ان کی قبر انور برنور کی بر کھا برسائے ، اور ان کے علمی وروحانی فیوش و بر کات سے عالم اسلام کوشش فرمائے اور ان کے اس مجموعہ فناوی اجملیہ کومقبول عام بنائے اور مسلمانوں کے لئے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنائے۔

16

آمين بحاه سيد المرسلين مُثَالِة والحمد لله رب العلمين

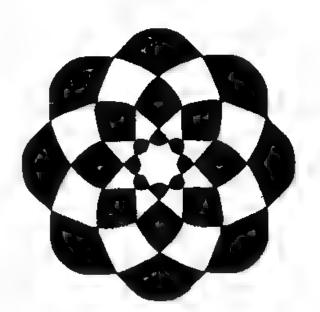

اجمل العلماعلمي دنيا كي ايك جامع الصفات شخصيت

19

يروفيسر معقولات حضرت علامه محكمه مأنتهم صاحب جامعه نعيميه مرادآباد محمد و وصلى على حبيب الكريم

محترم حصرات! عام طور ير موتايد ب كه علوم وفنون كي ما برشخصيات ميس جس كار جحان نظر كسي غاص فن کی طرف دیکھا گیا تواسی فن کی جانب منسوب کر کے اس کوسی لقب سے ملقب کردیا گیا۔ مثلاً كسى كوافتحا رالفقها \_كسى كوغاتم المحدثين \_كسى كوامام النحو \_كسى كوشيخ الا دب \_ توكسى كوجامع معقولات کہا جاتا ہے۔ گر مجھے اپنے بعض اکابرین ہے شرف مخاطبت یا استفادہ کی سعادت کرنے کے بعدایالگاجیسان کوکوئی خاص لقب دے کران کی فنی جامعیت اور علمی وسعتوں کے سرتھ انصاف نہیں کیا گیا۔ کیونکہ جس فن یا جس موضوع بران سے گفتگو کر کے دیکھی مجھے ای فن کے ماہراورام م نظر آئے۔ اورسیند کے اندرے دل کی آواز سنائی دی کہ:

جہاں جہاں وہ گئے ہیں عجیب عالم ہے ردائے لالہ وگل محفل مدداعجم حضوراجمل العلما أفضل الفصلا علامه الحاج مفتى محمداجمل شاه صاحب عليه الرحمة والرضوان بهي الميس عبقرى شخصيات ميس سے تھے جوائي محيرالعقول خدادادصلاحيتوں كى بنياد يرجامع الصفات شخصيت کہلانے کے ممل طور برحق دار ہیں۔ مجھے حضرت سے ملاقات کا شرف پہلی باراس وقت حاصل ہواجب آب سالانہ جلسہ دستار بندی کے موقع برجامعہ تعیمیہ تشریف لائے ہوئے تھے فشست گاہ صدر الافاضل على آپ تشريف فرمانتے۔ جب ميں نے مجھ دور سے ديکھا توايک وجيداور پروقار چرہ سامنے تھا۔اور جب قریب پہنچکر آئجی زم مزاجی اور متبسم لبوں ہے گفتگوسی توسطح ذہن پرسیرت مصطفیٰ علیہ التحیة والثنا کا وہ گوش گردش کرنے لگا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں:

جب کوئی آئے والاحضور اللہ کو دور سے دیکھا تو اس کے دل پر ہیت اور رعب کی کیفت طاری ہوجاتی اور جب قریب پینچتا تو اخلاق کر بمانہ کی بنیاد پرمسکراتے ہوئے لبہائے نازے گفتگوین کرانفت ومحبت كادرياس كےدل ميں موجزن ہوجاتا۔ یرآ رہا ہے ان کی خدمات ملت کی ایک امانت ہے جوتوم کودی جارہی ہے۔ مولی تعالی جمیں اور ساری امت کواس ہے استفاضہ کی تو فیق عطافر مائے اور ان کی خدمات کوا بی اور اسیے محبوب علیہ الصلا ۃ والسلام کی رضا کا ذرایعہ بنائے جسکے انواران کی ضرح اقدس پرتا قیام قیامت برستے رہیں اوران کے خلف سعید مفتی محدا خضاص الدین صاحب کوان کی شان کامظر بنائے۔

> آمين بحاه نبيه الكريم عليه وعلى اله الصلاة والتسليم مورفة مرريح الاخرة ١٢٥ه

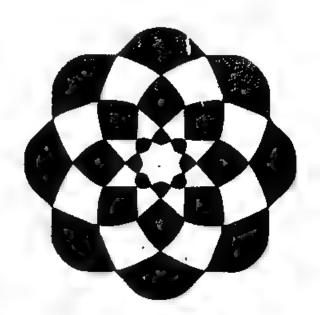

## حرفے چند

21

فاضل جليل حضرت علامه مولا ناعب والسلام صاحب رضوى مهوا كيزوى

مدرس جامعه نوربيد ضويه بريلى شريف

ارباب چمن ان کو بہت یا دکریں گے ہرشاخ پدوہ اپنانشاں چھوڑ گئے ہیں قصبہ سے اس سرز مین سے کی قصبہ سنجل ضلع مرادآ باد مغربی یو بی کا ایک تاریخی اور مردم فیز قصبہ ہے۔ اس سرز مین سے کی ایس ہتیاں ظہور میں آئیں جو علم وضل کی دولت سے مالامال اور اعلی صلاحیتوں کی ، لک تھیں ۔ جنھوں نے دین وسنیت کی خدمت اور علم ودائش کی اشاعت کی راہ میں وہ روشن فوش چھوڑ سے جیس جو برسوں گزر نے کے بعد بھی دھند لے بیس ہوئے اور ان سے آئ بھی بدایت ور جنمانی حاصل کی جارہی ہو۔ اور ان سے آئ بھی بدایت ور جنمانی حاصل کی جارہی ہے۔

ور حقیقت میں زمانے میں وہی خوش تقدیر نام مرنے پہلی شنانہیں جن کا زنبار انہی حضرات میں سے ایک نامور اور قابل فخر شخصیت اجمل العلمیا ، بدر الفصلا حضرت علامہ مولانامفتی مجمد اجمل شاہ صاحب قبلہ علیہ الرحمة والرضوان کی بھی ہے۔

حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ کے والد ما جد حضرت حافظ صوفی محمد اکمل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کوئی نریزہ اولا ذہیں تھی۔ آپ نے انتہائی سوز وگداز کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں دعا کی: اے مولیٰ! اگرتو مجھے بیٹا عطافر مائے تو میں اسے خدمت دین متین کے لئے وقف کر دونگا۔ دع مقبول بوئی اور حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ کی والا دے مہارکہ ہوئی۔

آپ کوز بورعلم ہے آراستہ کیا گیا اور منقولات و معقولات کی مخصیل ہے فراغت کے بعد آپ خدمت دین بیس مصروف ہو گئے۔ اور باگاہ خداو تدی بیس اپنے والد ما جد کے کئے ہوئے عہد کے مطابق آپ نے اپنی بوری حیات مبار کہ دین میں کی ضدمت کیے لئے وقف فر مادی۔

یہ وہ وقت تھا جب بیں علمی ارتقا کے دور بیں ابتدائی مراص ہے گزور ہاتھا۔ تاہم آپی انگساری طبع نے بچھے کئی مسئلہ پر بہ نیت استفا دہ بے جھیک بتادلہ خیال کا حوصلہ عطا کر دیا۔ طبیعت چونکہ معقولات کی جانب راغب تھی ، موقع پر کریں نے ایک سوال کرنیکی جرائت کی اجازت چاہی۔ آپ نے نہایت خندہ پیٹانی کے ساتھ اجازت عطافر ، ادی۔ بیں نے وقت کا ایک لحریجی ضائع کے بغیر دریافت کیا کہ حضور! ہر ماہیت مکن عدم سے وجود ہیں آئے، کے لئے موجد کی تھاج ہوتی ہے۔ اس احتیاج کی علمت کے بارے بیں حکما اور مشکلمین کے درمیان اختلاف ہے۔ کے موجد کی تحال ہے کہ اس احتیاج کی علمت امکان ہوتی ہے۔ اور مشکلمین کی رائے میں اس کی علمت امکان بیس بلکہ صدوث ہے۔ بعض عقلانے شکلمین کی رائے کی شدت سے خالفت کی جانب احتیاج کی علمت امکان بیس بلکہ صدوث ہے۔ بعض عقلانے شکلمین کی رائے میں اس کی علمت امکان بیس بلکہ صدوث ہے۔ بعض عقلانے شکلمین کی رائے ہیں۔ چنانچ اس سلسلہ میں آپ کا نظر بر کیا

حضرات الجنس میں ہونے والی عام جنتگو ہے ہث کر جب کوئی غیر متعلق مسئلہ سامنے آتا ہے تو آ دمی کواس کی جانب اینے ذبن کونتقل کرنے کے لئے ایک لمحہ کے واسطے کچھ سوچٹا پڑ جاتا ہے۔ مگریہاں توى لم بى بجھاور تھ \_ مجھے ای محسول ہوا جیسے حضرت میرے ای سوال کا جواب دینے کے لئے میلے سے تیار بیٹھے تھے۔ ذہن میں مسائل کے استحضار اور فکڑ کی گہرائی و گیرائی کود مکھ کر میں حمرت زوہ رہ گیا۔ آپ نے برجست فرمایا کہ مجھے حکما کی رائے سے اتفاق ہے۔ یہ تقیقی مسئلہ ہے تقلیدی نہیں۔ میں نے عرض کیا: حضوراس برکوئی استدلال؟ \_میرااتنا کهناتها،بس پھر کیاتھا آپ نے اس مسئلہ پرایک تقصیلی تیمرہ فرماتے ہوئے ایک طویل تقریر کروالی اور حدوث وا مکابل کے الگ الگ لغوی اور اصطلاحی معافی بیان فرمائے۔ پھر دونوں کے درمیان مابہالاشتراک اور مابہالا متیا ز کوعلیجدہ علیجدہ بیان فر مایا۔ پھر دونوں کے درمیان جار نسبتوں میں ہے کون ی نسبت ہے وہ بیان فر مائی۔ پھرامکان کوعلت قرار دینے میں کیا خوبی اور حدوث کو علت ماننے میں کمیا کمزور پہلو ہے وہ بیان فر ، یا۔ مجھے احساس ہے کہ پیختفر مضمون ان تفعیلات کامتحمل نہیں ہوسکتا ۔ بہر حال میں اپنی علمی کم مالیکی اور فکری بے بضاعتی کے با وجود اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ محقق دور ال حضور اجمل العلمهاء عليدالرحمة والرضوان كى علمي وتحقيقي وسعتون كو**افنا اورمناظره بيس محدود كر**نے كے بجائے ايك ج مع الصفات شخصيت كا بكرجميل تصوركيا جاناحت بجانب موكا ميرى وعاہے كه فداوعد عالم علمی اور هملی دنیا کا سفر کرنے والول کو حضرت موصوف کے چھوڑے ہوئے نقوش قدم پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین بجاہ سیدالمرسلین علیہ التحیة والتسلیم

یوی کے کونکہ وہ کسی بدخط نے تقل کئے تھے۔ عجلت و بے اعتنا کی برتی گئی کے لبذا میں اس مقام پراس بات کا ذکر ضروری خیال کرتا ہوں کہ مفتیان کرام اپنے فقادی ایسے اشخاص نے قل کرائیس جوجی الاطا ہونے کہ ساتھ ساتھ خوش خط یا کم از کم صاف نولیں ہوں اور اس کا م کو پوری توجہ اور دیا نت سے انجام دیں۔ یہ خدمت ایسوں کو ہم گزند سونیس جوجی اطلایا صاف نولیں نہ ہوں اور بیگا ریجھ کر بے اعتنائی کے ساتھ اس کام کوکریں۔

ر یں صورت فاوی کا مجموعہ منظر عام پرلاتے وقت بڑی سہولت ہوگی۔ور ندر شواری کا سامن کرنا پڑتا ہے۔ بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض بہت ہی اہم فناوی نہ پڑھے جانے کی وجہ سے مجموعہ میں شامل نہیں ہویا تے۔ یہ بات یقینا بہت قابل افسوس ہوتی ہے۔

صدیق مرم حضرت مولا نامحد یا مین صاحب رضوی مراد آبادی مدظله العالی بدرس ومفتی جامعه مید بدینارس نے مجھ نقل کیا کہ حضور شمس انعلما جو نبوری رحمة الله تعالی علیه بدایت فرماتے تھے کہ ''جو مید بدینارس نے مجھ نقل کیا کہ حضور شمس انعلما جو نبوری رحمة الله تعالی علیه بدایت فرماتے تھے کہ ''جو بھی کصوصاف اور جلی کھو' یہ نصبحت بڑی انمول اور واجب اعمل ہے۔ کیونکہ ناصاف اور الناسیدھا لکھنے کی صورت میں بھی اینا لکھا خود مجھ شن بیس آتا۔

ی دوسین می بید مسلمان می اشاه می در سید مفتی اعظم را جستهان حضور علا مدمفتی انشاه محداشفاق حسین صاحب علیه الرحمه کے کمیذرشید بمفتی اعظم را جستهان حضور علا مدمفتی محداشفاق حسین صاحب قبله دامت برکاتهم القد سیدادرشنرادهٔ اجمل العلماعظیم المرتبت حضرت علامه مفتی محداشفاص الدین صاحب قبله مد ظلم العالی ناظم اعلی مدرسه اجمل العلوم پوری تی برادری کی طرف سے مشکریکا مستحق بین کران حضرات کی بدولت علم فقد کا بیشنج گرانمایی بم کونصیب مورم اسپ

حضرت ناظم اعلی صاحب نے نصف صدی ہے زیادہ مدت تک اس علمی خزانے فی دل وجان سے حفاظت فریا کی اور حضور مفتی اعظم راجستھان مدظلہ العالی کی مساعی جیلہ ہے اس ساجت وطباعت کا مرحلہ انجام پایا۔ مولی تعالیٰ ہردوحضرات کو بہتر ہے بہتر ہے جزاعطافر مائے۔

آمین یا رب العلمین \_بحر مة حبیبك ، المرسلین وصل وسلم و با رك علیه و على آله و صحبه احمعین ۸ریج الآخر ۲۵ می جدم بارکه آ ہے اپنی گونا گوں خد مات جلیلہ ہے اہل اسلام کو فیضیاب قر مایا۔ ورس وقد رئیس کے ذر بعیر تشریگان علم و بحکمت کو سیر الی بخشی تصنیف و تالیف اور رو و مناظر ہ کے واسطے ہے احتقاق تن اور ابطال باطل کا فریضہ اوا فر ما یا اور لوگوں کے عقائد و اعمال کی حفاظت فر مائی۔ وعظ و تقاریر کے ذریعہ ہی دین و سنیت کی تبلیغ فر مائی۔ افراء کے ذریعہ بھی لوگوں کی رہنمائی کی اور ان کی دینی مشکلات کو حل فر مایا۔ مدرسہ اجمل البعلوم کے نام ہے ایک مضبوط و بنی قلعہ بھی تو م کو عطافر مایا۔ اور میم سال تک مسلس آ ہے کی ان خد مات جا بیاہ کا سلسلہ جاری رہا۔ جس کہ آخر عمر میں ضوف و بیاری کے باوجود بھی آ ہے تد رئیس وقعنیف اور افرائے مشال کو ترکی دفر مایا۔ پاوجود بھی آ ہے تد رئیس وقعنیف اور افرائے مشال کو ترکی دفر مایا۔ پاوجود بھی آ ہے تد رئیس وقعنیف اور افرائی۔

پنتر بروش پیم سے جام زندگی بی بی اے بخرر از دوام زندگی

آپ کی ۴۰ رسالہ عظیم الثان خدمت فتوی تو کین ' فقاوی احملیہ ۴ مجلدات ' کی صورت میں ایس میں میں میں میں میں میں می جورے سامنے ہے۔ یہ کہنا ہر گز مبالغہ ہیں ہوگا کہ ' فقاوی احملیہ ' ونیائے فقاوی میں ایک عظیم القدر ' گر ال بہاادر مفید تریں اضافہ ہے۔

آپ کے قاوی کی زبان ساوہ اور سہل ہے۔ ہرفتوی محقق اور واضح ہے۔ بعض فقاوی بہت ہی معرکۃ الآرا ہیں۔ نزاعی مسائل میں آپ ہوئے سرح وسط سے کام لیتے ہیں۔ تمام گوشوں کا احاط فرماتے ہیں۔ مسئد کواس کے مالہ وماعلیہ کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ اور ولائل و برا ہین کا انبار لگائے ہیں۔ اس معاملہ میں آپ نے اپیرومرشد عارف باللہ بحقیقت آگاہ، تائب سیدالرسلین ، شیخ الاسلام واسلمین اعلی حضرت امام احمد رضا خال محدث بریلوی قدس مرہ العزیز کی مبارک روش کو اختیار فرمایا ہے۔

قاوی اجملیہ کی ترتیب وہویب کا کام مؤلف جامع الا حادیث بعضرت علامہ مولا نامحہ حنیف خاں صاحب قبلہ مدخلہ العالی برتبل جامعہ نور یہ رضویہ بر بلی شریف نے بڑے انہا ک اور دیدہ ریزی سے فرمایا۔ اور آپ کی زیر گرانی کمپیوٹر پراس کی کتابت ہوئی ہے۔ یہ موصوف گرامی کے عزم رائخ ، ہمت بلندا ور جہد مسلسل کا نتیجہ ہے کہ خدمت تدریس ، جامعہ نوریہ کے ظم ونتی ، اور خاتی فرائض کی اوائیگی کے باوجود ایک سال کی قبل مدت میں ترتیب وہویب ، تبیض و کتابت اور تھی وفہرست سازی ومقدمہ نگاری کے جملہ امور کو بحسن وخونی باید بحیل تک پہونے یا یا۔

مسودہ میں بہت سے مقامات ایسے بھی آئے جن کو بچھنے کے لئے اچھی خاصی دماغ سوزی کرنا

مقدمة الكآب

آبائي متجدميان صاحب والي مين بإجماعت اداكى اورامامت خودفر مائي-

فنوی نو لیمی میں حضرت کو بدطول حاصل تھا۔ مجھ خادم نے آخر عمر کے فقاوی حضرت کے رجشر میں بی نقل کئے ہیں۔ ہرسوال کا جواب سائل کوسلی بخش ویا۔

فرمایا کرتے تھے: ہم جواب لکھنے کے بعد پہلے بہارشریعت دیکھتے ہیں تواس کےمطابق ہوتا ہے \_اس کے بعد فقاوی اعلیٰ مصرت رضی اللہ تعالیٰ عند کود کیھتے ہیں تو اسکے مطابق ہوتا ہے۔

جوابات میں عربی کتابوں سے جوعبارات تفل فرماتے تھے تو کتابوں کا نام معہ جلد نمبراور عربی عبارات كااردو ميں ترجمه فرماتے تھے۔ سوال عربی میں ہے تو جواب بھی عربی میں ویتے تھے۔ اور اگر فارى يس موال بيقواس كاجواب بهي اى يس ديية -

فعنہی مسائل پر بہت کافی عبور تھا۔ علم تغییر علم حدیث علم فقد کی کافی کتب حضرت کے کتب خاند موجود تھیں اور ۱ وسب کتب ان کے زیر مطالعہ رہی ہیں۔اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت کے ان کتابوں کے اندرخودایے ہاتھ کے سرخ پینسل سے لگائے ہوئے نشانات موجود ہیں۔متعدد بار کمل قرآن پاک کاترجمہ بیان کیا ہے۔

ورس نظامی کی تمام کتابوں پر ہرفن میں ملک حاصل تھا۔شرح جامی سے او پر کی کتب پڑھا تے تھے۔ابتدائی دور میں مدرسداہل سنت اجمل العلوم کی ابتدائی کتب سے آخر تک آپ ہی پڑھاتے تھے۔ آ خرعمر میں دور وَ حدیث ہی پڑھاتے تھے۔ مجھ خادم نے علم صرف میں علم الصیغہ مکمل ،مراح الارواح مکمل بنه والأكبري كمل علم تحويس بدلية النحو بالركيب كمل ، كافيه بالركيب كمل ، شرح جامى بحث تعل وحزف، اور فقد ين كنز الدقائق يرفعيس-

ك فيه كا امتحان دي عقبل مجمد عد فرمايا: كرتمبار عدامتحان مي مين خود متحن ك ياس بيشول كا اور و میصوں گا کہتم نے محنت کی ہے مانہیں؟ حالا مکہ امتحان کے دوران کوئی مدرس متحن کے پاس نہیں بیٹھتا ہے ـ تاج العلما حضرت علامه مولا نامحم عمر صاحب تعيى عليه الرحمة متم جامعه تعيميه مرادآ باد امتخال ليخ آيا

### اجمل العلماكي ديني خدمات

زينت مندورس وتدريس حضرت علامه مولانا محمد جراع عالم صاحب قبله مظل العاني ينخ الحديث مدرسه اجمل العنوم منجل ضلع مرادآباد

تحمده وتصلي عني رسوئه الكريم اما بعد

حضرت علامدا جل مولا نا مولوى الحات محمد اجمل شاه صاحب قدس مره العزيز ابن الحاج محمد المل ش وصاحب رحمة المتدتع الى عديد محلد ديها مرائي متنجل ضلع مراد آباد كريخ والے تھے۔ آپ كى ورس نظ می کی تعلیم شرح جامی تک آپ کے تا یا زاد بھائی حضرت مولانا مولوی الحاج محم عماد الدین صاحب قدى سره العزيزكے ياس بوئى۔

تخصیل علم کے سلسلہ میں بھائی صاحب علیہ الرحمة کے ساتھ متعدد مقامات پر جانا پڑا۔ سکندرہ را وضلع عی شرصہ چونڈ طیر و شریف مدرسانعمایہ و بل آخری تعلیم بھائی صاحب علیه الرحمة کے بمراد مدر سنعمانيدوبلي تك ربى ـ شرب جامي كے بعد جامع نعيميدمراوآ بادحضرت صدرالافاضل استاذ العلماء حامي سنت ماحی بدعت کی خدمت میں رہی اور جامعہ نعیمیہ مراد آباد سے فارغ انتحصیل ہوئے۔فارغ ہونے ے بعد ایک سال یو نا دکن میں رہے۔ اس کے بعد اسے استاد مکرم حضرت صدر الافاضل علیہ الرحمة والرضوان كے حكم برمسجد جبان خال سنجل بين مدرسه كى بنادر كھى \_اس وقت مدرسه كا نام مدرسه اسلاميد حنفية تفا \_ كي عرصه بعد مدرسه كا نام حضرت صدر الافضل عليد الرحمد في مدرسد الل سنت اجمل العلوم

حضرت نماز ہا جماعت کے بہت یا بند تھے۔ کبھی نماز فرض مکان پر پڑھتے نہیں ویکھا۔ گرمیول میں بجر یا ظہر میں اگرتا خیر ہو جاتی اور مسجدے کئی بلانے کے لیا گیا اور آ واز وی فور آ جواب میں کہا: جی۔ اس کے علاوہ کون یا کیوں نہیں کہ رکیسی ہی سردی ہویا گرمی ، آندھی ہویا بارش ، نمازیا نجوں وقت کی اپنی

الحمدلله رب العالمين

كرتے تھے۔ ميں نے كانيه كي مشہور بحث " تنازع فعلان " كاامتحان ديا۔

ان كتب كے يزھے كے بعد ميں بريلى شريف چلا كيا۔اكيسال بريلى شريف قيام كے بعد مير ته مدرسه اسلاميه عربيه مين ج مع معقول ومنقول حضرت مولا نا الحاج سيدغلام جيلاني صاحب عليه الرحمة والرضوان كي خدمت من رباء شاه صاحب عليه الرحمة والرضوان كوسلطان المناظرين كبليغا تاتها - حضرت مولانا الحاج مفتی محد حشمت علی خال صاحب شیر بیشند الل سنت اور مولوی محد منطور نعمانی کے مابین سنجل میں مناظرہ ہوا۔اس مناظرہ میں عبارات کا نکال کردینا اور مقابل کی تقریر ہے قبل پوری تیاری کرے دیدیا کرتے تھے۔ ذاتی فاوی رشیدیہ میں سرخ پینسل کے نشانات بہت کافی ہیں۔ فرمایا كرتے تھے: ميں نے مناظرہ كے زمانہ ميں قابل اعتراض عبارتوں پرنشانات لگادئے تھے۔

حضرت مولا ناالحاج مفتى محمر راراحمرصاحب سابق صدر المدرسين مظهرا سلام بريلي شريف كا مناظرہ مولوی محد منظور نعمانی سے بریلی شریف میں ہوا۔ مفتی محد سردار احد صاحب کی مدد کے لئے حضرت مجاہد ملت مولانا حبیب الزخمن صاحب علیہ الرحمہ اور حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ تھے۔ وقتح کے بعد حضرت صدرالشر بعد عليه الرحمد ني تينول حضرات ، يوبد ملت ، شاه صاحب اورمفتي محمر مرواد احمر صاحب كي

حضرت مولا نامفتی محمدسین صاحب علیدالرحمة كامناظره مولوی ابوالوقاشا بجبال بوری سے چندوی میں کراد یا۔ائل سنت کو فقع ہو گی۔

ا ٹاٹا تکر جمشید پورے بارے میں فرماتے تنے: کدا کثر علاواس طرف تنے کہ حضرت مواد ٹافظام الدين صاحب اله آبادي مناظره كريل مناه صاحب عليد الرحمة في مايا: علامداد شدصاحب على دايا جائے۔مولوی نظام الدین صاحب من ظرہ کر کے چلے جائیں گے۔البدامولانا ارشد القادری سے کرایا جائے جو فاتح بن کران کے سر پر بیبیں رہیں۔علامہ ارشد القادری کی پشت پنائی کے لئے علائے

احد آباد مين مجابد دورال حضرت مولا نامظفر حسين صاحب عليه الرحمة اورمولوي ايقان الرحمن ويو بندى كامقابله چل ر باتفا مناظره طے موكيا مجامدودرال في حضرت شاه صاحب عليه الرحمدود بكر علائے كرام كوبلالير حضرت شاه صاحب كى جوكتابيل مناظره مصمتعلق تحيس ايكمن وزن تفاجن كى بلني بنواكي تھی۔ان کتابوں کوایے ہمراہ لے کر احمد آباد مجئے۔ووران مناظرہ مولوی ایقان الزمن کو مقابلہ سے

27

شهاب ثاقب مصنفه مولوی حسین احد ٹانڈوی جس میں انہوں نے تحذیر الناس مولوی محمد قاسم نا نوتوی کی کفری عبارت \_مولوی رشید احد گنگوی کا فتوی امکان کذب\_مولوی انزفعلی تھانوی کی حفظ الایمان کی کفری عبارات اور مولوی خلیل احمد آمییشو ی کی برا بین قاطعه کی گفری عبارات کا جواب دیا ہے عبارات كاجواب تو كي خير على اعلى حضرت فاضل بريلوى كوگاليال دى بين وصرت شاه صاحب نے گالیوں کی تو فہرست بنادی ہے اور شہاب ٹا قب کاروجم کر کیا ہے۔ کتاب کا نام روشہاب الله قب ہے مولوی منظور تعمانی سنبھلی نے مسیف بیمانی مریلوی علمائے اہل سنت کے رومیں کھی تھااس کا رو مجمى حصرت شاه عليه الرحمة في "روسيف يماني درجوف المصنوى وتفاني" كام سالكها ب-تضرت مولاتا مولوى مقتى لطف الله صاحب عليه الرحمد على كره ميس ملاقات موكى تحى -حضرت مولا نامولوی محمر عماد الدین صاحب علید الرحمة کی معیت مین دونوں نے ان سے کوئی مسلمعلوم كيا تفا-حضرت مولا ناعلى كرهى عليد الرحمد فرمايا: ميرابوها يا بميرا حافط كمرور موكيا ب-آپ حضرات مولا نا احمد رضا خال صاحب ہے معلوم کریں ، وہ اس دور میں اپنے وفت کے امام ابوحنیفہ ہیں۔ فن شاعری میں بھی نعت گوئی میں بھی کمال حاصل تھا۔عرس رضوی کےموقع پرمشاعرہ میں ایک سال آپ کی نعت عاصل مشاعرہ رہی۔اور آپ نے حضرت صدر الا فاضل کی تصنیف کردہ سوائح کر بلاکو ترتيظم من تقل كيار وصلى الله تعالى عليه واله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا ان ۲۱رزيج الور۲۵ماھ

فنأوى اجمليه ايك انمول تحفه فاضل جليل حضرت علامه مولانا محمد اسحاق صاحب

مدرس ارالعلوم اسحاقيه جودهيور راجستهان

نحماه ونصلي ونسلم على حييبه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اس عالم بستی کے وجود سے لیکراب تک: جانے کتنے افراد آئے اور چلے گئے،اور بے شار انسانوں نے اس خاکدان کیتی پرجنم ایراورا پی مستعد رزندگی کے کھات گذار کر رخصت ہو گئے ،اوران کی یادیں لوگوں کے دلول سے محوم و کئیں لیکن اس عالم وجود کو پچھا ہے پا کیز و نفوس نے زنیت بخشی جنہوں ن اسيخ بلندي بيا فكار وخيالات كى بندير علوم ونون كى د نيام چارجا عدلاً ديم اورمسلمانول كى زمام تيونت اپنے ہاتھوں ميں ليكر مذہب وملت كى وعظيم غديمات انجام ديں جسے عالم اسلام بھى فراموش ندكر

بزاروں سال زمس اپل بوری پرروتی ہے۔ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ورپیدا بوں تو ملت اسلامیہ کے مردور میں تبحرعلاء گذرے ہیں جنہوں نے خداداصلاحیت اوراستعداد سے مذہب اال سنت و جماعت کی تبلیغ اوراس کی ترویج واشاعت پراہینے خون کا آخری قطرہ بھی چھاور کر دیا گرآ زاد مندوستان کی تاریخ میں جن چندعها وقے احیاءعلوم اسلامید کے محافیر بورے اخلاص وتندی اورصبر واستنقلال کے سیاتھ کام کیا اور تاریخ ساز کارنا ہے انجام دیتے۔ انہیں اکا برعلائے اہل سنت میں سے علامداجل فاضل المل عدة الحققين حضور اجمل العلماء أضل القصل وسلطان المناظرين حضرت مولانا الحاج محداجمل شاه صاحب رحمة التدعليه مفتى اعظم ستجل بعي ين -آب أيك بتبحرعا لم عظيم القدر فقيهاورصاحب فكرونظر محقن بهمى تقه

آب في المفتى حكيم كا اكثر حصد حضور صدر الا فاصل حضرت العلام مولا تامفتى حكيم سيد فيم الدين صاحب قبله مرادآ باون عليه الرحمة والرضوان كي خدمت من گذرااورانبيس كي آغوش تربيت من ره كرقفقه

29 فی الدین کی صلاحیتوں سے بہرہ مند ہوئے۔اور پھر حضرت صدر الا فاصل قدس سرہ کے سائے کرم میں اپنے وطن مالوف میں مدر سراہلسدت اجمل العلوم سنجل میں ہمیشہ بغیر کسی لا کے کے درس و قدرس کے فرائض انجام دینے کے ساتھ ساتھ اپنے قیمتی وقت کو ملک اور بیرون ملک ہے آئے ہوئے مسائل کوشر عی جوابات دیے میں صرف کر دینے کے خوگر تھے، اور فقنی جزئیات پرآپ کی نظروسیے اور گہری تھی اور آپکے فآوے کتاب وسنت اور اقوال ائمہ سے مالل ہوتے تھے۔ اور ساتھ ہی احتیاط و دیانت وراستی اور فکروتد بر کا با ہمی اختلاط مجمی آپ کی فقیها ند مزاح کا نشان جلی ہے اور آزاد ہندوستان کی تاریخ میں جن چندمعدود علاء كرام نے احياء علوم اسلاميہ كے مرحاذير بورے اخلاص وتندي اور صبر واستقلال كے ساتھ كام كيا اور تاریخ ساز کارنا مے انجام دیکے ان میں آپ کی ذات ایک نمایاں شان رکھتی ہے اور آپ کا زماندوہ تھا جبكه برطرف سے نئے ہے سوالات سراٹھانے لگے تھے۔ زبان وتہذیب كى آ ویزش وآ میزش كا نظارہ آپ نے اپنی آتھوں سے دیکھااور ملت اسلامیہ کی ساجی زندگی کی زبوں حالی کو قریب ہے محسوس کیااور شاپد مہی وجدر ہی ہو کہ شریعت مطہرہ کے وقار واعتمادی بحالی کی خاطر آپ کا قلم ہمیشد ملت کی پاسبانی ورہنمائی کرتار ہااور آج بھی آپ کی بےمثال تصانف کے ذریعیدایمان دعقیدہ کی حفاظت ہورہی ہے۔ اور حقیقت توبیہ ہے کہ آپ ہرمیدان میں پدطولی رکھتے تھے۔ مگر فقامت میں آپ زالی شان کے مالک تے اور آپ کا ہر فیصلہ اور ہرتح ریملی وجہ البھیرت ہوا کرتی تھی اور بعض مسائل میں آپ کا اپنے عہد کے اجله علمائے كرام كے آراء وخيالات سے اختلاف كرنا بيظام كرتا ہے كدوہ جو كچھ بھى فرماتے تھے وہ الكى تحقیق ہوتی تھی پھرتا حیات اپنی اس صواب رائے پر قائم رہنے ہے آپ کی بے پناہ اصابت فکر وقوت فیصلہ اور استحکام رائے کی نشاند ہی ہوتی ہے جیسا کہ زمانہ کے گذرنے کے سات ساتھ آپ کی فکر ونظر کی آج برطرف سے تائد ہور ہی ہے۔حضرت شاہ صاحب کے فقیبا نداسلوب بیان اور محققانہ طرز نگارش اور شکلمانہ انداز تحریر کو کما حقہ بھنے کے لئے شعور وآ گھی کی کامل بیداری کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ يول تو آب نے كافى كتابيل تصنيف فر مائيں بي مرسيل الرشاد عطرالكلام في استحسان المولد والقيام \_اجمل المقال لعارف رويت بلال قول فيمل فو ثو كاجواز درحق عاز مان سفر حجاز - رياض الشهد اء - رد شهاب ثاقب۔

حضوراجمل العلماء کے قاوی کا مجموعہ تمام مراحل ہے گذرا پ کے ہاتھوں میں ہے۔حقیقت بیہے کہ بیمجموعہ بہت ساری خوبیوں کا حال ہے جوایک مشک کی طرح ہے جس کی خوشبومشام جان کومعطر

کردیتی ہے۔اسکے تع رف کے لئے کسی عطاری شہاوت کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی ۔ کیونکہ رتصنیف اس ذات با برکت کی ہے جوخلوص ومحبت کا مجسمہ حسن اخلاق کی جلتی پھرتی تصویر کمال سیرت وجمال

صورت كا آئينه اورمنكسر المزاح جيس صفات حميده مصمتصف تنه اورسرز بين بهند بين صدر الافاضل قدس سره کی درسگاه علم وضل ہے بھر پوراکتساب فیض کرنے دالے فقیداعظم تھے۔اورآپ کی ذات عوام وخواص مجی کے لئے مرجع عقیدت تھی۔جس نے ہزاروں علما پیدا کئے جن میں مدرسین بھی ہیں اور مصنفین بھی -مناظرین بھی ہیں اورمفتی بھی ۔ اگر حضرت کے وصال کے بعد ان کے مظہر اتم حضور مفتی اعظم راجستھان ہیں جیسا کدور فت کی قدرا سکے پھل سے پہیائی جاتی ہے اس طرح استاذی قدر شاگردی وجد ہے معلوم کی جاتی ہے۔

حضرت مفتی اعظم را جستهان صاحب علم وعکمت اور فقابت ونصرت کے مظہراتم ہیں، بایں جلالت شان آپ کے فقاوی بھی آیت قرآنیہ واحادیث نبویہ واقوال صحابہ وتابعین وجمتیدین ہے مبرئن ومدلل ہوتے ہیں۔ چنانچہ جافقہ کی کتب معتمدہ کی تصریحات ہے مسائل شرعیہ محقق وسطح ہوتے ہیں اورسائل ومنتفتی کےمعیار اور اس کے انداز بیان وتحریر کےمطابق ہر جواب میں بالغ نظری کےجلوے نظرآتے ہیں۔ رسم مفتی کے طرق وآ واب کی تمل رعایت بھی ہوتی ہے۔ آپ کی ذات گرامی علائے کرام کے درمیان نہایت اہم ہے۔غرضیکہ حضرت مفتی صاحب قبلہ کی ذات اس دور میں اہل سنت کاعظیم

آپ کے علمی وعملی کارناموں کی وسعت پرسیر حاصل بحث کرنا میر ہے جیسے کم علم کے بس کی بات منہیں البتۃ اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ ایک ایسے دریا کے مثل ہیں جس سے پورارا جستھان سیراب ہورہا ہے اوراب تو آپ کے جلائے ہوئے چراغ کی روشنی نہ صرف اس ملک میں بلکہ بیرون ملک بھی پیو گج رہی ہے۔اور کیوں نہ ہو کہ بیسب لیف ہے حضور اجمل العلماء کا جنہوں نے آپ کوعلوم ظاہری سے مزین

بهار بسامن حضور اشفاق العلماء آبروئ توم وملت حضور مفتي اعظم راجستهان علامدالثاه مفتی محمداشفاق حسین صاحب تبله قیمی کی ذات با برکت منارهٔ رشد دیدایت ہے جو بیک وقت حضور مفتی اعظم ہندا ورحضور محدث اعظم ہند کے دریا وال سے فیض کیکرسب کو تشیم فرمارہے ہیں۔ای وجہ ہے آپ بیک وقت اشرفی ورضوی دریاؤس کے جمع بحرین کے مصداق ہیں۔

ر ہاسوال فناوی احملیہ کا تو وہ ایسا بے مثال تخذہ جس کی چیک ایک زمانے تک محسوس کی جائے گی\_آپ کے فقاوی نے بسااوقات امت کی مشکلوں کوآسان کیا۔

مثلافریضہ جے کے لئے جب فوٹو کی شرط لگادی کئی توالیم صورت میں امت کے لئے ایک مشکل ور پیش آئی تو آپ نے المصرورات تبیح المحظورات پیمل کرتے ہوئے تو تو کا جواز ورحق عازمان سفر حجاز لکھ کرایک احسان عظیم کیا جس کونموند بناتے ہوئے ۲۵ دیمبر ۱۹۹ میکومبارک پور کے فقبی سیمنار میں شاحتی کارڈ کے متعلق جواز کافتوی دیا گیا۔

اس سیمنار کی صدارت علامدار شدانقادری علیه الرحمه والرضوان نے کی تھی۔اس میں ملک کے طول وعرض ت تشریف لانے والے بچاس سے زائد علمائے کرام وفقہائے عظام شریک ہوئے۔اکابر ومشاہیر حضرات میں سے تاج الشر بعید حضرت علامہ اختر رضا خان صاحب از ہری بریلوی قائم مقام حضور مفتى أعظم ،حضرت مفتى شريف الحق صاحب امجدى ،حضرت علامه ضياء المصطفىٰ صاحب قاورى ،حضرت علامه خواجه مظفر حسين صاحب رضوي ،حضرت علامه مقتى جلال الدين صاحب امجدى ،مفتى نظام الدين صاحب مصباحي بمولانا بهاءالصطفي صاحب بمولانا محمد احمدصاحب مصباحي بمولانامفتي معراج القادري صاحب مفتى شبيرحسن صاحب وغيره-

ای طرح روزہ کے بارے میں اکثر علماء کا فتوی یمی ہے کہ انجکشن سے روزہ نہیں ٹو نتا ،آپ کی تحقیق کےمطابق انجکشن ہےروز ہ ٹوٹ جا باہے اور اس میں احتیاط بھی ہے۔ غرض کہ بیانا دی احملیہ وقت کی ایک ضرورت تھی جس کومنظر عام پر لا کرامت مسلمہ پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے اورانمول موتیوں کے ایک فزانہ کوقوم کے سامنے ٹیش کر دیا ہے۔ ناشرین کے لئے بید عاہے کہ مولی تعالی افل مساعی جمیلہ کوقبول فر مائے اوران کے باز وؤں کوقوت عطا فر مائے اور فماً وئی اہملیہ کومسلمانوں کے لئے مطعل راه منائے۔آمین فم آمین۔

### حالات حضرت اجمل العلماء

سوائحي بإد داشتين: بقلم شنرادهُ اجمل العلما حضرت علامه فتي محمد اختصاص الدين صاحب قبله ناظم اعلى مركزي مدرسداجس العلوم سنجل

> ترتيب و پيش ش: فاضل جليل حضرت علامه مولا ناصغير اختر صاحب مصباحی مدوس جامعدنور مدرضو سدبريلي شريف

اجمل العلماء حضرت علامه فتى الحاج محمدا جمل شاه صاحب عليه الرحمة والرضوان ايك افرادساز مدرس ، وسيع النظر مفتى ، پختة قلم مصنف مكبنه مثق مناظر ،سر گرم مبلغ اور بدند خيال شاعر تھے،رحت ايز وي نے ان کو گونا گول خوبیول سے نوازا تھا۔ان کے مختلف پہلؤوں پر روشی ڈالنے سے پہلے منسب سمجمة ابهول كرخت أخانداني حالات بهي بيان كرديتي جائيس ملاحظ فرمائين-

#### خانداني حالات

حضرت اجمل العلماء كے جدامجد عارف بائلدمولا ٹا الحاج شاہجی غلام رسول ہیں جوابیخ وقت ے ولی کامل بصوفی باصفااورصاحب کرامت بزرگ گذرے ہیں۔

آييخ دونكاح فرمائي- برو عصاحبزاده حضرت مولانا ميان محدافضل شاه صاحب عليه الرحمه اورصا جزادی فضیلت النساء بہلی اہلیہ سے ہیں۔آپ کی دوسری بیوی موضع تنخ پور برگندا مروجہ کی ہیں۔ جن کے بطن سے دوسرے صاحبزادے حضرت مولانا حافظ میاں محمد المل شاہ صاحب بیدا ہوئے (جو حضرت جمل العلماء کے والد ماجد میں )اور ایک صاحبر ادی عظمت النساء بیدا ہوئیں -اسطرح حضرت

منقبت بدركاه اجمل العلماء عليدالرحمة والرضوان اجمل میاں کی شان نمایاں ہے آج بھی علم عمل کی شع فروزاں ہے آج بھی باطل تمہارے نام سے لرزاں ہے آج بھی اجمل کانا مجفر برال ہے آج بھی فيض وكرم كايس سندر بهادية

32

ميراب سنيت كالكستال ٢٠ ج بهي مدت موئى كدة فأب علم حجب كيا

ليكن شعاع علم درخشال بي آج بهى نوک قلم ہےآ پ کاوہ تیج برق بار

مت وہابیت کی پریشاں ہے آج بھی غوث الوریٰ کے نیف سے حضرت کا نام پاک

، پ ارباب حل دعقد کاعنواں ہے آج بھی

ہرمضطرب کے واسطے مرشد کا تذکرہ

امن وسكون قلب كاسامال بيآن مجمى

فقهی بصیرتوں کوفنا وی کی شکل میں

برابل علم و کی کرجرال ہے آج مجی

صافظ چلے چلو دراجمل کے سامنے

ان كامزار ياك درانشال ٢ ج محى

حضرت ميال محمدا كمل شاه صاحب والدما جدحضرت اجمل العلماء

حضرت شاہی غلام رسول صاحب نے جود وسری شادی موضع فتے پور ہرگذام روہہ سے کی تھی ان سے ایک صاحبز اوے میاں مجد اکمس شاہ صاحب بیدا ہوئے اور ایک صاحبز اوی عظمت النساء پیدا ہوئی سے ایک صاحبز اوی عظمت النساء پیدا ہوئی سے ایک صاحبز اوی عظمت النساء پیدا ہوئی سے صوم وصلو ہے کے ساتھ اور او و و طاکف میں بھی بہت پابند سے عہادت وریاضت میں کمال رکھتے سے روز اند بلانا نے بعد نماز ہجر ایک منزل قر آن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد ناشتہ کرتے سے نفس کھٹی اور فاقد کشی بھی کرتے سے آپ کے اعمال و تعوید انت میں بڑا اثر تھا، علم کیمیا ہے بھی واقف سے نئے وقتہ نماز اپنے والد ماجد کی تغیر کردہ مجدمیاں صاحب والی میں پڑھاتے سے اور جرسال رمضان المبارک میں قر آن پاک بھی سناتے سے ۔ اپنے والد ماجد کے جانشین سے ۔ بیعت وار شاد بھی فر مایا کرتے سے ۔ آپ کا سلسلہ حضرت عافظ شاہ جمال الله علیہ دام پورے ماتا ہے ۔ تحصیل بلاری کے مواضعات میں آپ کے مریدین بڑی تعداد میں ہیں۔ رحمۃ اللہ علیہ رام پورے ماتا ہے ۔ تحصیل بلاری کے مواضعات میں آپ کے مریدین بڑی تعداد میں ہیں۔ آپ نے مریدین کے مواضعات میں آپ کے مریدین بڑی تعداد میں ہیں۔

آپ نے دوشادیاں کیں۔ پہلی بیوی ہے ایک صاحبزادی جمن بشرا پیدا ہوئیں دوسری بیوی سعیداً بیگم ہے ایک صاحبزادیاں ام کلثوم سعیداً بیگم ہے ایک صاحبزادیاں ام کلثوم میتول بیگم ہے ایک صاحبزادیاں ام کلثوم میتول بیگم اورا مند بیگم پیدا ہو کیں۔ آپ کا دصال بتاریخ ہارصفر ۱۳۰۸ء بروزمنگل نوے سال کی عمر میں ہوا۔ نماز جناز وحضرت اجمل العلماء نے پڑھائی بعد نمازمغرب تدفیین عمل میں آئی آپ کا مزار پاک مسجد میاں صاحب والی و یہا سرائے میں اپنے والد ماجدشائی غلام رسول رحمۃ الشعلیہ کے سرائے ہے جومرجع خاص وعام ہے۔

حضرت مولا نامحم عمادالدين صاحب عليه الرحمه

آ پ حضرت میاں محمد انفعل شاہ صاحب کے اکلوتے صاحبزادے تھے۔آپ ہندوستان کے

میاں شاہی غلام رسول صاحب کی کل اولا وجار (ووصاحبز ادے اور دوصاحبز ادباں) ہوئیں۔ یہ چاروں اپنے زمانے کے نیک، صالح اور پر ہیزگار بزرگ گذرہے ہیں۔

حضرت شاہی غلام رسول صاحب نے اپنی زمین میں اپنی ذاتی رقم سے ایک مسجد شریف بھی تھیر کرائی ہے جومیاں صاحب وائی مسجد کے نام سے مشہور ہے جس کی وقع میں شہید کر کے جدید تقییر ہوگئی ہے اس مسجد شریف میں آپ کا مزار مبارک ہے جوم رقع خلائق ہے نمازی حضرات بعد نماز آپ کے مزار شریف پر فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔

حضرت مولاناميال محمدافضل شاه صاحب عليه الرحمه

آپ حضرت شاہ جی غلام رہول صاحب کے بڑے صاحبر ادے اور حضرت اجمل العلماء کے تایا ہیں۔آپ حضرت اجمل العلماء کے اساتذہ میں ہے ہیں۔حضرت اجمل العلماء نے آپ بی ہے ابتدائى تعليم حاصل كيتمى وحفزت ميال محدائضل شاه صاحب ايية زمانه كے عالم بأعمل بصوفي باصفااور انتهائی پر بیز گار عابد وزامد بزرگ تھے۔آپ کلمد طیبہ اور درود شریف کے عال تھے بے ساختہ آپ کی زبان سے سونے میں بھی کلمہ شریف اور درووشریف ادا بوجاتا تھا۔آپ اپنی پوری زندگی تبلیغ وین متین فرماتے رہے۔آپ کی اولا دمیں آپ کے صاحبز ادے حضرت مولانا محد عماد الدین صاحب اور ایک صاحبزادی مجیداً بیم بیں۔آپ کا مزاریا کم مجدمیاں صاحب وانی دیمیاس اے بیں اپنے والد ماجد شاہی غلام رسول صاحب رحمۃ الله علیہ کے بائیں جانب ہے جوآج بھی مرجع خلائق ہے آپ کی مشہور كرامت كرآ پ ك انقال كى كىيى سال كے بعد جب آپ كى قبر كے سختے كل مح تھاور آپ کے صاحبز ادے حضرت مولا نا عماد الدین صاحب قبلہ نے دوبارہ قبر کے شختے بدلوائے تو دیکھا حضرت میال محدافظ شاہ صاحب مع کفن کے حفوظ بیں عوام وخواص نے آب کے چرو کود یکھا سیمعلوم ہوتا تھا كرآب آج بى دفن موسة بين جهم مبارك بالكل محفوظ تفامر كلنا تو دوركى بات كفن تك ميلاند مواقعا\_

ان مشہور ومعروف اساتذہ کرام میں گذرے ہیں جوجامع معقول ومنقول حاوی فروع واصول بھی تھے۔آپ کو کتب درس نظامی پر بوراعبور حاصل تھا، جزء یات آپ کے نوک زبان پر دہتے تھے،آپ کو درس نظامی کی اکثر کتابول کی عبرتیں زیانی یا و تھیں بلکہ بہت می شروحات وحواثی بھی یاد تھے۔آپ کی پوری زندگی درس وتد ریس میں بسر ہوئی ،آپ نے پھوچھشریف میں ایک زمانہ تک تعلیم دی۔اشرف المشائخ حضور مفتى سيدمحم مختارا شرف صاحب عليه الرحمداي دورك آپ ك شاگرديس -اس ك علاوه آپ نے مدرسانعمانیدو الی ، مدرسه سعید بیددادول علی گذرہ سیالکوٹ بنجاب اور ممی کے مدارس میں تعلیم دى - جب ١٩٠٩ء من جامعه تعيميه مرادآ باد كا تيام عمل من آيا توايك قابل ترين صدر مدرس كي ضرورت تقى، حضرت صدرالا فاضل كى نظرا بخاب آب كى ذات بربرى اوراس طرح جامعد نعيميه مراوآ باديس آب مدرس اول مقرر ہو گئے۔حضرت اجمل انعلماء نے ابتدائی عربی وفاری ہے لیکرشرح جامی تک کی تعلیم آپ ہی سے حاصل کی۔ آپ اعلی حضرت فاصل بریلوی قدس سرہ کے بداح وعقیدت مند تھے اور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ 'میں صرف اعلی حضرت فاضل بریلوی کی کتب کا مطالعہ کرتا ہوں اور اعلیٰ حفرت كالم كرمامن ميراعم كي حيثيت نبيل ركهاب "-

آب كا وصال ١٩٢٨ء من بوأ آب نے دوصاحبز ادے مولانا غياث الدين اور صوفي الحاج شهاب الدين اورتنن صاحبزاديال خديجه، زابده اورائيسه نام كى چهوژي - ندكورين مين مولانا خيات الدين اورزامده كاانقال موچكا باتى زئده بير

### مخضرسوائح حيات

آپ کے داوا کانام شاہی غلام رسول ہے ان کے دالد کانام ملاقیض اللہ تھا ان کے والد کانام سوری وارث ہے آپ قوم ترک سے تعلق رکھتے ہیں ترک مطرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافت کی اولادیں، یہ توم ترک حضرت غازی شہید سید سالار مسعود غازی کے ہمراہ ہند دستان آئے اور ستجل فتح كرفوج كے بچھافراد بہيں مقيم ہو گئے۔

۵امحرم ۱۳۱۸ مطابق ۱۹۰۰ میج کے وقت آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ کے والدمولانا عافظ شاہ محدالمل صاحب نے آپ کانام محداجمل رکھا، جب آپ کی عمر سمال ماہ مدن کی ہوئی تو آپ کے والد حضرت مولا نامیاں اکمل شاہ نے آپ کو بسم اللہ شریف پڑھائی ،قر آن پاک ناظرہ ،اروو کی نہ ہی كتابير اورابتدائي فارى النيخ والدماجد ااورتايات پرهيس ، بندائي عربي كتب عشرح جامى تك النيخ تا یازاد بھائی حضرت مولانا شاہ محمد ممادالدین منبھل سے پڑھیس استقول ومنقول کی مخصیل و بھیل خصوصاً حضرت صدرالا فاضل مولا تا حكيم سيد محمد تعيم الدين مرادآ باوي قدس سره سي كي ٢٠٠ شعبان المعظم ٢٣٣ احد مطابق ۲۷ ماریج ۱۹۲۳ء میں جامعہ نعیمیہ ہے۔ مندفراغت حاصل کی ،حضرت فاصل مرادآ بادی کی سر پرتی میں ہریلی شریف حاضر ہوکراعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خال محدث ہریدوی قدس سرہ سے شرف بیعت وارادت حاصل كيا بشنراده أعليمضر ت حضور حجة الاسلام الشاه حامدرضه خال بريلوى اورقطب عالم مخدوم گرامی الشاه علی حسین اشرفی قدس سر ہمانے آپ کوا جازت وخلہ دنت عطافر مائی ، آپ کواپینے پیرومرشد اعلیٰ حضرت سے والہاند عقیدت تھی جب تک اعلی حضرت بقید حیت رہے بار ہا اپنے پیرومرشد کی خدمت میں عاضر ہوتے رہے ، بعد وصال تاحیات عرس رضوی میں شریک ہوتے رہے ، بیاری کی عالت میں بھی عرس کی شرکت قضاند کی ،اینے استاذ محترم حضرت صدرالا فاصل کی بارگاہ میں بھی حاضری ویتے رہے بعد وصال استاد محر معرس تعیمی میں بھی بیاری کے باوجود شرکت فراتے رہے حضرت مفتی اعظم بند اور حضرت محدث اعظم ہندے نیاز مندان قریبی مراسم تنے جوزندگی تجرقائم رہے۔

سنجل اورگردونواح کے پُرفتن حالات و کی کرملی اورمسلکی بیداری پیدا کرنے کیلیے ۱۳۲۴ء مين اليخ شبر منجل مين مدرسدا سلاميد حنفية قائم كيا بعد مين جس كانام مركزى مدرسه المسنت اجمل العلوم رکھا گیا اورخود بی اینے قائم فرمودہ مدرسہ (اجمل العلوم) میں درس ویٹا شروع کردیااور ساری عمرافا د کا ورس میں بسر فرمائی جیما که حضرت مولانا محمد بونس صاحب تعیمی سابق ناظم اعلی جامعد تعیمید مرادآ بادروئدادمناظر استجل كصغد٥ ريتح يرفر ات ين

اس اثناء ميں ناصرائسنن، كاسرائفتن حضرت مولانا مولوي مفتى مناظر جمال الملة والدين محمد اجمل شاه صاحب قادري بركاتي دام مجد جم العالى نے ستعمل كى ايسى نا گفته به حالت ملاحظه فر ما کر میبیں اپنے مستقل قیام کا ارادہ فر مالیا اور اسلام وسنیت کی اعانت وحفاظت ہر ممکن طریقے سے شروع فرمادی بلکه خداورسول (جل جلاله وسیایینه ) بر بحروسه کر کے مسجد جہا تخال بیں مدرسه اسلامید حنفیہ

آپ نے ماہنامداہلسند وكتب على واہلسنت كى طباعت واشاعت كے لئے ايك يريس بنام اجمل المطابع لكاياجس سے الكوكبة الشهابية ،اطيب البيان، احكام شريعت ،الكلمة العليا، روسيف يماني وغيره كتب علماء المستنت شائع مولى بين\_

علاء ابلسنت میں آپ قدر دمنزلت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، آپ کے تلاندہ کی تعداد ہزار ہا ہے آپ جب میدان من ظرہ میں پہونچتے تو دیبنہ آپ کا نام س کر بھاگ جاتے اور مقائل آنے کی تاب نہیں لاتے۔مناظرہ میں حضرت مولانا محد حشمت علی خان صاحب کے دست راست رہتے تھے۔ زندگی بحرفونونه کچھوایا اور ج کے لئے بھی بغیرفونو کے گئے،آب فتوی نوسی میں مہارت تامدر کھتے تھے د تیل سے دقیق مسائل کا دلائل و براہین سے جواب دیا کرتے تھے جوآپ کے ال صحیم فاوی سے ظاہر

آپ نے چندسال علیل رہ کر مور دیہ ۲۸ رائع الثانی ۱۳۸۳ در مطابق ۱۸ ستبر ۱۹۲۳ مروز بد بونت ١٢ بجكر بيس منك برتر سفه سال كي عمر مين وصال فرمايا آيكي نماز جنازه بعد نماز مغرب اجمل چوك د بہاسرائے میں حضرت مولانا محد بوٹس صاحب مجملی سابق مہتم جامعہ نعیمید مراوآ باد نے بردھائی اس جنازہ میں اتنا کثیر مجمع مجمی آجھوں نے نددیکھا مدرسداجمل العلوم میں آپ کا مزار مبارک ہے جومرجع

حضرت اجمل العلماء كے شب وروز

حضرت اجمل العلماء عليه الرحمة جدك وقت بيدار موتے ضروريات عارغ موكر وضوكرتے اور نماز تہجد میں مصروف ہوجاتے ، بعد ۂ اور ادووطا کف میں مشغول ہوجاتے ہے صلح صادق ہوتے ہی اسپنے واواحضرت شاہجی غلام رسول علیہ الرحمہ کی بنوائی ہوئی میان صاحب والی مسجد میں تشریف لے جاتے اور خود ہی فجر کی اذان پڑھتے ۔ دورکعت سنت فجر ادافر ماکر دوبارہ اورادووظا نف میں مشغول ہوجاتے ہخود ى نماز فجر كى امامت فرماتے ماكثر فجريس سوره رحمٰن ،سوره مدثر ،سوره مزل اورسوره واقعه كى قر أت كرتے چونکہ آپ مبع عشرہ کے خوش الحان قاری تھے اس لئے آپ کی قرائت سننے کی وجہ سے دوسر مے محلوں کے نمازى بھى ميان صاحب والى مىجد يى آپ كى افتداء ميں نماز يرصف آتے بعد نماز بلند آواز سے انتاكى خشوع وخصوع کے ساتھ دعا کرتے۔اس کے بعدایئے مکان پرتشریف لے آتے اول قر آن پاک کی تلاوت کرتے بعدہ ترجمہ اعلیٰ حضرت وقعیر صدرالا فاصل پڑھتے اس کے بعد ولائل الخیرات شریف اور وعائے حزب البحر انتہائی پابندی سے پڑھتے۔آپ دلاکل الخیرات ودعا ،حزب البحر کے عامل تھے۔ بعدہ ناشتہ تناول فرماتے اس کے بعدہ مدرسہ اجمل العلوم درس وتدریس کے لئے تشریف لے جاتے اور ورس نظامی کی اہم کتب بخاری شریف مسلم شریف تقسیر بیضاوی شریف تفسیر یدارک ہشرح عقائد، ہِ ایرا خیرین اورشرح نخبۃ الفکر کا درس دیتے۔حضرت اجمل العلما و کا بیان ہے کہ میں نے مدرسداجمل العلوم کے ابتدائی زیانے میں عام عام اسباق کتب درس نظامی کے پڑھائے ہیں۔

مدرسے تعلیم سے فارغ ہوکرا ہے مکان محلّہ دیپاسرائے (اجمل چوک) تشریف لاتے اور کھانا تناول فر ما کر مختصر طور پر قبلول کرتے ۔ ظنبر کے وقت بیدا ہوتے اور اپنے مکان سے وضوکر کے نماز ظہر برصنے کے لئے معجد میان صاحب والی میں جاتے اور جار رکعت سنت ظہر اواکر کے نماز بر حاتے۔ مِنْ خطوط آتے جواب مرحمت فرماتے پھر جوفقتی سوالات آئے ہوئے ہوتے ان کا جواب كتب فقة حنفيه سے انتہائی ملل و مفصل طور پرتح بر فرماتے۔ فقہ کے جزیات آپ کی نوک زبان رہے تھے ،آپ فتوی لکھنے میں کامل مہارت رکھتے تھے، بھی کسی سوال کا جواب لکھنے میں البحص پیش نہیں آئی ،آپ

نے چوکیس سال فتوی نویس کے فرائف انجام دیے ہیں آپ کے فقاوی حیار جلدوں پرمشتمل ہیں جو تقریباً ۲۲۰۰ رصفحات پر تھیلے ہوئے ہیں انتوی نویسی کا سلسلہ نماز عصر تک جاری رہتاتھا پھر مسجد میاں صدحب والی میں عصر کی نماز پڑھ تے اور انتہائی خشوع وخضوع ہے دعا کرتے عصر کی نماز ہے فی رغ ہوکرآ پ اپنے مکان پرآ تے جومضامین وفقوی آپنماز ظہر کے بعد تحریر فر ماتے تھے وہ ہم کشین سامعین کوسناتے ، بیسلسد نم زمغرب تک چاتا پھرمغرب کی نماز جماعت سے پڑھاتے اور قرائت میں تصامفصل کا خیال رکھتے۔

نمازمغرب کے بعد کھانا تناول فرماکر بھرانی نشستگاہ میں بیٹھ جاتے اور مسائل شرعیہ ودیق معاملات کے مسلے میں گفتگوفر ماتے بہال تک کدعشاء کی اذان ہوجاتی پھراپنے مکان ہے وضوکر کے منجد میں جاتے اور جماعت سے نماز پڑھاتے ،عشاء کی نماز کے بعد اپنی قیام گاہ پر دینی و مذہبی مجلس منعقد ہوجاتی جو کافی وریر قدیم رہتی پھرنشست برخاست ہوجاتی اور ہم تشین اپنے اپنے مکان ہر چلے

آ ب ے ہم نشینول میں اکٹر علاء حفاظ قراء اور دین دارعوام ہوتے جن میں ہے چند کے اساء تحرير کئے جاتے ہيں۔

حضرت مفتى محرحسين صاحب قبله ،حضرت مولانا سيدمحر مصطفى صاحب ،حضرت مولانامحبوب حسين صاحب ،حضرت مولانا جراغ عالم صاحب،حاجي اختيار حسين صاحب بنتي خواجه مجرحس اشرفي صاحب وحاجى بشيراحمرصاحب ادرعاجي ظهوراحمرصاحب وغيرجم

اس كے علاوہ مدرسد كے طلب بھى آپ كى خدمت بيس مسائل دريا دنت كرنے كے لئے آتے تھے آپ نے نمازعشاء کے بعد ہیں سال ہے زائدروزاندر جمد قرآن پاک وقفیر انتہائی پابندی ہے بیان فرمانی ہے ہیکی بارمجدمیان صاحب والی میں دس سال ہے ذائد عرصہ میں مکمل قر آن شریف ترجمہ وتفسیر بیان فر مایا اور دوبارہ دس سال ہے زا کدعرصہ تک محید یا تھروالی و بیا سرائے شی تکمل طور پرتر جمہ مع

تفسیر بیان فرمایاء آپ کابیروزانه بیان ایک گھنشہ ہے زائد ہوتا تھا ، آپ کے بیان میں سامعین کی بردی تعداد موجود ہوئی تھی جوآپ کے ترجمہ وتفسیر س کر مذہبی معلومات حاصل کرتے تھے، آپ کاتفسیر و ترجمہ بیان کرنے کا منداز عجیب نرالا وانو کھاتھا نیز سامعین پروجداند کیفیت طاری ہوج تی تھی۔ آپ کے ہم شین عاجی اختیار مسین کا بیان ہے کہ حضرت اجمل العلماء نے سورہ کوٹر کی تفسیر سادن بین بیان فر ، کی اور سورہ اخلاص کی تفسیر جارون میں ممل بیان کی ۔ رات کوہم نشینوں کے بطلے جانے کے بعد آپ کتب تف سیر وصدیث وفقہ وعقائد وسیر کا مطالعہ کرتے تھے رات کے ایک بجے کے بعد آپ آرام فرا تے تھے جووقت مجى بچتاس ميں كوئى كتاب تصنيف فرماتے ۔ آپ كا حافظ برا توك تھ جب كسى بھى كتاب كا بغور مطالعه فرمالية تووه كتاب آيجاز برجوجاتي تحق-

#### تجويدوقر أت

حضرت اجمل العلماء ایک جبید عالم ہونے کے ساتھ سبعہ عشرہ کے خوش الحان تو رک بھی تھے، آواز میں انتائی کشش تھی جوسامعین کومتور کرویتی تھی۔آپ نے علم تبوید وقر اُت اپنے است دمحتر محضرت صدرالا فاضل رحمه الله عليد عاصل كيا تها فن تجويد وقر أت كى سندشنراو ذ اللجضر ت حضور حجة الاسلام رضی اللہ تعالی عند بر لی شریف سے بھی حاصل تھی ۔ مدر سے جمل العلوم کے طلبہ کوفن تبحوید مع مشق بر صاتے تھے۔تجوید کے مسائل کے جوابات بھی دلائل و براہین کی روشنی میں دینے ہیں جو فناوی اجملیہ میں موجود ين اور بالخصوص حرف ضادكي تحقيق مين نهايت جامع رساله اجمل الارشاد في اصل حرف الضاد تحرير فرمايا ہا ورطرف بیکداس رسالہ پرمفتی دیو بند کی بھی تقدیق ہے جو فقاوی اجملیہ میں بھی موجود ہا اور فقاوی د يو بند مين بھي حبيب چا ہے اور رساله کی شکل ميں عليحد و بھي شائع ہو گيا ہے۔ آپ کومخلف کبجوں پر مشلا برد مصری لہجہ، چھوٹامصری لہجہ، جازی لہجہ اور دوسر ہے لہجوں پر پوراعبورتھ، طلبہ کوان سبحی لہجوں کی مشق کراتے

فن تجوید میں آپ کے چندمشہور اللاندہ ہیں مثلاً حافظ وقاری جمیل احمدصاحب سابق

استاذ دارالعلوم اسحاقیه جودهپور بمولانا قاری بدیل احمدخان رضوی حسن بوری بیکانیر راجستهان ادرمولانا قاری افائض الدین آسامی ـ شاعری

حضرت اجمل العلماء نے اس میدان بین بھی کائی شہرت پائی ، بڑی تعداد بیں نعت ، منقبت ،
سلام ، حمد ، دعااور نظم ہرصنف بیں طبع آز ، ئی کی سعاد تعاصل کی جوآپ کے نعتیہ دیوان بیں شامل ہے۔
شہداء کر بلا کے دلدوز واقعات بھی منظوم فر یائے جوریاض الشہد اء نام سے چھپ بچے ہیں۔ آپ کی کسی
' ہوئی ایک حمد بہت مشہور ہے جو چھپ بھی بچی ہے تین اشعار بطور نمونہ تحریر کے جاتے ہیں ۔
بیاں ہو حمد تیری کس طرح ہم نا تو آنوں سے
بیاں ہو حمد تیری کس طرح ہم نا تو آنوں سے
کہ تو بر تر ہے وہموں سے خیالوں سے گمانوں سے
گلستان جہاں ہیں سب تری تین کی کرتے ہیں

گلتان جہاں میں سب تری تعیج کرتے ہیں کسان حال بیدل سے جوارح سے زبانوں سے

کرے اجمل ثنا کو کرکہ ناوا نف ہے منزل سے وہی چلتے ہیں اس رہ میں جووا نف ہیں نشانوں سے

آپ کے ذوق بخن پر نعتیہ رنگ بہت اچھی طرح غالب تھا، بخیل میں کمال کی بائدی تھی، وقیق مضامین کو بڑی سادگی ہے کہ دینا اور ساوہ مضامین کورنگ اوب وحسن طرز آ راستہ کرنا آ سان تھا، نعتیہ شاعری میں بھی ندرت خیول ، شوکت الفاظ ، جدت ترکیب اور بہجت اسلوب اپناتے ، آپ کا نعتیہ کلام عوام وخواس سب میں سراہا جاتا۔ ایک وفعہ دارالعلوم اشر فیہ مبار کپور کے سالا ندا جلاس میں نعت شریف پڑھی جس کا مقطع مجمع کو اتنا پہند آیا کہ اس کو بار بار پڑھوایا گیا اور آیک زمانے تک طلبہ واسا تذہ کی زیاا زور ہا۔ مقطع ہے ہے۔

كرم كى رحم كى المدادكى بآس اجمل كو فدات مصطفى سے فوث سے احدرضا فال سے

آپ نے اپنے پیرومر شداعلیٰ حضرت فاضل ہر بلوی کی چندنعتوں کی تضمین بھی فرمائی ہے۔اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت فاضل ہر بلوی، اپنے استادیحتر مصدرالا فاضل مولا ناسید مجرفیم الدین مرادآ بادی، حضرت محدث اعظم ہنداور حضرت مولا ناحشمت علیجاں صاحب علیہم الرحمة کی شان میں مقبتیں بھی تحریر فرمائی بیں اور کی شان میں بھی منظبتیں گھی بیں ۔ آپ کا نعتیہ دیوان ارباب علم وادب کیلئے ایک فیتی مرمایہ ہے، اس دیوان میں مسدی بخس، مربع اور مثلث کے علاوہ منظوم میلا و باک بھی ہے ۔الحمد مرمایہ ہے، اس دیوان میں مسدی بخس، مربع اور مثلث کے علاوہ منظوم میلا و باک بھی ہے ۔الحمد منظوم میلا و باک بھی ہے ۔الحمد مرمایہ دیوان کا بت کے مراحل سے گزر چکا ہے اور حضرت علامہ شعبین رضا خاں بھی الحدیث جامعہ ثوریہ رضویہ بر بلی شریف نے کرم فرما کرتھی بھی فرماوی ہے۔ان شاء اللہ تعالی زیورطبع سے آ راستہ ہو کر بہت جلد منظر عام برآ جائےگا۔

سفرحج

حضرت اجمل العلماء نے بغیر فوٹو کے ۱۹۴۸ء میں حج بیت اللّٰدشریف کا فریضہ ادافر مایا آپ کے ہمراہ اس مبارک سفر میں ملاعبدالسلام رئیس عظیم سنجل، چودھری خورشید علی خال، حاجی بشیراحمداور حضرت کی ہمشیرہ جمن بشرأ صاحبہ تے حضرت اجمل العلماء بیان فرماتے تھے کہ ' جب مدینہ شریف میں خلیف اعلیٰ حضرت ، قطب مدینه حضرت مولا ناضیا والدین احدرضوی کی بارگاه میں حاضر ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ تب و کیانام ہے اور بندوستان میں س جگدے آئے ہیں؟ میں نے عرض کمیا کہ میں سنجل ضلَّ م إدا آباد ے آیا ہوں اور میرا نام خداجمل ہے۔ یہ برحضرت قطب مدیند کھڑے ہو گئے اور پھر مصافحہ ومعانقہ کیا، میں نے حضرت سے معنوم کیا کہ اس مجت کی کیا وجہ ہے تو حضرت نے اپنے بستر کے سر ہانے سے ایک کتاب نکال کر دکھائی اور فر مایا میں روزانہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوکراس کتاب کے مصنف کے لئے مج بیت الله شریف کی دعا کرتاتھا بفضلہ تعالی الله تعالی نے میری میدوعا قبول فرمالی ہے۔ میں نے معلوم کیا کہ حضور بیالماری جورتھی ہوئی ہے اس کی کیا خاص وجہ ہے ارشادفر مایا کہ مجھے کوفالج کی بیاری لاحق ہوگئ تھی اوراطباء نے علاج سے مایوس کردیا تھا میں نے روضہ مبارکہ میں استغاثہ پیش کیا،

رات کوخواب میں دیکھتا ہوں کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی،سیدنا حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنبمااور سركارمدينه علي تشريف لائ ، ميس جاريائي پرلينا موافقا،سركاراقدى علي في ارشاوفر مايا كه ضياء الدين تم كيوں لينے ہوئے ہو؟ تمهارا كيا حال ہے؟ عرض كيا كد حضور ميں فالج كے مرض ميں جتلا ہوں اورزندگی سے عاجز ہوگیا ہوں ،حکماء واطباء نے علاج سے انکار کردیا ہے تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ضیاءالدین تم کھڑے ہوجاؤ۔ میں نورا کھڑا ہوگیا پھر فرمایا ہمارےائیے مکان میں چلو۔ میں حضور کی تابعداری میں چل بڑا اسید ناحضورغوث اعظم رضی الند تعالی عندنے میرے اعضائے مفلوجہ یرا پنادست کرم پھیرا، میں خواب میں تندرست ہوگی پھران متنوں حضرات نے ای جگہ نماز ادا فر مائی میں نے ادباً اس جگدالماری رکھدی ہے تا کداس مقام کا ادب باقی رہے اور کسی کا قدم اس جگدنہ پڑے '-حفرت مول ناضیاءالدین نے ارشادفر ، یا''صبح کونماز فجر کے وقت متعلقین آئے مزاج بری کو مجھے تندرست دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے'' حضرت مولا ناضیاءالدین مدنی ارشاد فرماتے تھے'' بیرمیرے پیرومرشد کا میرے اوپر کرم ہے ورنہ میں اس لائل کہاں تھا کہ مرکاراس طرح اس غلام کونوازتے''۔

ال حج کے مبارک سفر میں بیروا تعدیمی پیش آیا کہ ایک غیر مقلد عالم نے مناظرہ کا چیلنج کرویا کہ کوئی کوئی سنی عالم مجھ سے علم غیب پر مناظرہ کرے ۔سنی حضرات حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی کی خدمت میں مناظر کی تلاش میں حاضر ہوئے ،حضرت مولانا مدنی نے حضرت اجمل العلماء کوغیر مقلد مناظر سے مناظرہ کرنے کے لئے بھیج دیا۔ چودھری خورشید علی خال نے بتایا کہ مناظرہ مدینے شریف مين روضه مقدسه كے قريب ہوا ، دوران مناظر ہ حضرت اجمل العلماء كا چېر ہ روضه منور ہ كی طرف تھا اور غير مقلدمناظری روضه ی طرف بشت تھی۔حضرت اجمل انعلماء نے بیان فرمایا کدمیرے پاس کوئی کتاب مبیل تھی دوسرے میں ہندی تھا اور غیر مقلد مناظر کے یاس کتاب کا ذخیرہ تھا اور وہ عرب کارہے والا تھا۔مناظرہ شروع میں غیرمقلدمناظر نے علم غیب کے انکار میں حدیث پاک پڑھی اور اپنی جانب سے حديث ياك ميں كھوالف ظ خلط ملط كرديت ، ميں نے مجوليا يوالفاظ صديث كے بيس بيں بلك اس كے

ملائے ہوئے، میں نے غیر مقلدے کہا کتاب میرے پاس بھیجو سالفاظ عدیث میں نہیں ہیں جب کتاب ويمسى كَنْ تو واقعى وه الفاظ عديث شريف كنبس تع بلكه غير مقلدا بين الفاظ عديث بس ملائح بوئے تها، اس پرغیرمقلد کی گرفت کی تی مقلد مناظر گھبرا گیا اور میدان مناظرہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔حضرت اجمل العلماء ہے کی فے معلوم کیا کہ آپ کو مدیسے معلوم ہوا کہ الفاظ حدیث پاک کے بین ہیں بلکاس غیر مقلد کے ملائے ہوئے ہیں؟ فرمایا کہ جب اس نے بیالفاظ پڑھے تو میں نے حضور پاک کی جانب اولگائی، چېره زيبا كاديدار موگيا، سركار نے ارشادفر مايا كه بيالفاظ ميري حديث كيالي مين اس پرميس نے غیر مقلد سے سوال کیا ، جس کی وجہ سے وہ ذکیل وخوار ہو گیا۔ سی نے حضرت اجمل العلماء سے معلوم كياكة بوعربي بولنے ميں كوئى تكلف نہيں موا حالانكة آب عجى مندى ميں؟ فرمايا كميس في روضه مبارکہ کی جانب رخ کیا تو سرکار کی جانب سے مجھے سکین حاصل ہوگئی ۔میدان مناظرہ میں حضرت اجمل العلماء كاميابي وكامراني سے سرفراز ہوئے اس مناظرہ كى كاروائى كود مكير شكر بہت سے بدعقيدہ تائب ہو گئے اور پکے تی سیج العقیدہ مسلمان بن گئے ذمہ داران من ظرہ نے حضرت اجمل العلماء کونذرانہ پیش کیا حضرت نے وہ نذرانہ قبول فر مالیا اور ایک عمامہ شریف ایک جبہ ، رکداس قم سے فریدا اور مواجہہ شريف مين زيب تن فرمايا -

اس مبارک سفر میں ایک بارنجدی امام غائب تھا حضرت اجمل العلماء نماز اپنی علیجدہ پڑھنے کی تیاری کررے تھے اتنے میں ایک سیابی آیا اور حضرت کا ہاتھ پکڑ کرمصلی پر کھڑ اکر دیا، حضرت نے ای مصلی پنماز پڑھائی اورسبمقتد ہوں نے آپ کے پیھے نماز اواکی۔آپ نے جج فرض کی اوائیگی کے سلسلے فو نو كے ساتھ ايك رسالہ بھى تصنيف فر مايا ہے جس كانام ہے "فوٹو كاجواز درخل عاز مان سفر حجاز" جس ميس دلائل وبراہین سے ٹابت کیا ہے کہ جج فرض کے لئے فوٹو چھوایا جاسکتا ہے لیکن جج نفل کیلئے اجازت نہیں دی جاسکتی ہے میدرسالہ متعدد مرتبطع ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے خود تج مبارک بغیر فوٹو کے عى ادافر ما يا جبكه آپ تصوير يشى كوترام بى كتيت تصاوراس پرتازندگى عمر پيرائجى رہے-

#### حضرت اجمل العلماء ميدان مناظره ميں

حضرت اجمل العلما وميدان مناظره كي بهي شبسوار تنه، آپ نے مجھي مناظره بين شكست کامونھ نہ دیکھا،حسب ضرورت بدعقیدہ، بدندہب اور گمراہ وباطل فرقوں سے مناظرے کرتے رہے ، مناظرول میں شرکت کو ہرمصر وفیت پرموتوف رکھتے تھے، آپ فر مایا کرتے تھے:

میرے کمرشادی ہویاکس کی موت اورای دن مناظرہ ہوتو انشاء اللہ میں شادی وموت کے بالمقابل مناظره كورج دونگا، اس لئے كەمىرى دانے سے مناظره مىں بدعقىده لوگ بدايت يرآ مكة تو الله ورسول کی خوشنوری کا سبب ہوگا اگر میرے ندجانے سے مناظرہ میں اہلست و جماعت کو الله ندكرے شكست بوڭ تو ميں ميدان حشر ميں اپنے رب تبارك وتعالى اور اپنے آ قامولى الله كوكيا موزير وكھاؤں گا- يبي وجه ب كه آپ علالت ك زمان مي بحى جب كدم ض كاشد بدغلبة تفااور كهرس بابرجانا دشوار تفاطلبہ کے ساتھ مناظرہ گا جشریف لے جاتے تھے جس کی تفصیل آپ حضرات آ مجے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے براہ راست مناظر ہے بھی کئے اور معاون مدو گار ہو کر بھی اور ہرمناظرہ میں بھر پور حصد لیا،آپ نے گرد ونواح کے ہرمن ظرہ میں بحثیت معاون یا مناظر شرکت فر مائی اوراپی علمی وقتی لیا قتوں کا مجر پور مظا ہرہ فر ماکر باطل کوشر من کے فکست دی۔

بیمناظره منتجل میں جعرات۔ جمعہ۔ ہفتہ علم اور کومسئلہ علم غیب برجوااہل سنت و جماعت کے مناظرشير بيشداال سنت حضرت مولا نامفتى محمد عشمت على خال رضوى بيلى تعيتى عليدالرحمد عله -ان ك معادنت کے لئے بریکی شریف سے حضرت مولا نامولوی مفتی محدر حم البی صاحب رحمة الله عليه ما الله عليه ما الله عليه ما الله المدرسين دارالعلوم منظراسلام ،حضرت مولانا مجرعبدالعزيز خال صاحب رحمة الفدعليد عدر وادالعلوم

منظراسلام اورحضرت مولانا مولوي محمر احسان على صاحب مدرس مدرسه منظراسلام بريلي شريف التنجير موجود يتعي مراداباد يصحفرت مولانا مولوي مفتى مجدعمرصا حب يعيى مدير رسال السواد الاعظم وسابق مهتم

جامعه تعيميد تتع منتجل معقق مند حضرت مولانامفتي محمد اجمل شاه صاحب باني مركزي مدرسداجمل العلوم سنجل موجود تصاوراني كتب ومشورول يدمناظر المستند كاتعاون كررب تص بيمناظر أسنجل مناظر المسدي مظهر اعلى حضرت مولانا مفتى محرحشمت على خال صاحب رضوى دامت بركاتهم العاليد ومناظر دیوبندمولوی منظور حسین نعمانی سنبهلی کے درمیان جواتھا جس میں اللہ تعالی نے اال حق الل سنت وجماعت کو فتح ونصرت عطافر ما کی اورانل باطل ( دیو بند ) کوفکست دیکر ذکیل ورسوا کیا۔ جبیبا که حضرت مولانا محمد بونس صاحب تعيمي سابق ناظم اعلى جامعه نعيميه مرادآ بادروئيدا دمناظره سنجل كيصفحه وبتحرير

مناظرہ میں کامیابی کے بعد جلوں نکلا اور حضرت شیر بیشہ اہلسنت کی قیام گاہ تک گیا وہاں بینچ کر نمازعصرادا کی اس کے بعد حضرت مولاتا مولوی شاہ محمد اجمل صاحب دام مجدہ نے اپنے معزز مہمانوں کا شكربدادا كيااور جناب جودهري خورشيدعلى خان صاحب في المستعمل كي طرف على علاء كرام كاشكربدادا كيااورخاص كرحضرت مولاناشاه محمداجمل صاحب كاشكريداداكرتي جوئ مسلمانان سنجل كواس طرف توجدولائي كديدرسداسلاميد حنفيه الجمن الل سنت وجماعت جس كوحفرت مولا نامحمه اجمل شاه صاحب نے مبجد جہانخاں میں قائم فر مایا ہے اس کی امداد واعانت مسلمانان سنجل کا فرض ہے مسلمانوں پراازم ہے كدوا عقد مع قلم سخف ال مدرسد كي خدمت كرين تاكه نه فقط منجل كابى بلكه مندوستان كالمركوشه موشداس كى على وغربى روشى سے جمالا شھے۔

### مناظره چندوی ضلع مرادآ باد

بيرمناظره • ١٣٥ه مين بوا ،ال كصدر اجلاس حضرت اجمل العلماء منه، مناظره مين علماء المسدي كااكي جم غفيرتفاء علاء المسدي وديوبندك ورميان بيمناظره ون بعر چلتار بإء المسدي كمناظر حضرت اجمل العلماء کے شاگر ورشید مفتی محرصین صاحب تعیمی تھے۔ اللہ تبارک وتعالی نے اس مناظر ومين ابلسنت كوفتح عظيم عطافر مائي أورعلهاء ديو بندكو ذلت آميز فنكست دى ، چندوي مين ابلسنت كا

شاہجہاں بوری تصابلسن کی طرف سے بہلے مناظر حضرت مفتی محمد اشفاق حسین صاحب تص بعد میں حضرت مفتی محرحسین صاحب سنجل مناظر منتف ہوئے ،اس من ظرہ میں کذب باری تعالی پریر زور بحث ہوئی، دیوبندی مناظر بوکھلا گیا اور مناظر اہلسنت حضرت مفتی محد حسین سنجل کے اعتراضات کا کوئی جواب ندد ہے۔ کا اس مناظر دیس بھی اہلسنت کو فتح مبین حاصل ہوئی اور دیو بندیوں کوشر مناک ذلت کا منے و کھنا ہڑا ،اس کا اثر عوام پر بہت زیادہ پڑا بہت سے بدعقیدہ تا تب ہوکر ندہب حقد اہل سنت وجماعت من شامل مو محيّة زبب المسنت كابول بالا موسيا- وبابيت مرده موكّى-

حضرت اجمل العلماء نے ای طرح آپ نے مناظرہ بریلی میں بھی بھر پورشرکت فرمائی ، مناظرہ میں اول سے آخر تک شریک رہے اور مناظر اہلسنت حضرت مولا نامفتی سردار احمد صاحب کا حسب ضرورت بورا تعاون فرماتے رہے چتانچہ نصرت خدا داد (۱۹۳۵ھ ۱۹۳۵ء) من ظروُ بریکی ک مفصل روئد ادمیں حضرت اجمل العلماء کا تذکرہ متعدد جگہ موجود ہے:

لبذاعلاء اہلسدے وقت مقررہ ہے ٢٠ منٹ پہلے مناظرہ گاہ میں نہایت شان وشوکت کے ساتھ بنجے جن کے اسمائے گرامی ہے ہیں۔ مولانا مولوی حبیب الرحمٰن صاحب صدر المدرسین مدرسہ عانیہ اللہ آباد، جناب مولانا مولوي اجمل شاه صاحب ستبعلى اورمناظره البسنسة جناب مولانا مولوي سردار احمد صاحب گورداسپوری (ص۱۵)

س میں علائے اہل سنت کو فتح عاصل ہوئی، علمائے اہل سنت کوعوام توعوام اکا براہل سنت نے بھی بہت مراہا خصوصاً حضرت صدرالشربعدا بی شاد ، نی کا اظہار بوں فر مایا کہ فاتحین کے لئے اعزاز سے جله منعقد فر ما کردستار تهنیت سے نواز اجیبا که ندکوره کتاب کے صفحه ۳۸۳ پر ہے:

حضرت صدرالشر بيدمد ظلدى جانب سے دارانعلوم منظر اسلام محلّد سودا كران ميں جلسه معقد ہوا۔ حضرت موروح في مناظر المست مولا ناسروار احمرصاحب بمولا ناحبيب الرحمن صاحب اورمولا ناجمل شا ساحب کی اینے دست مبارک ہے دستار بندی فرمائی اور پھولوں کے ہار پہنائے پھر مولوی بول بالا ہوا ، بہت ہے بدعقیدہ تائب ہوکر سیچے کیئے تنی ہو گئے اور دیو بندیوں کو ذکیل وخوار ہونا پڑا اس من ظرہ میں کا میا بی کے بعد حضرت مفتی محمد سین صاحب سنجل سے بڑے صاحبزادے پیدا ہوئے جن کا نام تاریخی من ظرائحسین رکھا جس کے اعداد • ۱۳۵ھ ہیں جومناظرہ چندوی کی فتح یا دولا تا ہے۔

#### مناظره جمشيد بورثا ثاتكر بهار

اس مناظرہ میں حضرت اجمل العلماء سنجل ہے تشریف لے گئے تھے اور کتب کاذخیرہ آپ ے س تھ گیا تھ آپ کے برادرسبی منشی خواجہ محمد صن مجمل بھی ساتھ ستے ۔ان کابیان ہے کہ علائے ابسنت میں بیسکدز برغور تھا کہ اس مناظرہ میں ابلسنت کی طرف سے مناظر کون ہوءا کا برعلاء میں سے كئى ايك قد آ ور شخصيات اس برا عليمه و كى ابل تعين مكر حصرت اجمل العلماء كى رائح كرامي تحى كـ اس مناظرہ کے مناظر علامہ ارشد القادری ہوں کیونکہ ان کو یہاں رہنا ہے آخر غور وخوض کے بعد حضرت اجمل العلماء كى رائے سے اتف ق ہوا اور حضرت علامہ ارشد القادري صاحب ابلسنت كى طرف سے مناظر منتخب ہوئے، اس مناظرہ میں اللہ تع لی نے اہلست وجماعت کو فتح مبیں عطا فرمائی اور دیوبندیوں و ہم بیول کو ذلت ورسوالی کا موند و میکنایرا، بہت سے بدعقیدہ تا سب ہوکر خوش عقیدہ من ہو گئے اور آخرت

### مناظره جوياضكع مرادآباد

بیمناظره ماه جون الم ۱۹۲۱ مطابق ۸ محرم کو جوااس مناظره کے صدر حضرت اجمل العلماء تھے یہ من ظره دن بعر چاتار با اہلسنت كى طرف سے حضرت اجمل العلماء، مفتى محمد حسين سنبھلى، مولانامحريون تعيى مفتى محمد حبيب الله تعيى مصرت مولانا سيدغلام جيلاني ميرشي مفتى محمد اشفاق حسين تعيي مفتي اعظم را جستھ ن اور حضرت مولا نامعین الدین امر دہوی کے علاوہ علماء اہلسنت کی بوی جماعت تھی، علماء دیوبند کی جانب سے مدرسہ شاہی حیات العلوم اور شہرامر وہد کے علماء من ظرویوبند مولوی ابوالقاسم

عبدالمصطفى صاحب كاعظمى في فلم تهنيت يريض اوردعا يرجلسكا اختمام جوا

اس کے علاوہ آپ نے مدید شریف ،احمدآ باداوردیگرمقامات پر بھی مناظروں میں شرکت فرما كرند بب حق كى حقاشيت ك يرجم لبرادي

حضرت اجمل العلماء بحثثيت متنحن

حضرت اجمل العلماء كوبرا برا برالعلوم ومركزي مدارس ابلسف كمالا ندامتخان ك کے بھی بلہ یا جاتار ہا۔منظراسلام بریلی شریف مظہراسلام بریلی شریف، جامعدنعیمیدمرادآ باد، دارالعلوم اشر فيدم بركبور، مدرسه احسن المدارس كانبور، دارالعلوم شاه عالم احداً با دغرضيكه بهندوستان كاكثر برس بڑے اواروں میں آپ کو بلایا جاتا اور آپ بحثیت منتحن تشریف بیجاتے۔ وارالعلوم اشرفیہ مبار کبور کے امتحان کا جرئزہ ومعائنه مولانا بدرالقادری مصباحی فے "اشرفید کا ماضی اور حال" میں اس طرح قلم بند

چنانچاس كااعتراف حضرت علامه شاه محمد اجمل صاحب عليد الرحمة اظم اعلى مدرسه اجمل العلوم ستنجل مرادآ بادمور خدے رشعبان المعظم ٢ ١٣٥ ه ي معائد من فرماتے ہوئے لکھتے ہيں۔ آج عرشعبان المعظم ۲ ساا ھ کو ہیں نے مدرسہ اشر فیہ مصباح العلوم مبار کپور کے درجہ اعلیٰ اور دیگر در جات کی چندمشہور اورمشكل كتابون كاامتخان ليا ميري عادت كسي مدرسه كي رعايت اور جانبداري كي نبيس مبلكه طلبه سان کی استعدا داور کتاب کی حیثیت کے اعتبار سے سوالات کرنے اور کماحقہ طلبہ کی قابلیت اور استعداد کا سی ح جائزہ لینے کی ہےتا کہ اراکین مدرسہ کے سامنے معیار پیش کرسکوں اور دیا نتداری سے انہیں طلب کی ا بلیت ، مدرسین کی محنت اور عرق ریزی کا واقعی انداز الگاسکوں۔

بدوہ بات ہے جس میں ندمیں کس سے مرعوب ہوتا ہوں ند کسی کی رعایت کرتا ہوں \_اس دارالعلوم کے طلبه كاميس في خوب جم كرامتخان ليار برايك يوال كركاس كي مي استعداد كامعيار قائم كياراور ہر حیثیت سے اس کی قابلیت کا جائزہ لیا اور پھر ہرا یک کوچیج نمبر دیا۔ بھ**رہ تعالی طلبہ کو بہترین ذی استعداد** 

یایا اور خصوصاً بعض کو بے نظیم اور بے مثل نہایت قابل مخمرایا اور بدیکو کر مدہو۔اس کے مدرسین نہایت جانکای اور عرق ریزی سے ورس کی خدمت کو انجام رسیت ہیں ۔ خصوصا صدر المدرسین ، بدر المعلمین ، فاصل جليلت ، عالم نبيل ، جامع معقول ومنقول ، حادي فروع واصول حضرت مولا نا مولوي حافظ عبدالعزيز صاحب دامت فیوضی ال صد علین این - بیساری بر رانبیل کے دم قدم کا صدفہ ہے - اوران چن مصطفوی کی بہار انہیں کی ذات پر موقوف ہے۔حضرت العلام نے جن حقیقتوں کا اعتراف ندکورہ الفاظ يش كياب\_ بطور تموندريا يك معائد درج كيا جاتا ب-

آپ نے ابتدائی تعلیم ( قرآن یاک ناظرہ ، دینیات ، ابتدائی فاری ) اپنے مکان پر دہ کراپنے والد ماجداورتا یا ہے علیما الرحمہ سے حاصل کی ،عربی تعلیم از میزان تا شرح جامی اسے تایاز ادبھائی جامع معقول ومنقول بمحقق دورال حضرت مولانا محمر عما ذالدين صاحب رحمة القدتعالي عليه سيستعجل مين بجر جوئذ بره شريف مين عاصل كي جب حضرت مولا نامجمة محاوالمدين صاحب رحمة الله تعالى عليه مرادآ بادجامعه تعیرے قیام کے بعد مدرس اول ہوکرآئے تو حضرت اجمل العلمیا وہمی ان کے ساتھ جامعہ تعیمیہ ہے آئے یہاں پر حضرت مولانا ممادالدین صاحب علیہ الرحمہ، حضرت مولانامفتی محرفعر تعیمی صاحب علیہ الرحمه اورصدرالا فاضل حضرت مولانا تعيم الدين صاحب مرادآ باوي عليه الرحمه سعدورة حديث تك تعليم ماصل کی بھر ۱۹۲۲ء میں آپ کی فراغت بحثیت عالم فاصل جامعد تعیمید سے ہوئی ،اس کے بعد حضرت صدرالا فاضل قدس سره العزيز نے آپ کی تعلیم وتربیت پرخصوصی توجه فرمائی اور خاص شفقت فرمات ہوئے اینے دولت کدہ بربھی بطور خصوص تعلیم دی ۔ نتیجة آپ نے دوسال حضرت قدس سرہ کی خدمت میں ریکرفن مناظرہ وافقاء میں مہارت تامہ حاصل کرنی۔مزید برآن آپ نے حضرت صدرالا فاصل کی خدمت میں سفر و حصر میں ریکرورس وتدریس اور وعظ گوئی کی مشق بھی کی بہاں تک که حضرت

مقدمة الكتاب فأوى اجمليه /جلداول

فآوى اجمليه / جلداول

عربية ناھيور۔

حضرت مولانا الحاج چراغ عالم صاحب قبله في الحديث صدر المدرسين مدرسد اجمل العلوم

فرزندا كبرحضرت اجمل العلماء حضرت مولانا شاه محمداول صاحب قبلدلا بورياكتان-حضرت مولانا مناظر حسين صاحب سنبهلى سابق مدرس اعلى دارالعلوم منظراسلام بريلي شريف حضرت مولا نامفتي محمرطيب صاحب دانا بوررحمة الله عليه فتى اعظهم جاوره مدهيد برديش حفرت مولانا قارى بديل احدفال صاحب رضوى بيكا نيرراجستهان-

حضرت مولانا قارى رحمت الله صاحب عيورواجستهان-خلف اصغر حضرت مفتى محمد اختصاص الدين احمد ناظم الصلح مدرسدا جمل العلوم ومفتى اعظم منتجل -حضرت مولانا قارى احمر حسن صاحب اشرفي رحمة الله عليه سابق مهتنم مدرسه حامديه اشرفيه جامع

حضرت مولان صبيب اشرف صاحب عليه الرحمه سابق ناظم الصليد مدسدها مديه اشرفيه جامع مسجد

حطرت مولانا قارى محرسن صاحب اشرفى عليه الرحمه سبابق مفتى اعظم كانبور حضرت مولا ناالحاج عبدالقيوم صاحب رضوي للواره بلاري مرادآ بإد-حضرت مولا نامحرامعيل صاحب رضوي سابق شيخ الحديث اجمل العلوم سنجل -حضرت مولا ناعبدالله صاحب چندوی مرادآ باد مفتی ایوت محل مدهید پردلیش حضرت مولانااصاغر حسين صاحب خلف ارشد مفتى محمد ستنجل حضرت مولا ناحكيم خمير حسين عرف مولاتا نوشے صاحب باني مدر سخمير العلوم اشر فيه ودار العلوم انتظار سيتعجل-

صدرالا فاضل عليه الرحمه ابينا خيرز مانة حيات مين وعظ كے اہم موقعوں اور زبر دست مناظروں ميں اپني جگه آپ کومتعین کر کے بھیجااور کا میا بی پر انعام وا کرام اور دعا وَل ہے سرفراز فر مایا۔

حضرت اجمل العهماء نے مستقل طور پر تقریباً جالیس سال مدرسه اجمل العلوم منتجل اور جامعہ نعیمید مرادآ با دمیں ہرفتم کے علوم مروجہ کا درس دیا۔ آپ کے تلافدہ کی تعداد ہزار سے زائد ہے جن میں چند کے اسائے گرامی پیش کئے جاتے ہیں۔

حضرت مفتى محمد سين رضى التدتق ل عنه صدر المدرسين مدرسه اجمل العلوم ومفتى سنجعل حضرت مولا ناسيد محمصطفى على صاحب عليه الرحمه سابق صدر المدرسين مدرسه اجمل العلوم سنجل حفرت مولا نامفتي محمدا شفاق حسين صاحب قبله يعيى مفتى اعظم راجستهان حضرت مولا نامفتى عبدالسلام صاحب عليد الرحمه بإنى وارالعلوم اسلاميه ومدرسه فيض العلوم

حضرت مودا نامفتی محمد حبیب القد صاحب نعیمی علیه الرحمه سابق شیخ الحدیث ومفتی جامعه نعیمیه فی .

حضرت مولا نامفتی محم<sup>حس</sup>ین صاحب نعیمی بانی دارالعلوم جامعه نعیمیه لا بهور (حضرت اجمل العلما عمر

حضرت مولانا محد مخذار صاحب اشرفى عليه الرحمه سابق مدير ما منامه المستعد سنجل وسلغ أعظم

حصرت مولا نامفتي محمد أفضل الدين حيدرصا حب عليه الرحمه سما بق مفتى اعظم درگ مدهيه برديش

حضرت مولا ناالحاج محدآل حن صاحب نعيم مهتم مدرسه عاليه منجل وسابق شيخ الحديث اسلاميه

١٩٣٢ءمطيوعه

ساسا ۹ ایمطبوع

مهما والممطبوعد

ساحا المطبوعد

اهااه

٦١٣٥٢

BITOT

PITOT

مقدمة الكآب

اولا دامجاد

حضرت إجمل العلماء للمنترن شاديان كيس- يبلي بيوى أفضل النساء جومولانا محمد اسلام، عبد السلام اورمنس الاسلام متصل مسجد معیال صاحب والی کی ہمشیرہ تھیں۔ان سے ایک صاحبز ادے حضرت مورا نا صوفی شاہ محمداول صاحب (جولا ہوریا کستان ہجرت کر گئے ہیں) پیدا ہوئے اور دولا کیاں ایک راہشدہ بیگم (جومولا نا شاہ محمداول ہے بھی عمر میں بڑی ہیں اور اس وقت یا کستان لا ہور ہیں )ان کی شادی حضرت موما نامفتی محمد حسین تعبی سنبھی رضی امتد عنہ (م ۱۹۹۸ء) سے جو کی۔ دوسری صاحبز ادی عارفہ بیلم میں جن کی شادی عابد حسین (م سوم ہے) ہے ہوئی ابھی باحیات میں ۔حضرت اجمل العلماء نے دوسری شادی مونی بیگم ہے کی۔ان ہے ایک صاحبز ادی پیدا ہوئی جن کا بچینے میں انتقال ہو گیا تھا شادی کے ا سال بعدمونی بیگم کا بھی انتقال ہوگیا۔تیسری شادی اکبری بیگم ہے کی جوسعیداحمد کی بیٹی اورخوادیہ محمد حسن صاحب مرحوم کی بری ہمشیرہ ہیں۔ بیشادی ۴۴۹ء میں جوئی ان سے ایک صاحبز اوے حضرت مفتی محمد اخقه ص الدين صاحب (ناظم اعلى مدرسه اجمل العلوم) • ٥ ء ميں پيدا ہوا۔ اس لحاظ ہے حضرت اجمل العلماء کے دوصا حبز او ہے ( بڑے مولا نامحمہ اول شاہ اور حیصو نے ناظم اعلیٰ )اور دوصا حبز او یاں ( راشدہ بیکم بزی اور عارفہ بیکم چھوٹی ) ہیں۔مولا نا شاہ محمداول صاحب کے دوصا جبز ادے محمداسلم (بزے) محمد احسن (حچھوٹے ) ہیں جو لا ہور یا کستان میں ہیں ۔ایک صاحبز اوی منظومہ بیگم جن کی شادی نا شرفآوی لا جُمُليه حاجى معين الدين ولدحضرت مفتى محمرا شفاق حسين مفتى اعظم راجستهان ہے ہوئی جوسنجل میں ہیں۔اور ناظم اعلیٰ صاحب کے جاریٹے قاری تنظیم اشرف ،حبیب اشرف ،مجمہ تا جدارچشتی اورمحمہ شاداب رضوی الیک بیٹی فاطمہ زہرا ہا حیات ہیں جو سنجل ہی بیں ہیں اور دین کی تعلیم حاصل کررہے جیں اللہ تعالی ال سب كوكاميا في عطا فرم مائ اوران سي زياده سيزياده اين وين كي خدمت لياران

55 حصرت اجمل العلماء أيك كهندمصنف بهى تقع بطرز استدلال نهايت محققانه اورتشفي بخش تھا، خنگ اور چیپدہ موضوعات رہمی آپ نے جودت فکر کی بوقلمونیاں پیش فرمائی ہیں، آپ کے رشحات قلم تشدگان تحقیق وطلب کے لئے ممل سرمایہ تسکین ہیں،آپ نے بوی تعداد میں جھوٹی بوی کتابیں تصنيف فرمائي جن مين صرف بائيس (٢٢) رسائل وكتب مطبوعه وغيرمطبوعه وستياب بين جوحضرت ناظم صاحب کے پاس محقوظ ہیں جن کی تفصیل اس طرح ہے۔ +190عمطيوعه (١) اجمل القال لعارف رؤية الهلال +211ه • ١٩٥٥ مطبوعه (٢)عطرالكلام في استخسان المولد والقيام ۰۲۲۱ م ا1911ءمطبوعہ ١٣٨١ (٣) تحا نُف حنفيه برسوالات وبإبيه •190ءمطبوعہ @184 (٣) فو ټو کا جواز درځن عاز مان سفر حجاز ١٩٥٢ءمطبوعه DITZY (۵) قول فيصل (٢) اجمل الارشاد في اصل ترف الضاد ٢٦٦١١٩ فتلمى غيرمطبوعه (٤) اجمل الكلام في عدم القرأة خلف الامام ۵۵۲۱۵ قلمى غيرمطبوعه (٨) طوفان نجديت وسيخ آ داب زيارت @1744 مطبوعه (٩) إرش على برتفائ سربعتكي فكمي غيرمطبونه (١٠) أفضل الانبياء والرسلين (رسالدر دعيسائيت) نوٹ۔ بیدس رسائل اجمل الفتاوی میں درج ہو گئے ہیں جوآپ کے ہاتھوں کوزینت بخش رہی ہے۔

(۱۱) كاشف سنيه ووماييت

(۱۳)مر ماييُواعظين

(۱۲۷)رياض ألشهد اءمنظوم

(۱۲) روسیف بیمانی در جوف لکھنوی وتھانوی

57

مقدمة الكتاب

محمر حنيف خال رضوي بريكوي صدرالمدرسين جامعة لوربيد ضوبير بريلي شريف

باسمه تعالى

اصولی اعتبارے علم دوسم پر ہے علم اویان اور علم ابدان ۔ پھرجس قدراقسام پرتقشیم کیا ج تے مب کامرجن و مآل میددو ہی قراریا تھیں گے۔

علم اديان مين سرفهرست علم تفسير وحديث وفقه مين-

کیکن بغور جائز لیاجائے توعلم فقہ کوان سب کے درمیان خصوصی اہمیت حاصل ہے اور بجاطور پر كهاجاسكتا ہے كديم جب حقیقى معنوں میں حاصل ہوتا ہے توسب كوجا مع ہوتا ہے -مطلب يہ ہے كہم فقةرآن وحديث كي معلومات كاخلاصه اورنچور ب، بلكه دوسر يتمام علوم كامغزب

علم فقد کی دولت سے ہرایک بہرہ درنہیں ہوتا ،اور نہ بی اس میں تحض کسب وکوشش اور جدو جہد کو وقل ہوتا ہے۔ بلکہ بیعطیدر باتی ہے کہ خدا وندقد وس جل جلالہ جس کے ساتھ مجملائی کا ارا دہ فرما تا ہے اےاں نعمت عظمی ہےنواز تاہے۔

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين \_(حديث)

الله تعالى اليع جس بنده سے بھلائى كااراده فرماتا ہے اسے دين كى تمجھ عطافرماتا ہے۔ دین کی سمجھ کا نام ہی علم فقد ہے،اور جب سی بندہ مومن کودین سمجھاور اسلامی شعور حاصل ہوتا ہے تو پھراس کا کسب وحصول ؛ جہد مسلسل اور شب وروز کی کاوشیں اس کواس اعلی مقام اور ذروہ کمال تک يهو نجاديق بين كداس كاسينة قرآني علوم ومعارف كالخبينة اوراحاديث نبوييدكي روشن تعليمات كاسفينه بن

یا معروب ایری وسرمدی کا ذریعہ ہے،ای کے ذریعہ انسان کوان چیزوں کی معرفت حاصل ہو

| الكتاب | مقدمة      |                    | 56        | جمليه /جيداول               |
|--------|------------|--------------------|-----------|-----------------------------|
| اول    | ۵۳۹۱ء      | مادعان             |           | (۵۱) نظام شریعت اول دوم     |
|        |            |                    |           | وم قلمی<br>دوم              |
| طبوعد  | £1950      | ۲۵۳اه              |           | (۱۷)اسل می تعلیم اول دوم    |
| نطبوعه | ф19114     | ۵۵۲۱۵              |           | (١٤)غدب اسلام               |
| طبوعد  | +۲۹۱۹      | #1FA+              |           | (۱۸) فیصله حق و باطل        |
| لمی    | F1947      | ۱۲۸۲               | بر        | (١٩)اجمل السير في عرسيدالبث |
| بطيوعه | \$190°     | <sub>ው</sub> ነምረ የ |           | (۲۰)روشهاب ثاقب             |
| 14777  | - 57 F ( 2 | ודסוסדיסד          | ناير) ء   | (۲۱)مضامین حضرت اجمل اله    |
| طبوعه  | قلمى غيرم  |                    | العلماء - | (۲۲) نعتیه دیوان حضرت اجمل  |
|        | فون میں)   | (آپکہاآ            | چبارجلد   | (۲۳) قبآوی اجملیه           |
|        |            |                    |           |                             |

حضرت اجمل العهماء کے جوفرآوی محفو لارہ سکے دہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ہیں جن کوحضرت اجمل العهماء نے اپن جالیس سالہ زندگی میں آمنیف فرمایا ہے بی تقریباً ۲۷۰۰ رصفحات پرمشمل ہیں۔ حضرت مورا نامحمد حنیف خال صاحب نوری رضوی صدر المدرسین جامعد نورید بریلی شریف نے اسے شرکائے کار کے ساتھ ان فآوی کو بڑی عرق ریزی کے ساتھ ترتیب دیاہے جو جارجلدوں میں طبع ہوکر آپ کے پیش نظر ہیں۔ان فآوی کی طباعت واشاعت کی ذمہ داری مولا ناحاجی معین الدین ولد حضرت علامه مولانامفتى الحاج محداشفاق صاحب قبله مفتى اعظم راجستمان في بهما كى ب موصوف في بورى جدوجہدے کشررقم خرج کر کے ان فاوی کو چھا پا ہے۔ بیسب کارگز اربال حضرت مفتی اعظم راجستھان ك مربون منت بين -الله تبارك وتمام حضرات كواس كا اجرعظيم عطافر مائي-

(آين بجاه سيد

قالت يا ايها الملاء افتوني في امرى (النمل: ٣٢) وہ بولی اے سردار دمیرے معاملہ میں مجھے رائے دو۔ ۵\_ایک اورمقام پذکورے:

قضى الا مر الذي فيه تستفتيان (يو سف ٤١) فيمله جو چكاس بات كاجس كاتم سوال كرتے تھے۔

سورة ليسف بل ع:

٦\_ يو سف ايها الصديق افتا\_

ا بيسف، ا مديق جميل تعبير ديجة -

اصطلاح شرع میں افاء کے عنی شری تکم اور فیصلہ نانا ہے۔

علامه ابن عابدين شامي لكصة مين الإفتاء فانه افادة الحكم الشرعى -

فقى دينے كامطلب علم شرعى سے آگاہ كرنا ہے-

اورامام احدرضاقد سره العزيزني اس كي تعبير يول بيان فرمائي:

انما الا فتاء ان تعتمد على شئي وتبين لسا للك ان هذا حكم شرعي -( فناوی رضوبه جلداول )

فتوی دیے کے معنی بورے اعتماد کے ساتھ سائل کواس کے سوال کا تھم شرعی بتا تا ہے۔ آیت (۱) اور (۲) سے بیات ظاہر ہے کہ فتوی اور افتاء کو وہ عظیم مقام حاصل ہے کہ اللہ تعالی نے اس کی سبت خودا چی ذات کریم کی جانب فرمائی۔

فتوی شری بعن عم شری ہے آگاہ کرنے کی ابتدا وقر آن کریم کے نزول سے ہوئی اور پوراقرآن كريم اى لئے نازل ہوا كے لوگوں كو خرجب اسلام سے روشناس كيا يا جائے اور شريعت اسلاميہ سے ، آگائل بخش جائے۔

مقدمة الكتاب 58 تی ہے جن سے تفع ونقصان دابستہ ہے ، بیعلم ہی ان دونوں کے درمیان خط امتیاز قائم فرما تا ہے اورنفس انسانی کواس کے حصول ہے مصرت رساں اور فائدہ منداشیاء سے واقفیت حاصل ہوجاتی ہے۔لہذااس کا ثمرہ ونتیجہ بیہ وتا ہے کہ آ دمی اپنے آپ کوخو ہول ہے آ راستہ کرتا ہے اور برائیوں سے دورر ہتا ہے۔ امام اعظم ابوصنيفه رضى الله تعالى عنه سے فقه كي تعريف ان الفاظ ميں منقول ہے: معرفة النفس ما لها وما عليها\_ (توقيح وكورح)

نقداسلامی کا ایک شعبه افتاء بھی ہے، ۔ افتا کے معنی نفت میں مطلق جواب وینا، یاکسی مشکل تھم کا جواب دینا ہے۔ (مفروات امام داغب)

قرآن كريم ميس لفظ افآ واستفتامختلف معانى ميس وارد موت بير

مثلاتهم دینا جمتیل جا بهنا،خواب کی تعبیر بتانا، جواب دینا، جواب جا بهنا،مشوره دینا،رائے دینا۔ جیما کہ مندرجہ ذیل آیات سے میمانی ظاہر ہیں۔

١\_ ويستفتو نك في النساء قلِ الله يفتيكم فيهن، ( النساء ١٢٧) اے رسول (صلی القد تعالی علیہ وسلم ) لوگ آپ سے عور توں کے بارے میں فتوی پوچھتے ہیں ، آپ فر ، و بیجے کہ اللہ مہیں ان کے بارے می فتوی و بتاہے۔

٢- اس سورة مباركه بيس ايك اورمقام يرارشاد بارى تعالى ب:

يستفتو نك قل الله يفتيكم في الكلالة (النساء ١٧٦)

ا مے مجبوب تم سے فتوی پوچھتے ہیں تم فر مادو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتوی دیتا ہے۔ ٣-فرعون مصرك ايك خواب كي تعبير ك سلسك مين قرآن مجيد مين ارشاد ب:

يا ايها الملاء افتو ني في رؤيا ي ان كنتم للرو يا تعبرون (يو سف ٢٣ ) اے در ہار یوامبرے خواب کا جواب دوا گرتہیں خواب کی تعبیر آتی ہے۔

٣- ملك سباكى ملكه بلقيس حضرت سليمان عليه السلام كاخط ملنے رايخ در باريوں دروات طلب كرتى ب، الله تعالى كاارشادب:

60

فآدى اجمليه /جلداول

-بن الحسين حضرت عبيدالله بن عبدالله \_رضى الله تعالى عنهم

مفتيان مكه معظمه

حضرت عبدالله بن عباس حضرت مجابد حضرت معيد بن جبير -حضرت عکرمه مولی ابن عباس -حضرت ابوالزبير محمد بن مسلم \_ رضی الله تعالی عنهم

مفتيان كوفه

حضرت عبدالله بن مسعود \_حضرت اسود \_حضرت علقمه بن قيس \_حضرت مسروق بن الا جدع \_ حضرت شريح ابن الحارث \_حضرت عامر بن شرعبيل \_رضى الله تعالى عنهم

مفتيان شام

حضرت عبدالرخمن بن الغنم \_حضرت رجاء بن حيوة \_رضى الله تع الي عنهما

مفتيان مصر

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص حضرت من يدبن الى صبيب -رضى الله تعالى عنهما

مفتيان يمن

حضرت طاؤس بن کیمان حضرت وجب بن مدید در منی الله تعالی عنها او مری صدی کا آغاز صحاب کرام کے نورانی قافلہ سے محروم ہوگیا۔ تواب تابعین کے سامنے مزید بیچید گیاں آئیں جن کو کی آغاز صحابہ کرام کے نورانی قافلہ سے محروم ہوگیا۔ تواب تابعین کے سامنے مزید بیچید گیاں آئیں جن کو کل کرنے کے لئے ان حضرات نے پوری صدی پر بھر سے ہوئے ملی سرمایہ کو یک جا کیا اور پوری شدی کے ساتھ خوروفکر کر کے امت مسلم کے لئے قرآن وحدیث اوراقوال صحابہ کی روشنی میں ایک منظم دستور حیات تھیل دیا۔ لیکہ میں ایک منظم دستور حیات تھیل دیا۔ لیکہ میں کا کی بنور جا کر ایک التداور سنت رسول سے استخراج واستنباط فرمایا۔

پھر جن احکام شرعیہ میں اجمال تھاان کوحضور علیہ نے اپنے اقوال مبار کہ اور افعال کریمانہ سے بیان فرمادیا۔

اس اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ حضور نبی کریم سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خاکدان عالم میں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خاکدان عالم میں اللہ تعالیٰ کے بندول کی رہنم کی کے لئے مبعوث ہوئے اور خدا وند وقد وس کا آخری پیغام لے کر تشریف لائے ۔آپ کے زمانہ اقدس میں جب بھی کوئی ضرورت پیش آئی براہ راست آپ کی ذات اقدس لوگوں کی ہدایت کے لئے منارہ نورتھی . کوئی واقعہ رونما ہوتا آپ اس کے احکام بیان فرماتے ، بھی اقدس لوگوں کی ہدایت کے لئے منارہ نورتھی . کوئی واقعہ رونما ہوتا آپ اس کے احکام بیان فرماتے ، بھی وتی غیر متلوا حادیث شریفہ ہے ۔آپ کا ہرقول و ممل وائی انسانوں کے لئے شہ دراہ مل تھا۔ قرآن حکیم نے فرمایا:

لقد كا ذلكم في رسول الله اسوة حسنة.

لہذاصی بہ کرام کوکسی امریس چندال ضرورت نہیں تھی کہ وہ کسی و دسری جانب متوجہ ہوتے لیکن جب حضور سیدی کم صلی ابتدتعالی علیہ وسلم ظاہری طور پراس دنیا ہے پر دہ فریا گئے اور اسلام کے پیغایات دور در از ملکوں تک پہوٹی جلی گئے۔ تہذیب وتمدن کا دائر ہوسیج ہوتا گئے۔ ان حالت میں سحابہ کرام رضوان التہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے حضور کا پیفر مان تھا۔

لقد تركت فيكم الثقلين كتاب الله وسنة رسوله\_

ایے احول میں قرآن وصدیت کے مضمرات پرخور و فکر ہے کام لینانا گزیرہ و گیا۔ لہذا سی بہرام نے ان دونوں میر چشمہ درشد و ہدایت کوسیا سے رکھ کرچش آمدہ واقعات کے احکام شرعیہ ہے لوگوں کو آگاہ کیا۔ قرآن کریم کی تغییرا حادیث کریمہ کے ذریعہ لوگوں کے سامنے بیان فرماتے اورا حادیث مبارکہ کے دموز واسرارا پنے اجتہا دات کے ذریعہ مجاتے ۔ بیسلسلہ پہلی صدی کے آخرتک جاری وساری رہا۔ اس فرمانہ میں محلہ کرام اور بعض فرمانہ مقامات پرمشہور مفتیان کرام جس سے چند مندرجہ ذیل ہیں جن جس صحلہ کرام اور بعض تا بعین شامل ہیں۔

مفتتيان مدينه منوره

حضرات خلفائے اربعہ ۔حضرت عائشہ صدیقہ ۔حضرت عبد اللہ بن عمر ۔حضرت ابو ہر ہیں ۔ حضرت سعید بن المسیب ۔حضرت عروہ بن الزبیر بن العوام ۔حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر۔حضرت علی نوخیر میائل میں انہیں اصول وضوا بط پراسخر اج مسائل کا سلسلہ جاری رہے۔

اس میں شک نبیس کے فقد اسلامی وین علوم کا بیش بہا کا فزاند ہے اوراس اہم کام کے لئے امام اعظم نے جوذمہداری لی تھی اس کو باحسن وجوہ انجام دیا۔ اگر چہآپتمام علوم کے جامع تھے کیکن آپ نے ہر گزاس پراکتفانہیں کیا۔ بلکہ محدثین وفقہا کی ایک عظیم جماعت تفکیل دی اور ہا قاعدہ ایک بورڈ کے ذر بعد فقداسلامي كومدون فرمايا \_

اما م اعظم كى مجلس تدوين فقد مين اس وقت كے جليل القدر اور تقليم الشان فقها ومحدثين مين مندرجه ذيل حضرات مرفيرست تفي

امام عبدالله بن مبارك \_امام ابو بوسف \_هض بن غياث \_ يحيى بن ابي زا كده ، اوروا و وطائي جولا کھوں حدیثوں کے حافظ اور اس فن کے امام تھے۔

يحيى بن سعيد قطان \_ دا ؤرطا كَي ، جرح د تعديل ميس يدطو لي ركھتے تھے۔

ا ما م محمد اور قاسم بن معن کوادب ولغت میں امامت کا درجہ حاصل تھا ، اور امام زفر استنباط مسائل ش مهارت تامه در <u>کھتے تھے</u>۔

امام طحاوی فرماتے ہیں: کہ اس طرح کے!مام اعظم کے حلقہ درس میں چالیس اصحاب تھے، جنہوں نے شب وروز کی محنت کے بعد مسائل شرعیہ پرمشمل ایک مجموعہ مرتب کیا۔

تدوين كالمطلب بيتها كركسي مسئله يمتعلق آيت وحديث پيش موتى ،امام اعظم اس ميس متعددا حمّا لات بیان کرتے اور ان احمّا لات کی تا ئید ہیں نصوص وعبارات پیش کرنے کے لئے اسپنے تلافده مين تقييم فرما ويينة اوراك احمّال برخود ولائل قائم فرمائة \_ ثمّا م اصحاب ان احمّا لات كي تنفيح وتو می میں کوشش فرماتے۔ ( فآوی شامی )

ا مام ابو بوسف فر ماتے ہیں: کہ ہیں امام اعظم کے سی ایک مسئلہ کو لے کر کوفہ کے محدثین وفقها م پر دورہ کرتا اور جب دوسرے دن مجلس منعقد ہوتی تو اہام اعظم فر ماتے: فلاں نے اس مسئلہ میں بیر کہا ہوگا۔ اورفلال نے بدام ابو بوسف بیسکر جبران رہ جاتے اور امام اعظم اس برفر ماتے: میں تمام علم كوف كاعالم

غرضيكه اس طرح جب سي ايك اخمال پر اتفاق موجاتا تو اس كولكه ليا جاتا ، بهي ايسابهي موتا كه کسی ایک احتمال پر متفق نه ہونے کی صورت میں وہ احتمال انہیں کی طرف منسوب ہو کر لکھا جاتا جواس پر ا مام اعظم ابوصنیفه، امام ما لک ، امام شافعی رضی الله تعالی عنهم اوران تمام حضرات کے اصحاب ای دور کے مجتبدین میں سرفہرست نظرا تے ہیں۔

ان نفوس قیدسیہ کے درمیان امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرا می مسلم امام کی حیثیت رکھتی

جليل القدرصحالي صاحب الععليين والوساده سيدنا حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عندجن کے بارے میں حضور مرور کو نمین ساتھ نے فرمایا:

رضیت لامتی ما رضی لها ابن ام عبد \_

آپ کو بارگاہ رسالت میں وہ تقرب حاصل تھا کہ حرم نبوی میں بےروک ٹوک حاضری ویتے ، حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عنه فریاتے ہیں :ہم جب یمن ہے آئے تو حضرت عبداللہ کو ایک ز مانہ تک یہی سمجھا کہ آپ اہل بیت نبوت کے کوئی فرد ہیں، کیونکہ آپ حرم نبوی میں اس کثرت ہے آتے جاتے تھے کہ کوئی دومرانہیں۔

خدمت اقدس میں ہمیشہ حاضر رہتے ہفروحضر میں ہرجگہ آپ کوحضور کی معیت حاصل رہتی۔ دور خلافت فاروتی میں آپ کوفہ تشریف لائے اور متدورس وارشاد بچھائی ۔علوم قر آئی اور تعلیمات نبوی سے خلق کثیر نے آپ سے استفادہ کیا ۔ کوفہ کی گلیاں اور بام ودرآپ کے علوم ومعارف ہے گونج اٹھے۔ بلاد اسلامیہ کے باشندگان دور دراز ہے سفر کر کے اکتساب فیض کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، بڑے بڑے جد ثین دفقہاءآپ کے آبوار ؤعلم وصل سے ستفیض ہوکر جار دا تگ عالم میں پھیل مسيح ۔اور پھر جب خليفه ميارم سيدنا حضرت على مرتضى نے كوفه كودار الخلافه بنايا تو مزيداس ميں جارجا ندا لگ محکئے ،غرض کہ کوفیداس دور میں مرجع خلائق تھا۔

اس درسگاہ سے قیض یانے والے بے شارفقها دمحد ثین میں حضرت علقمہ اور اسود کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، پھر حضرت ابراہیم تخص نے اس تبحر فقد وفقادی کی خوب آبیاری فرمائی ،آپ کی مند درس وتدريس برآب كے لائق وفائق تلميذارشدافقه الفقها وحضرت جماو بن الي سليمان مسمكن ہوئے۔

ا مام اعظم ابوصنیفه رضی الله تعالی عند آپ ہی کے خوان نعمت کے خوشہ چیس ہیں۔

امام اعظم نے جالیس سال تک جامع کوف میں درس وارشاد کاسلسلہ جاری رکھااور اینے اصحاب ك ساتھ فقداسلامي كى باضابطه بنيا در كھي تاكه قيامت تك آنے والياوكوں كے لئے راہ ہموار ہوسكے اور

روز مقد مے پیش ہوتے اور وہ اپنے فیصلوں کا بحد ف مکر دات انتخاب کر سکتے تھے۔ایباایک مجموعہ امام ابو پوسف رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھی منسوب ہے۔ان کے شریک درس امام محمد شیبانی کی کتاب" الرقیات" جواب نہیں ملتی ، کہتے ہیں کہ ان کے شہر قد کے زمانے کے فیصلوں کا مجموعہ تھی۔

الغرض كتب فآدى كى تاریخ عهد صحابه و تا بعین سے شروع ہوتی ہے۔ حاجی خلیفہ نے اپنی تالیف کشف الظنون میں ، اوراساعیل پاشا بغدادی نے اپنی تالیف ۔ ہدیتہ العارفین میں کتب فآوی کامفصل و کر کیا ہے۔ موخر الذکر نے فآوی نام كی ایک سودو کتا بول کا ذکر کیا ہے۔ یہاں کشف الظنون سے بعض و کر کیا ہے۔ موخر الذکر نے فآوی نام كی ایک سودو کتا بول کا ذکر کیا ہے۔ یہاں کشف الظنون سے بعض کتب فآوی کا ذکر کیا جارہا ہے جن کا تعلق تیسری صدی ہجری سے گیار ہویں صدی ہجری تک ہے۔

تيسرى صدى بجرى

(١) فقاوى الى بكر (٢) فقاوى الجوالقاسم

چونھی صدی ہجری

(1) فيأوى ابن قطان (٢) فيأوى الي الليث (٣) فيأوى ابن المحداد

يانجوي صدى ججري

ي پيس اده (٣) فقادى الاستيجاني (٣) فقادى خواهر زاده (٣) فقادى شمس الائمه (١) فقادى ابن الصباغ (٢) فقادى الاستيجاني (٣) فقادى خواهر زاده (٣) فقادى شمس الائمه

(۵) فآوی الفصلی ۲۰) فآوی الجُندی

چھٹی صدی ہجری

(۱) فناوی ابن الی عصرون (۲) فناوی الی الفضل (۳) فناوی الارغیائی (۴) فناوی التمرتاثی (۴) فناوی التمرتاثی (۵) فناوی الدیناری (۵) فناوی الرشیدی (۸) فناوی سراجیه (۹) فناوی المدیناری (۵) فناوی السید (۱۳) فناوی الصلیم (۱۳)

ساتوي صدى جرى

را) فمآوی این الی الام (۹۲ فمآوی این رزین (۳) فمآوی این الصلاح (۴) فمآوی این عبر السلام (۵) فمآوی این ما لک (۲) فمآوی صوفیه (۷) فمآوی العربیه (۸) فمآوی موبوب (۹) فمتوی الولوالجی به الولوالجی به

آ نفوي صدى جرى

قائم ہوتے ،اس لئے کتب فقہ میں متعدد اقوال منقول ہیں۔لیکن در حقیقت بیسب امام اعظم ہی کی جانب سے ہیں۔

امام اعظم کی اس مجلس کا مرتب کردہ مجموعہ نہایت تخیم تھا، بعض نے چھدلا کھاور بعض نے بارہ لا کھ مسائل پر مشتمل لکھا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ بیرمبالغہ ہو لیکن ایک مختاط اندازہ کے مطابق بیقعداد پچاس ہزار سے زیادہ تھی جس کی تقیدیق امام ابویوسف اورامام محمد کی تصانیف سے آج بھی کی جاسکتی ہے۔

یہ مجموعہ اگر چہ اب دستیا بنہیں لیکن اس کے قوانین وضوا بط زمانہ ما بعد میں اساس اہمیت کے حافل رہے اور بعد کے مجتہدین نے ان پرخوب طبع آزمائی کی اور تفریع در تفریع سے جیٹھا رکتا ہیں معرض وجو دہیں آئیں ، دوسری صدی سے لیکرآئے تک بیسلسلہ زور دشور کے ساتھ جاری رہا ۔ کسی زمانہ میں متون فرجب لکھے مجلئے ، اور بھی ان کی شروح تحریر کی گئیں اور ہر زمانہ میں فقا وی کی شکل میں کتا ہیں وجود میں آئیں۔

پہی صدی جمری سے لے کر نقبہاء کا ایک طویل سلسلہ ہے جس کا اس مختصر مقدمہ جس سانا مشکل ہے۔ بعض علم ء وفقہاء نے کتب نقہ مدون کیں اور بعض نے کتب فقاوی مرتب فرما ئیں۔ خالص فقاوے کے تحریری مواد کی تاریخ بھی عہد صحابہ ہی ہے شروع ہوتی ہے۔ چنا نچہ تاریخ وں میں اکثر اس کا ذکر آتا

ابوالحسین بھری نے اپنی کتاب المعتمد فی اصول الفقہ میں حضرت علی بی جیس بلکہ حضرت ذید بن ثابت کے فتووں کا بھی ذکر کیا ہے جو طاہر کتا نی صورت بیں یا نچویں صدی ججری تک یائے جاتے تھے۔ یقینا دیگر فقہائے صحابہ مثلا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عند وغیرہ نے بھی بہت سے فتو ہے دیے بول کے جو مکن ہے کہ جمع بھی ہوئے ہوں۔

تابعین کے زمانے میں سب سے زیادہ خدمت اس علم کی قاضی کر سکتے تھے۔ان کے پاس ہر

واجتهاد ے مجھا اور مجھا یا گیا ہے، حالا تکہ زمانہ قدیم سے اس دعوی کی تر دبیر عمائے اختاف کرتے آئے ليكن امام احدرضانے اسيخ فناى بين اسلوب بن ايد اختيار فرمايا كه خالفين كے دعوے هامنثورا موسكة آپ جب کوئی فتوی تحریر فرماتے ہیں تو اولا آیات وا حادیث سے استدلال فرما کراصول وضوابط کی روشنی می تصریحات فقہائے احناف پیش کرتے ہیں۔وقیق مسائل اور لا پیخل امور کی گھیاں نہایت آسانی ے ساتھ مجھادیتے ہیں۔اس طرح کے ہزار ہا مسائل آپ کے فناوی کی زینت ہیں۔

امام احدرضا قدس سره نے جس اسلوب کی بنیا در کھی تھی آپ کے خلفا و منسین اور آپ کی بارگاہ کے قیض یا فتہ علمائے کرام ومفتیان عظام نے اس اسلوب کواپنے کئے مشعل راہ بنایا اور پیش آمدہ مسائل میں اس کونمونہ بنا کرفتوی تو کسی کی خدمت انجام دی۔

قاوى امجديد\_فقاوى مصطفويه\_فقاوى حامديه فقاوى نوربيه فقاوى فيض الرسول لاقتاوى نعيميه فناوی مظہری حبیب الفتاوی فناوی ملک العلماء اور دیگرعلی نے اہل سنت کے وہ فناوی جومخنف رسائل وجرا کداور تصانیف الل سنت میں بلھرے ہوئے ہیں اس نمونہ کی واضح مثالیں ہیں۔اوران کے علادہ غیرمطبوعہ فرآوی اس ہے ہمیں زیادہ ہیں جودارالافرا ورپ کی زینت ، یا پھرعدم توجہی کا شکار ہو کرصفحہ مستى سے نابور بوطئے میں۔

اجهل! نقادى المعروف بإفادى اهمليه بهى أبيس فناوى كے سلسله كى ايك كڑى ہے جس ميں امام احمد رضا قدس سرہ کے اسلوب کی عکائی بورے طور پر موجود ہے۔ اور اجمل العلما علیہ الرحمد فے ادلہ شرعیہ ہے اپنے قاوی کوخوب خوب مزین کیا ہے۔

ان تمام تغصیلات کے بعداب فراوی ہجملید کی اہمیت وعظمت کے علق سے پچھ معلومت اجمالی انداز میں ملاحظہ کریں۔ورند کما حقہ وہی حضرات اس کو سجھ سکتے ہیں جو بنظر غائزاس کا اول ہے آخر تک مطالعہ کریں گے۔

فاوى اجمليه كي متعدد حصوصيات إن ان من عن چندا سطرح إن

(۱) کوئی فرآوی لکھنے سے پہلے بہت ہے مقامات پر حضرت مصنف نفس مسئلہ کو سمجھانے لے لئے چندہ تمد مات بیر فر ماتے ہیں جس ہے مسئلہ کو مجھٹا نہایت آسان ہوجا تا ہے۔ بلکہ بسااو قات ان کے سمن ہی میں مسلد یانی یانی ہوجاتا ہے۔ لیکن حضرت مصنف اس پراکتفائمیں فرماتے بلکہ مقدمات کے بعد علم مسئلہ نہایت بی آسان پیرامیا نداز میں سمجھاتے ہیں جس کے بعد شنگی کا نام نہیں رہتا۔ (۱) فقادى ابن عقيل (۲) فقاوى ابن فركاخ (۳) فقادى جلال الدين (۴) فقادى حنفيه (۵) فآوی الزرکشی (۲) فمآوی السبکی (۷) فمآوی نو وی (۸) فاوی طرسوسیه نویں صدی ہجری

(۱) فمآوی ابن الی شریف (۲) فمآوی صنبلی زاده (۳) فق وی قاسمیه دسوي صدى اجرى

(١) فآوى ابن الشنس (٢) فآوى الى سعود (٣) فآوى زيديه (٣) فآوى عديه گیار ہویں صدی ہجری

(١) فمَّاوى رضانى (٢) فمَّاوى شُخ الاسلام (٣) مجمع الانهر بعض دیگر کتب نمآ دی کا بھی بتا چلتا ہے۔مثلا۔

(۱) جواهرالفتاوي (۲) فناوي عبدالله ابن عباس (۳) فنادي مبديه (۴) فناوي خيرية طع البرية (۵) مغنى استفتى عن سوال المفتى (٢) عقو الدريي في تنقيح فياوى الحامديد (٤) فياوى ابن تيميد (٨) فياوى

ان کے بعد مفتی برمس کل اور کثیر جزئیات پرمشمل کھی جانے وانی کما ہوں میں بلاوشام میں لکھی جانے والی ردائحتا رالمعروف به فق وی ش می اور متحدہ ہندوستان میں فقا وی هندید المعروف به فقا وی عالمکیری اس کی روشن مثالیس ہیں ۔ کہتے ہیں کہ فناوی ہندیہ کی تر تیب و تبویب میں پانچے سوجلیل القدر علمائے كرام شامل تھے۔

ہندوستان کے دور آخر میں فقد حنی کا ایک انمول خزانہ منظرعام پر آیا جوائی تحقیق اور وسعت معلومات کے لحاظ سے فقد منفی کے اصول وفر وع کا بیش بہاؤ خیرہ اور مذہب احناف کا انسائیکلوپیڈیا ہے۔ يعني العطايا النهوية في الفتاوي الرضوية ، جوصرف ايك مردمجابد او معظيم محقق امام احدرضا فاضل بربیوی قدس سرہ کا رنامہ ہے۔اس کی قدیم ہر رہ تھیم جلدیں ہیں جواب جدید طرز پرعربی عبارات کے ترجمه كے ساتھ مع حواله كتب تقريباتيس جلدول ميں منظرعام برآر باہے۔اس فاوي كور ايد فقد على كى فوتیت وعظمت آج می لفین کے قلوب میں بھی جا گزیں ہوچی ہے۔ امام احمد رضا قدس سرہ نے اپنے فناوی کے ذریعیہ فتوی نو کے کا ایک جدید استوب سکھایا ہے ، فقہائے احناف جن کو بالعموم فقہائے رائے کے نام سے موسوم کیا ، تا ہے ، جس کا مطلب یہ ہے کہ فقد حفی قرآن وحدیث ہے ہیں بلکہ تھن قیاس ا حادیث تحریر فر ماکرنام نمها دانل حدیث کوان کی حدیث دانی کا آئینه دکھایا ہے۔

(۱۰) اکثر فآوی تواردو میں ہیں کہ سائلین نے سوال ت ہی اردوزبان میں کئے ہین لیک بعض مقامات برعر فی اور فاری فقاوی بھی ہیں ، لیعنی جس زبان میں سائل نے سوال کیا ہے اس زبان میں جواب

یدوس خصوصیات جسته جسته تحریر کردی گئی میں ورند بوری کتاب اس طرح کے بہت سے خصائص ہے بھری ہوئی ہے۔اس مجموعہ فتاوی میں مندرجہ ذیل عنوا نات ہیں۔

كتاب الصلوة كمآب العقائدوالكلام كمآب الطهارت كتاب الزكوة كتأب الصوم كتاب الجنائز كتاب النكاح كتاب الطلاق كتابالتج كتاب الفرائض ستتاب الصيد والذبائح كتاب البيوع

> كتاب الايمان والتذور كتاب الردوالمناظره ان عنوانات کے تحت (۱۳۱) فقاوی اور (۱۰)رسائل ہیں۔

کتاب الرد والمناظره بین ایک رسال تبلیغی جماعت کے تعارف پر مشتل ہے ،سائل نے در میا فت کیا تھا۔ کہ یہ جماعت دیو بندی فرقہ ہے کسی بنیاد برتعلق رکھتی ہے، آپ کے پاس اس کے کیادلائل ہیں، تاریخی شوامد پیش سیجئے اور یہ بھی بنا ہے کہان کی بلنے ورست ہے یا میں ؟۔

اس كے جواب مي آپ نے جب قلم اٹھايا تو ابتدا ہے آخرتك اس طرح كر يوں ہے كريان ملائي كه قارى جيران ومششدرره جائے۔

اولا: بدواضح کیا کہ بلنے کن باتوں کی کی جاتی ہے اور کون اس کا اہل ہے، ایسانبیں کہ سی ایک چیز ِ کی تبلیغ ہواور باقی ہےصرف نظر کر لی جائے ،اور بیانجی درست نہیں کہ ہر مخص خوا ندہ ونا خوا ندہ تبلیغ کیلئے ۔ نكل يراء تبليني جماعت ان دونول كے خلاف ہے۔

ثانیا جبکنے محض رضا الہی کے لئے ہو،اس میں ریانمود ہرگز ندہو۔اس طرح آپ نے اسلامی بلغ کوئل مقاصد تحریر کر کے واضح فر مایا کہ تیکیفی جماعت ان سب سے خالی ہے۔ (٢) فروى لكھتے وقت ہر جگہ اختصار پیش نظر نہیں ہوتا جس سے بیہ مجھا جائے كہ ساك كو ٹالٹا مقصود ہے بلکہ نہایت بی شرح وسط کے ساتھ نتوی لکھتے ہیں اور سائل کے سوال کے تمام پہلووں پ

68

(٣) تفصیلی نوی لکھے وقت تمہیری کلمات کے بعد آیات واحادیث کونمبر وار لکھے ہیں اور ان کے ممن میں مفسرین کے اقوال اور شارعین حدیث کی تشریحات بھی لکھتے جاتے ہیں۔اس کے بعد فقہا ک نفریجات ہے مسلد کی کما حقد وضاحت فر ماکر خلاصة تحریر فر ماتے ہیں۔

(٣) جب سي نام نهاد مفتى كے فتوى كاردوابطال مقصود جوتا ہے تو چرمت يو چھتے ، ہر ہرزاويد سےاس کی تر دید فرما کراس مفتی کوطفل کمتب سے زیادہ حیثیت جیس دیتے۔ایسے فقاوے لائق مطالعہ جیس

(۵) فتوى كى تائيد ميس عبر رتين اص كتاب ي قل فرمات بين اورصفيه وجلد ومطيع كى وضاحت ضروركرتے ہيں۔جس سے صاف طاہر ہے كدوہ كتابيں آپ كے مطالعہ بيں رہتى تھيں۔

(٢) مسلك ابل سنت ك خلاف كوئى سائل الركسي كتاب كى عبارت لكه كرسوال كرد يافريب دینے کی کوشش کرے تو اس کی تحقیق میں متندسمائے کرام کے کتابوں کے حوالے چیش فرما کراس عبارت كاضعف ظامركرت بين بلكه بعض اوقات اى كتاب كے دوسر بے سنوں سے اس عبارت كے غلط اور ب بنیا د ہونے کی وضاحت بھی فرماویتے ہیں۔جس عیال ہوجا تاہے کہ میرعبارت اٹل سنت کی کتابوں میں

(4) كسى سے مناظرانه كفتكوكا نمبرآتا ہے تواس كے سوال پرايسے اپر دات قائم فرماتے ہيں كه سائل ومناظر کونا پائے رفتن اور نا جائے ماندن کی حالت رونما موجاتی ہے۔ بعض مقامات پرایسے امردات ایک سوکی تعداد پر مشتمل ہیں۔

(٨) الم احدرضا قدى سره ك فقاوى ساستفاده كاموقع آتا بو نهايت ادب واحرام ك ساتھ آپ کواپنا مرشد برحق اور آقائے نعمت دغیر باالقاب سے یادفرمائے بیں اور آپ کے افادات تجریر

(٩) غيرمقلدين كمزعومات كفلاف جبكوني مسكرتم يركرت بيل تو چرآيات واحاديث سے دلائل کی فراوانی قابل دیدہوتی۔مثلا مسلمقر اُت خلف الا ام برآب نے ایک سو کے قریب

ٹال تبلیغی جماعت میں غالب اکثر بیت ناخواندہ اشخاص کی ہوتی ہے۔لہذا میکی اسلامی طریقہ کے خلاف اور فدموم ہے۔

رابعا: خوارج کا تعارف اور و یو بندیول کا ان سے رشتہ و نا تا اور بانی تبلیغی جماعت کا دیو بندی وہانی ہونا ، بیسب پچھتار یخی حقائق کی روشنی میں بیان فرمایا۔

۔ خامسا: تبنیفی جماعت کے ۲۵ رگندے عقیدے اور ان کے مقابل اہل سنت کے پاکیزہ عقائد یان ۔

سادسا تبهینی جماعت کا مقصد صرف کلمه ونماز کی تبلیغ نهیں بلکداس کے پردہ ہیں ایک نئی قوم تیار کمر مناقلی جیسا کہ اس کے پردہ ہیں ایک نئی قوم تیار کمر مناقلی جیسا کہ اس کے بائی مولوی الیوس کا ندھیلوی نے اپنے خواص میں اس قبلی مدعا کو بیان کیا۔ بیٹی قوم و ہا بیوں کے سوااور کوئی نہیں ہوسکتی ، کیوس کہ بنی الاعلان کسی کو و ہائی بنا تا خودان کے لئے نہایت وشوام کام تق سر بازار جوتوں اور ، توں سے استقبال کا خطرہ تھا۔ لہذا چور در واز ہے لوگوں کے ایمان پرڈا کہ فاقت گنوائیٹی ۔

ڈ الا گیااور آج امت مسلمہ دو جماعتوں میں متقسم ہوکرا بنی طافت گنوائیٹی ۔

س بعا يدجى عت مودو ممانش كى خوابال ، تقيد بأز ، اور فريب كارب،

# اجمل المقال لعارف روبية الهلال

يدكتب بين تب كانهايت معركة الآدارسالدب-

امام احدرضا قدس سرہ کے اس موضوع پر دورسائل آپ کو ملے تھے، پھرآپ نے اس عنوان پر جس طرح جم کر بحث فرمائی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام موصوف نے اجمالا جو کچھ عالمان ہو اندازہ ہوتا ہے کہ امام موصوف نے اجمالا جو کچھ عالمان ہوتا ہے کہ امام موصوف نے اجمالا جو کچھ عالمان ہوتا ہے انداز بیں اپنے ان رسائل میں فرمایا تھا اس کی کما حقہ وضاحت حضرت مصنف نے کردی ہے، جس گوشہ پر قلم افعای حق تقتی ادا کردیا ہے، امام احمد رضافتہ میں در میں وملت ، اعلی تصنی سے مولا نامفتی الحاج الثناہ احمد رضا

غاں قدس مرہ کے دورسا لے میری نظرے گذر ہے، ایک کا نام' از کی الا ھلال بابطال ما احدث الناس فی امر الحصل لی' نصف جز کا۔ اور دوسرا' طرق اثبات ھلال' ڈیڈ دجز کا ہے۔ ان میں اس مسئلہ کی نہایت کافی اور بہت نغیس تحقیق ہے۔ لیکن ان میں ان جدید آلات کا تھا اور شرا نظ شہا دت اور اوصاف شاہدین وغیرہ چند ضروری بحثوں کا بیان نہیں تھا۔ اگر چہ انا علم وہم کے لئے ان میں سب پچھ نہ کور تھا۔ اور حقیقت میں جے کہ بدرما لے جن سوالات کے جواب میں تھا ان میں ان چیز وں کا ذکر ہی نہیں تھا ، اور ہو بھی کیسے سک تھا کہ اس زمانہ میں ان میں کے اکثر وجود ہی میں نیس آئے تھے۔

71

لہذاضرورت لاحق ہوئی کہ ان جدید آلات کی بھی کمل دضاحت کردی جائے۔
میرسالہ مفتی راجستھان حضرت علامہ مولا نامحداشفاق صاحب تبلہ مدظلہ العالی کے سوال کے
جواب میں تحریر فرمایا ہے۔ تھم شرعی بیان کرنے سے پہلے پانچ مقدمات ذکر فرم سے ہیں اور پھر ہر چیز کا
مفصل بیان ہے۔

یں ہے۔ اثبات رویت ہلال کی تمام صورتیں اور شرا نظشر ح وسط کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں۔ ثبوت بلال کے لئے طریق موجب چھ ہیں جوان تین میں مخصر ہیں۔ لیعنی شہادت علی الرویت ۔شہادت علی القصاٰ۔اور خبراستفاضہ۔

ان تینوں کو تصیل ہے بیان فر ما کرشہادت فاس ،شہادت مستور،شہادت کا فرومرتد، کے احکام مجمی بیان فر ما کرشہادت فاس ،شہادت مستور،شہادت کا فرومرتد، کے احکام مجمی بیان فر مائے ہیں۔ان کے بعد وہ طریقے جورویت کے لئے ہرگز کافی نہیں۔مثلا، حکایت۔افواہ اخبار کی خبر خطوط ولفا فے ۔ ٹیلی گرام ۔ ٹیلی فون ۔ ریڈیو ۔ وائرلیس ۔ لاؤ ڈائیٹیکر ۔ ٹیلی ویڈن ۔ جنتریال اخبار کی خبر ۔ اس موضوع مرآپ ۔ قیاسات ۔ اختر اعات ۔ ان سب کی وضاحت ااور ان میں خاصیال میان کی ہیں ۔اس موضوع مرآپ نے دوسر نے فاوی میں ہجی روثی ڈالی ہے اور خوب خوب تشریحات کی ہیں۔

مثلا کچر حضرات دوسرے شہر جائد کی تحقیق کے لئے جائیں توان کے لئے (۲۳) شرائط میں اور پھران کا بیان ۔ ینی شہادت کے لئے (۱۳) شرائط ہیں۔ اور پھران کا بیان ۔ یبنی شہادت کے لئے (۱۳) شرائط ہیں۔ کتاب القاضی الی القاضی کے (۱۵) شرائط ہیں۔

ان تمام فقاوی کی روشنی میں مسکر رویت کمل طور پڑھر کرسا سنے آگیا ہے عصر حاضر میں اس سے کتنی بے اعتمالی برتی جاتی ہے وہ سب پر واضح ہے۔ لہذا آج کل کے ارباب حل وعقد کے لئے سے رسالہ لمح قکریہ ہے۔

72

فناوى اجمليه مجلداول

عطرالكلام في اثبات المولدوالقيام

میلا دوقیم کے موضوع پر بہت کچھ لکھا جاچکا ہے لیکن آپ نے جس شرح وسط سے اس پر قام اٹھایا وہ لاکن صد محسین ہے۔

کانپور ہے کسی نے اس سلسلہ میں استفتاء دارالعلوم دیو بند بھیجا۔ وہاں کے مفتی مہدی حسن فے اس کو ہدعت ونا ج نز لکھنے کے ساتھ سر تھ ہے بھی لکھ دیا کہ حضور شخص واحد ہیں اور وہ چند جگہ موجو ذہبیں ہو سکتے ۔ لہذا تیا م الن کے لئے نا جائز۔ بلکہ بہتھی کہ کہ حضور کے بارے میں بیاعتقاد آپ پرافتر ائے بھٹر ہے۔ اور پھر حدیث متواتر ہے ایسے وگول کی مزابھی خود جناب نے متعین فرمادی کہا ہے۔ لوگ سب جہنمی ہیں۔ بہت کرتے ہیں۔

غرض کہ جہالتوں اور سفاجتوں سے بھرا ہوا ایک صفحہ کا نام نہاد فتوی لکھ دیا۔ اس کے سبب ا مسمہ نول میں افتر ال وانتشار کا، حول پیدا ہو گیا۔

اسوال وجواب کو لے کرعبدالعزیز صاحب اشر فی کا نیوری نے بطورا سنفتاء حضرت مصنف کی خدمت بھیجی دید۔ آپ نے اس مفتی کی جہالتوں کو واشگاف فر ما کرفنس مسئلہ کا جواز واسخسان اور حضو اکرمیٹویٹنے کی ول دت و بعثت کوانس نوں کے لئے عظیم نعمت قرار دیا جس کا جتنا چرچا کیا جائے کم ہے۔ بالخصوص بم مسلمانوں کے لئے حضور کی آمداور اس کا ذکر نعمت عظمی کی شکر گزاری ہے۔ آپ نے پہلے حضور عقیقیت کی ول دت مبار کہ کو قرآن وحدیث سے نعمت ہونا تابت فر مایا۔ اور پھر اس پرشکریہ کا مطالبہ بھی علیت کی ول دت مبار کہ کو قرآن وحدیث سے نعمت ہونا تابت فر مایا۔ اور پھر اس پرشکریہ کا مطالبہ بھی تاب کریم کا بیان ہوتا ہے اور فضائل رسول عابیت کی جائے ہیں اور ان سب کے لئے حیابہ نے بی نہیں بلکہ خود حضور نے جائے ہیں اور ان سب کے لئے حیابہ نے بی نہیں بلکہ خود حضور نے جائے ہیں اور ان سب کے لئے حیابہ نے بی نہیں بلکہ خود حضور نے بایا اور باعث پر کت وسعادت بھی اس پر کار بندر ہے اور بعد کے عوام وخواص نے اس کو اپنا معمول بنایا اور باعث پر کت وسعادت حانا۔

. آپ نے اسلام کی چاروں دلیلوں یعنی قرآن وحدیث اور اجماع امت وقیاس ہے اس مسئلہ کی واضح فر مایا ہے۔ بخو لی واضح فر مایا ہے۔

میلاد کے بعد تیام کی بحث بھی نہایت محققانہ ہے۔خلاصہ بیہ کدد یوبند یوں کا قیام وسلام کا صلام کا تیام وسلام کا متحصر جانناان کی جہالت ہے۔ یہاں قیام فرح وسرور کی بنیار پربھی ہوتا ہے اور تعظیم فرا

ولادت کے طور پر بھی ۔اور جس طرح حضور اللہ کی ذات اقدس کی تعظیم تمام فرائف کی اصل اس طرح ان کے ذکر کی تعظیم بھی لازم وضرور کی ہے۔

اورا گرمحن سلام پڑھنے کی غرض ہے تیام ہوتو بھی مستحسن ومحمود ہے اورا کا ہر علائے اہل سنت بلکہ خود صحابہ کرام کے فعل سے ثابت ہے جیسا کرآپ نے متعدد واقعات ونصوص سے اس کو ثابت فر مایا ہے۔ ویو بندیوں وہابیوں نے اس کو غلط اور فتیج قرار وینے کی جو کوشش کی ہے وہ صدیوں سے چلے آ رہے معمول اہل حق کی صریح مخالفت اور ان سب کو بیک جنبش قلم برختی و گراہ بنانے کی گندی اور نا پاک حرکت ہے ۔ اہذا میہ جیب خود گراہ اور بدند ہوب ہے۔ دیو بندی مجیب نے حضور سید عالم اللہ کے ہرجگہ موجود ہونا بتایا تھا بلکہ اس ہر جگہ موجود گی کو خداوند قدوس کی ہونے کی نفی کرتے ہوئے انڈ تعالی کو ہر جگہ موجود ہونا بتایا تھا بلکہ اس ہر جگہ موجود گی کو خداوند قدوس کی شان اور خاص صفت بتایا تھا۔ اس پر حضرت مصنف نے سخت گرفت فر مائی اور فقاوی علائے کرام سے بہ شان اور خاص صفت بتایا تھا۔ اس پر حضرت مصنف نے سخت گرفت فر مائی اور فقاوی علائے کرام سے بہ ثابت کیا کہ ایسا قول کفر ہے۔ اور اللہ تعالی کی شان کو مکان و جہت سے متصف ماننا کھلا کفر ہے۔ الغرض اس جائل صفتی کا چند لائن پر مشتمل نام نہا دفتو کی جہالت کا بلندہ ہے۔

### طوفان نجديت وسبع آداب زيارت

۔ سات سوالات پر مشتمل ایک سوال نامہ حضرت مصنف کی خدمت میں مستفتی محمد ظہور الدین صاحب ساکن ٹو تک راجستھان نے ارسال کیا۔ بیسوالات ' المنسک الواضح اللطیف' نامی کتاب سے اخذ کئے گئے بتھے۔ بیا کتاب مملکت سعود بیر بیدی جانب سے حسب تھم شاہ سعود بن عبدالعز برطبع ہوئی تھی۔ سوالات کا جمالی خاکہ کچھاس طرح ہے۔

(۱) حضور نی کریم اللے کے روضہ انور کے حضور دع کرنا بدعت ہے اور دین میں اس کی کوئی منبعہ

(۲) حضورسید عالم الفی کے مواجہ اقدس میں ہاتھ بائد در کھڑ اہونا نہایت فتی اور منکر ہے بلکہ ایمان کی تباہی کا سبب ہے۔

(٣) جرة اقدس اور جاليوں كوچومناجبالت ہے۔

(۴) حضور مخاركا كنات الملية عاستغاثة أور مدد ما تكناشرك اكبر --

(۵) حضور نبی کریم الله است دنیا میں شفاعت طلب کرنا نا جا کزے۔

(٢) حضورسيد عالم الله كاروضدانوركى زيارت كے لئے سفر كرنا فدموم بدعت ہے۔ (۷) زیارت قبرانور حفورنی کرمیانی کی سب احادیث ضعیف ہیں۔

حضرت مصنف نے ان تمام سوالات کے تفصیلی جوابات رقم فر مائے اور نجد یوں کی خباشت باطنی کو واشگاف فرمایا ۔ کتاب کو پڑھ کر ایبا محسوں ہوتا ہے کہ حضرت مصنف کے سامنے اس موضوع سے متعلق سیروں کتابیں تھلی رتھی ہیں اور آپ ہر جستہ شرح وسط سے جواب لکھتے اور حوالوں سے مزین

جوابات سے پہلے آپ نے تمہیدی کلمات تحریر فرمائے ہیں ادراس میں مسلمانوں کی وین سے نا واتھی کا شکوہ ہے۔ کہ سلمان اپنی بے صمی کے نتیجہ میں گمراہ ہورہے ہیں اور بے دین فرقے سادہ نوح عامة السلمين كايمان يرو اكرزني كررب بيران بزنول ميس سب عن ياده معزت رسال فرقه وہابی نجدیہ ہے جس کی خبر خود حضور دانائے غیوب تالی ہے نے چودہ سو برس قبل دے دی تھی۔اس طرح کی آب نے دس صدیثوں سے اس فرقد کی نقاب کشانی کی ہے اور دس علامتوں سے اس گروہ کا تعارف کرایا ہے۔ساتھ ہی اس جماعت کے کالے کرتو توں اور اس کے بانی ﷺ این عبدالو ہاب نجدی کے فتنہ وفساد ہے بھی لوگوں کوآگاہ فر ، یا ہے۔حربین شریقین زاد ہمااللہ شرفا وتعظیما میں اس کے شرمناک کارنا ہے بھی آپ نے خود و یو بند یوں کی کتابوں سے قل فر ما کرنجد یوں کے تابوت میں آخری کیل تھونک دی ہے۔ اس تمہید کے بعد آپ نے سوال اول یعن حضور سید عالم اللہ تھے کے روضہ انور پر دعا کرنے کے سلسلہ میں ا حادیث تحریر فر مائی ہیں اور اقوال سلف ہے دلائل وشواہد پیش فر مائے ہیں کے سحابہ کرام اور تابعین عظام نے روضنہ طاہرہ پر جا ضر ہوکر بسااو قات دعا تیں کی ہیںاورا پینے دامن مراد کو بھر کے لوٹے ہیں۔

تعجب ہے کہنجدیوں کو بیرصاف صرت کا حادیث ودلائل نظر نہ آئے اوران دل کے اندھوں نے بیک جنبش کلم لکھ مارا کہ۔ ایک حرف بھی اس کے متعلق دین میں کہیں وار دنہیں۔

سوال دوم کہ قبر شرف کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا بدترین محکرات سے ہے۔اس کے جواب میں نقد وفتا وی اور علمائے حق کے اقوال سے آپ نے بخو بی ثابت کر دیا ہے کہ بیطر یقہ محبوب ممل ہے۔ بلکہ آ داب زیارت کی روح ہے لیکن جوزیارت بی کوشرک لکھ چکا ہواس کا کیا علائ۔

موال سوم یعنی جالیوں کو چومنے کے تعلق سے آپ نے ادب داختر ام کا تقاضہ بیتی بتایا ہے کہ بوسدندد \_\_ لیکن جوعشاق غلبه الفت اوراستغراق محبت \_ سرشار ہوں ان کے لئے حرج بھی تہیں۔

وفاء الوفاء سے کثیر حوالے اس مطلب پر آپ نے پیش فر ماکر صحابہ کرام اور سلف صالحین کے مخلف حالات تحرير فرمائے بيں جن ہے واضح ہوتا ہے كدان حضرات كالعمل دونوں پر تھا۔

سوال جہارم کے جواب میں استفاف اور استعانت کی محث ہے، جودس آیات، دس احادیث، اجماع امت کی نصوص اور قیاس پر مشتمل عبارات اور میالیس مطالب حدیث اور چندوا تعات ہے اس مسّلہ کوسط مجلی فرمادیا ہے۔جس سے صاف ظاہر ہے کہ فرقہ مجدمیدان سب سے متکر ہو رسمراہ و بردین

موال پنجم میں طلب شفاعت کے عدم جواز کا ذکر تھا۔ آپ نے قرآن وصدیث ہے اس کا بھی شبوت دیااورمنکر کوشفاعت عرم رم رہے کامر وہ سایا۔

سوال ششم میں سفر زیارت کریم کومتعدد آیات اور دس احادیث اوراجماع وقیاس ہے ثابت فرمایا اورخود حضور سید عالم الله اور صحابه کرام وسلف صالحین کے سولہ واقعات سے زیارت قبور سلمین کا ثبوت فراہم کیا جس ہے اظہر<sup>م</sup>ن انتمس ہو جا تا ہے کہ جب عام مومنین کی قبور پر ہ<sup>ا</sup> نا ج<sup>ہ کز وسم</sup>س تو روضنه انور کی حاضری جو گنا ہوں کی بشش کی لئے بھی قرآن تریاق ہے اس کی حاضری کیونکر معاذ الله شرک اور فسادا بمان کا باعث ہوگی۔ یہ جی کہ سکتاہے جومسلوب الا بمان اور مخبوط الحواس ہو۔

مكرين زيارت - لانشدوا سرحال المحديث -كويز عدورو وور عيش كرتي بي-آ ہے اس حدیث کامفہوم ومطلب واضح الفاظ میں بیان فر مایا کہان تین مساجد کے سوانسی چوھی مسجد کووہ شرف وفصیلت حاصل نبیں جوان کو ہے۔لہذا تواب کی زیاد تی کی نبیت سے ان تین مساجد ہی کا سفر كريكسى چوهى معجد كانبيس \_اسمطلب برآب في كانى حوالي بهى نقل فرمائ اور فرقد نجديد كان حزعومات کوخاک جیں ملادیا کہ اس حدیث ہے دوخ یہ انور کی حاضری نا جا تز ہے۔العیا ذیالتہ تعالی۔ موال ہفتم میں زیارت روضۂ انور کی تمام احادیث کوضعیف کہا گیا تھا۔ آپ نے ال سب کے طرق کیر ہ تحریر کے اور پھر آپ نے ٹابت کیا کہ برعم خالف احادیث ضعیف بھی جی تو درجہ حسن تک ان ک ترتی محل کلام تبیں۔ نیز حدیث ضعیف فضائل اعمال میں کار آید ومفید ہوتی ہے۔ تو پھرضعف سے کیا

سوال کے آخر میں لکھا گیا کہ بیا حاویث کتب سنت میں کہیں و کرنہیں۔ آپ نے طبرانی بیجی ، دار قطني ، ابن عساكر - كال مشير العزم - اخبار مدينه - كتاب الدلائل - اتحاف الزائرين - شفاء السقام

اور و فاءالو فاسے ان کو ثابت فرما یا اور ان کتب میں مع سند ذکر ہونے کی صراحت فرمائی۔

بيتمام ترتفصيلات لكريمي آب كاحوصله اورجذبه أس بات كامتقاضي تفاكه ابهي ادر بجه لكهاجاتا حالانكه مرض مهلك ساتحداكًا تفاخود لكصة بين:

بالجملهاس ميس فتنهُ تجديت كالمختصر بيان أورسات سوالات كمل جواب لكه ديئ محك مصنف کی جہالتیں اور فلط استدلات ایسے تھے کہ جن پرشرح واسط سے کلام کیا جا تالیکن اپنی عدیم الفرصتی اور مرض مہلک لقوہ کے ملہ کرنے کی بنا پر زیادہ مفصل گفتگونہ کرسکا۔

الله الله -مرض كى شدت كے باوجوداحقاق حق اور ابطال باطل كايد جذبه فراوال \_انبى مروان حت آتا گاہ کی بدولت آج ہمارے ایمان محفوظ ہیں۔ انہی کے شب وروز کے مجاہدانہ کارناموں کی بنیاو برحق

غدمت رحمت كنداي عاشقان ياك طينت را

اجمل الكلام في عدم القر أت خلف الإمام

بدرسالدامام کے بیچے مقتد یوں کے قرائت نہ کرنے کے سلسلے میں ہے، فیرمقلدین جوایے الل حدیث ہونے کے دعویدار ہیں وہ ایک حدیث کے عموم سے استدلال کرتے ہیں کہ قراُت مورہُ فاتح نماز میں ہرایک پرلازم وضروری ہے۔

حضرت مصنف نے قرآن وحدیث ہے اس مسئلہ کی ایسی وضاحت فرمائی کہ مخالف کو مجال دم ز دن باتی نہ رہی۔ نام نہا واہل حدیث بسا اوقات ایک حدیث پر عمل کرتے ہوئے باقی احادیث کوپس پشت ڈال دیتے ہیں اور الٹا چور کوتو ال کو ڈائے کے مصداق احناف پر تارک حدیث ہو نیکا اثرام دھرتے بیں۔حالاتکہمعاملہ برعس ہے۔

حفرت مصنف نے غیرمقلدین کے سرغند مولوی تناء الله امرتسری کے جواب بیں صرف ایک مسلم پر بچانوے احادیث بیش فر مائی ہیں جوآپ کے ملم حدیث بین بحر کامل کی مند ہوتی تصور ہیں۔ ابتدایس قرآن کریم کی آیت کریمه سے استدلال ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو اس کو بغورسنواور بالقصد خاموش رہو،اس آیت کا شان نزول مفسرین صحابے کے اقوال سے ثابت کیا ہے کہ ریآیت حصوصا قرآت خلف الامام کی ممانعت میں نازل ہوئی۔ پھراس سے صرف نظر کرنا اور تھن ایک حدیث کومتدل

بنانا درست تہیں، جب کہ وہ حدیث بھی اس بات بیں صرح تہیں ۔اس کا مفادتو صرف اس قدر ہے کہ قرآت فاتخدلازم وضروري ہے ملین دوسري روایات ملم کھلا اس کي مخالف ہيں تو بلاشبدوه قابل تاویل اور لائق تقیید ہے۔اور سیاحادیث اس کی تاویل وتقیید کا افادہ کرتی ہیں۔ کم از کم اہل حدیث ہونے کے دعویداروں کوتوبیزیب تبیس دیتا کہ وہ ان تمام روایات سے صرف نظر کریں۔اور تمام صدیثوں کوپس پشت وال كرصرف ايك حديث برجم جائيس -اس صورت ميس تولازم بيآيا كدان كه ندبه كى بنا بعض فليل ا حادیث پر ہے اور باقی کثیرا حادیث اور قرآن کے خلاف ہے اور' برعس نہندنا م زقبی کا فور' کے مطابق ا پنانام الل مديث ركوليا --

حضرت مصنف نے اس موضوع پراپنے دوسرے قبآوی میں بھی مجر پورروشنی ڈالی ہے اورمسئلہ کی کماحقہ تحقیق کردی ہے۔

## الصل الانبياء (رساله درجواب بيهائي)

بدرسالدا کے عیسانی کے چندمکا کدوفریب کا جواب ہے۔حضرت عیسی علیدالصلو ہ والسلام کی حضور سيدعلم الكلية برفضيات ك دعويداراس عيمائي نے عامة أسلمين كو چندوجوه سے فريب دينے كى كوشش كي كاور قرآن وحديث كي آثر لي كربيه باوركرانا جابا تها كه حضرت عسى عليدالسلام ك فضيلت مطلقه خودقرآن وصديث اوران كيمجز هُ ولا دت حتى كه تجين مين ان كا كلام فرما نااس بات كي روشني دليل ے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کوفعنیات حاصل ہے۔ بلکہ مینیسانی اپنے دھرم کےمطابق آپ کوالوہیت مِن شريك قرارو \_ كرجى فضيلت ثابت كرتائي \_ معاذالله

جہاں تک قرآن وحدیث کا سوال ہے اور حضرت عیسی کے مجز ہنما ولاوت کی بات ہے تواس کا جواب معنف نے ایسے مسکت دلائل سے دیا ہے جومخالف کے لئے بھی نا قابل الکار حیثیت کے عال ہیں۔ پھراس پرمستزاد رید کہ انجیل وتورات کے وہ تسنخ جوان کے یہاں بھی معتبر ہیں وہ اس بات کی کوائی دے دے ہیں کہ عیسانی معترض نے جونصوصیات اور نصیلت پر بنی اعتبارات کواپنا موضوع محن بنایا ہے وہ سب حقیقت سے کوسول دور کی باتنی ہیں۔اورخود عیسائیوں کے مسلمات کے خلاف ہیں۔ کاش مسلمانوں کوفریب دینے سے پہلے اس نے ان تمام روایات کا سرسری مطالعہ کرلیا ہوتا جب بھی وہ الی بے سرویا باتیں نہ کرتا اور جائد پر خاک اڑا نے سے بازر ہتا۔

78

اعلمانے اپنے اس رسالہ میں ہرسوال کے جواب میں احادیث صیحہ پیش کر کے کممل جوابات دے کرحق کو آ فاب ہے زیادہ روشن طور پر ٹابت کرویا ہے۔ کہ منصف مزاج غیر مقلدا ہے دیکھ کرغیر مقلد نہیں رہ سکتا اور پھران میں ہے کسی مسئلہ کو پیش نہیں کرسکتا ۔ حضرت اجسل العلماء نے اس رسالہ کے شروع میں بطور تمہید جوتعار فی مضمون تحریر کیااس ہے اس رسالہ کی تصنیف کا پس منظر ہور مے طور پر واضح ہے۔

ا ما بعد: فقیر محمد اجمل عرض کرتا ہے کہ بڑے فتنہ وفسا د کا زمانہ ہے، گمرا ہی اور صلالت کا دور ہے، ہر جائل و کم علم نے ایک نیا فد ہب ایجا د کرر کھا ہے اور سلف صالحین پرلعن وطعن شروع کر دیا ہے ، انہیں میں ے ایک فرقہ غیرمقلدین ہے جونہایت تخت بے حیاور بے غیریت ہے، اور بے اوب و بے ہاک ہے۔ اس کے دعوے تو اس قدر بلند میں کہ ہم عامل بالحدیث ہیں اور اپنے تتبع بالسنّت ہونے کی بنا پر کسی امام ومجتهد کی تقلید کے تاج نہیں۔اور چھروہ اپنے آپ کوصداقت وراست بازی کا پیکر جانتے ہیں۔لیکن ان کا ممل اس کیخلاف ہےاور وہ قر آن وحدیث کے دشمن ہیں اور جاہل مولوی کی اندھی تقلید کرتے ہیں۔ فقہاء ومجتهدین کی شانوں میں بخت ہے اوب و گستاخ ہیں اور کذب و کر، دجل وفریب میں ہے مثل ہیں ۔اس قوم کی مجموعی محفقوں کا نتیجہ میدرسالہ ہے جو ہمارے پیش نظر ہے۔اس رسالے براس قوم کواس قدر ناز ہے کہ دہ اس کا نام تک تبویز نہ کر سکے۔اور جونکہ یہ بھی سمجھ تے ہیں کہ کوئی مقلداس کا جواب نہ لکھ سکے گا تو

سینة ان کرای کوای کا نام قرار دیتے ہیں۔ انعام كباره بزارلو:

بيشعبه ببلغ جماعت الل صديث صدر بازار دبلي مندكي شائع كرده ہاوراس كے كوئي شخ فاضل اجل عبدالجليل سامرودي ساكن سامرود پوسٹ پلسانه شلع سورت ( وایا چلتھان ) ہیں۔ بیدرسالیسی غیر مشہور حکیم محمد صنیف ساکن کھنڈ بلد کے اشتہار کے جواب میں لکھا گیا ہے۔ کا شوجارے پاس اگروہ اشتہار ہوتاتو پھر ہم شرح وسط کے ساتھ لکھتے اور اس کی تائید میں امکانی سعی کرتے۔اب اس رسالہ کے عام اعلان اورمطالبہ جواب پرید چند سطورتح سر کی جاتی ہیں اور اس توم کے دروغ وکذب اور دجل وفریب اور مروكيدے عوام كومطلع كياجا تا ہے۔

مصنف کا بیرسالہ ندجب اسلام کے اصول وقواعد کے مطابق اور ادبیان سابقہ کے مسلمات کی روشی میں آپ کے علم وصل کا شاہ کا را ورآپ کی عبقریت کا روشن مینار ہے۔اس رسالہ میں بہت می الیمی معلومات جمع کی گئی ہیں جن کوعام طور ہےلوگ نہیں جانتے اور مخالفین کے فریب میں آ جاتے ہیں۔لہذا عوام وخواص کے لئے اس کا مطالعہ ضروری ہے۔

بارش سنگی برقفائے سر بھنگی

مستنجل کی سرزمین پروہانی دیوبندی مولو یوں کی طرف سے پچھالیی یا تنیں رونماہو تمیں جن کوئ کر اہل اسلام شرم ہے سر جھکا کیں۔ کا نگر کسی دیو بندی مولو بول نے جلسہ عام میں کا نگریس یارنی میں شریک ہوکروہ سب کچھ بکا جس کی ایک عام مسلمان ہے بھی امیز ہیں کی جاسکتی۔

مثلا ہندؤوں کوراضی کرنے کے لئے رام چندروغیرہ کی الیی تعریقیں کیس جوآئ تک سی مسلمان اورغیرمسلموں ہے بھی سننے میں نہیں آئی ہوگئی ۔مثلہ ہنود کے ان پیشوا دُل کوانبیاء میں شامل مانا گیا ،ہنود کو مسلمانوں ہے استیج براونی بھ یا گیا۔غیرمسلموں خصوصا بھنگیوں کے ہم نوالداور ہم پیالہ ہونے کا برملا اظب رہوا۔ بلکہاس برعمل کرتے ہوئے ان کے امیر شریعت عطاء اللہ شاہ بخاری نے ان کے ساتھ کھانا

مسلمانوں میں ان تمام چیزوں سے اضطراب پیدا ہونا ایک فطری امر تھا۔لبذا انہوں نے مل کر ا یک استفتاحضرت اجمل العلما کی خدمت میں پیش کر دیا۔

بدرسالدائ سوال کے جواب میں ہے اور حضرت مصنف نے قرآن وحدیث ہے مسئلہ مجرث ہے اختصار و جامعیت کے ساتھ روشنی ڈالی ہے اور بھولے بھالے مسلمانوں کوان کا تھریسی دیو بندی مولو یوں سے دورونفوررے کی تلقین کی ہے۔

شحا نف حنفيه برسوالات وبإبيه

حضرت اجمل العلماء عليه الرحمة نے اس رساله کوائل حدیث کے گیارہ برار روبید کے انعامی گیارہ سوالات کے جواب میں تحریر فرمایا ہے۔ غیر مقلدین کے گیارہ سوالات وہ ہیں جن پر آہیں بہت زیادہ نازوفخر ہے اورانہیں موضوعات پر وہ دن رات مباحثے ومن ظرے کیا کرتے ہیں۔حضرت اجمل زات کے ساتھ مناظرہ سے بھاگا۔ پھر لدیند طبیبہ میں چند گئے کے جلسہ ہوئے ہمولی تعالی نے وہاں وہ عزت دی جو وہم وخیال میں بھی نہیں آسکتی۔

چنانچدای باب میں آپ نے مسئلہ مجوفہ پر ایک مفصل فتوی لکھا ہے جس میں دلائل شرعیہ سے ٹابت فر مایا ہے کہ حضور اقد س اللہ آج بھی حقیقی دنیوی حیات کے ساتھ زندہ ہیں۔

عابت مرایا ہے کہ ووجد رکھتے ہی ماں والدی یا سے سندا میں حیات سے افضل واکمل ہے خلاصہ بحث اس طرح ہے کہانیا ئے کرام کی حیات برزخی شہداء کی حیات سے افضل واکمل ہے اور شہدانبض قطعی قرآن کریم زندہ جی اور آئیں اپنے رب کے حضور رزق ملتا ہے۔ تو انبیا ہے کرام بدرجہ اولی واکمل زندہ وجاوید ہوئے۔

نیز حضور الله تمام کمالات بشرید کو جامع بین اور ان بین ایک کمال شهادت بھی ہے تو آپ کا اس سے منصف ہوتا بھی بدیمی امر ہے۔ لہذا آپ نے ولائل سے نابت فر مایا ہے کہ حضور کوشہادت عظمی کی فضیلت بھی حاصل تھی۔ تو اس نوعیت ہے بھی آپ کی وزیمہ بیل۔

بلکداهادیث بین جو برزخی اور بلکداهادیث بین صراحت ہے کہ انبیائے کرام اپنی قبروں بین نماز بھی پڑھتے ہیں جو برزخی اور افروی تھم نہیں بلکہ دینوی احکام ہے۔ اس طرح ان حضرات کی حیات برزخی کے ساتھ حقیقی دینوی بھی ہے۔ اس سلسلہ بین شخ محقق دہلوی نے واضح الفاظ بین صراحت فرمادی ہے کہ انبیائے کرام دینوی حیات کے ساتھ زیمہ ہیں۔

حضور نی کریم ایف کی بعد دصال نماز جنازہ کے تعلق سے بحث بھی ای نتوی میں ہے جس کا فلاصداس طرح ہے کہ اس سلد میں اہل سنت کے دومسلک ہیں اور جمہور کا مسلک بیر ہے کہ آپ کی نماز جنازہ بایں معنی ہوئی کہ چار بھیریں پڑھی گئیں صحابہ کرام گروہ ورگروہ آتے اور صلاۃ وسلام چیش کر تے ۔ نہوئی ام تھا اور ندم عروف نمازی طرح دعائے مغفرت تھی۔

ووسرام الك بعض سلف كاب كمعروف نماز سے بحضين تفاصحابه كرام صرف صلاة وسلام بيش فرمات عقد۔

سی بالرود مناظرہ میں مفتی کفایت اللہ شاہجہانپوری کے قناوی کارد کائی شرح واسط سے فرامایا ہے۔ مفتی کی نے خود ساختہ عقا کد کے ذریعہ عامة السلمین کو فریب میں مبتلا کرنے کی کوشش کی تو اجمل العلمانے ان کے مزعومات کی دھجیاں اڑا دیں۔ مسئلہ علم غیب حاضر و ناظر۔ ساع موتی۔ وغیرہ جیسے اہم نزاعی مسائل پر آپ نے خوب خوب و لائل قائم فرمائے اور ہرمسئلہ کی بخو بی وضاحت فرما کراہل سنت نزاعی مسائل پر آپ نے خوب خوب و لائل قائم فرمائے اور ہرمسئلہ کی بخو بی وضاحت فرما کراہل سنت

# مسكدحيات الني النسطة

بید سنله صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کے زمانہ مبار کہ ہے کیکر گیار ہویں صدی تک ایسا متنق علیہ تھا کہ کسی نے اس میں اختلاف نہیں کیا۔ پیٹے محقق نے اقرب السیل میں اس کی تصریح فرمائی اور مدارج میں اختلاف کرنے والے لوگوں کی تعداد پانچے ہے بھی کم بتائی۔

ایسے اٹھا تی مسئلہ کو گزشتہ دوصدی میں ایسااختلافی اور نظری بنادیا گیا کہ علائے اٹل سنت کو دلائل و برا بین پیش کرنے کی ضرورت پیش آئی ۔اس پر بھی آئ تک منگرین اپنی روش پر قائم ہیں۔ بلکہ اب تو بعض لوگ اپنی خیاشت باطنی کا اظہار نہایت بھونڈے الفاظ میں بھی کرنے گئے ہیں۔

امام الوہابیہ مولوی اسمعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں نہایت گٹا خانہ لب ولہجہ میں اس مسئلہ کا انکار کیا اور معاذ اللہ حضور سید عالم النظافیہ کومر کرمٹی میں ال جانے والا قرار دیا۔ شاہ اسمعیل دہلوی کی اتباع میں آج تک غیر مقلدین وہابیہ اور دیو بندی اس سلسلہ میں برسریر کار ہیں۔

علائے اہل سنت نے اول دن سے مخالفین کے دعوی کوئخالف تد بہب اسلام فرمایا اور اپنے نہ بب کے اثبات میں قر آن وحدیث اور اقوال سلف وخلف سے دلائل قائم فرمائے۔

حضرت اجمل العلما كوجھى السے لوگوں سے سابقد پڑا۔ بلکہ خاص مدینۃ الرسول میں آپ نے السے ہى آیک مخضر دوداد السے ہى آیک مخضر دوداد ملاحظ فرمائیں ۔ لکھتے ہیں۔ ملاحظ فرمائیں ۔ لکھتے ہیں۔

یں نے مدین طیبہ یں غیر مقلدین کے زبر دست مناظر حافظ تھے ہے ہی ہے ہی سالہ حیات النی پر مناظرہ کیا تھا۔ یس نے بہی ولائل اس کے سامنے ہیں کئے تنے جواد پر مسئلہ حیات انبیا وہ بہم السئلام میں فرکور ہوئے۔ بھرہ تعالی وہ مناظر ان کے جوابات سے عاج وقاصر رہا، اس مناظرہ بن ہندوستان، فرکور ہوئے۔ بھرہ تعالی وہ مناظرہ مقامات کے کافی علائے کرام شریک تھے، دودن تک بیمناظرہ ہوتا رہا، وسمان بر مقدمناظرہ وہوتا رہا، دوسرے دن اس غیر مقلد مناظر کو تکست قاش ہوئی، باطل کا منہ کالا ہوا، اور بن کا بول بالا ہوا۔ کشمیر کے وزیر مالیات جناب سروروز برجم صاحب اور پاکستان کے افسر ملک عبد الرشید صاحب اس مناظرہ کے بائی تھے۔ انہوں نے فیصلہ میرے تی میں فتح وکا میانی کا دیا اور تذرائے ہیں گئے۔ غیر مقلد مناظر نہات بائی تھے۔ انہوں نے فیصلہ میرے تی میں فتح وکا میانی کا دیا اور تذرائے ہیں گئے۔ غیر مقلد مناظر نہات

کے معتقدات کی حفاظت فر مائی۔

اہل ویو بند کے پاس ایک بہت ہزی دلیل کسی چیز کوترام ونا جائز کہنے کے سلسلہ میں سے کہ بید کام ند حضور نے کیا۔ ندصی ہرکرام نے۔ اور نہ بی سلف وخلف میں علاء وحمد ثین نے ایسا کچھ کہا۔ ان کی خود ساختہ اور بنا وٹی دلیل اور بے بنیا واصول پر علائے ویو بند کے بڑار ول مسائل گھو منے رہنے ہی ۔ جہاں کہیں کسی چیز کوترام قرار دینا ہوا ہس اسی فرضی دلیل کاسہارالیکر کہدڈ اللہ حتی کہ شرک و کفر کے فتو ہے بھی اس اس پر بنی قرار وید ہے۔ عوام بیچارے ان کے وام فریب میں آجاتے ہیں اور اتی زحمت نہیں کرتے کہ معلوم کریں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ لئین جب کوئی علائے تن اہل سنت و جماعت ہے رچوع کی کرتا ہے و پھران بقلم خود مولو یوں کی قریب کاریاں سامنے آتی ہیں۔

حضرت اجمل العلماعيه الرحمه ہے اس طرح كے بہت ہے مسائل ميں رجوع كيا كيا تو آپ نے ان كى جہالتوں ،سقابتوں اور حماقتوں كو داشگاف فر مايا ۔ فقاوى احمليه ميں اس طرح كى مثاليس وافر مقد ارميں موجود ميں ۔ چند معا حظه كريں:

مفتى كفيت الله صاحب في مسئله حاضرونا ظر كِتعلق كما:

ہر جگہ حاضر و ناظر ہونااللہ تعالی کے ساتھ مخصوص ہے۔

اجمل العلماء نے اس برتفسیلی بحث فر مائی ہے۔ پہلے لفظ حاضرو ناظر کے معنی لغوی۔ پھر قرآنی آیات سے ان الفاظ کا حضور سید عالم میں تھے کے لئے ثبوت ۔ ساتھ ہی کتب تفاسیر ، احادیث اور شروح سے اس مسئلہ کا اثبات ۔ علائے حق محدثین وفقہاء کے اقوال سے ان الفاظ کی حضور کے لئے وضاحت ۔ بیا تمام چیزیں نہایت حسن وخو بی کے ساتھ جمع فر ماکر مفتی ہی کو بار باراس بات پر تنبیہ کی ہے کہ جس صفت کو اللہ تعالی کے ساتھ خاص مان کرآئے تھے ، یہ دلائل تو سب اس کے خلاف پر ہیں۔

پ*ھرفر* ماتے ہیں:

مفتی جی نے صرف دوالفاظ رے لئے ہیں کہ (بد بات صریح طور پر اسلامی تعلیم اور نصوص کماب وسنت کے خلاف ہیں) اور حال یہ ہے کہ کوئی ایک نص ایسی پیش نہیں کر سکے۔

حضوراجمل العلمانے آخر میں ان کے اس دعوی ہی کو کہ رمیصفت اللہ تعالی کے ساتھ حاص ہے، خاک میں ملادیا۔

آپ لکھتے ہیں کہ

اب باقی ر ہااللہ تعالی پر لفظ حاضرونا ظر کا اطلاق اس پر مفتی جی تو کو کی نقل پیش نہ کرسکیں گے، ان کے پاس کسی معتبر ومنتند کتاب کا اگر کو کی حوالہ ہوتو اس کو بیش کریں اور لفظ حاضر ونا ظر کواللہ تعالی کی خاص صفت ٹابت کریں اور اس پران الفاظ کا اطلاق و کھا کیں ۔

کھرآپ نے اسائے الہ کے توقیقی ہونے پر بحث فر ماکر بہ ثابت کر دیا ہے کہ اصول وقواعد کی روشیٰ میں بہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب تک ان الفاظ کے اطلاق میں کوئی نص شہو یہ کیونکر روا ہونئی میں بہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب تک ان الفاظ کے اطلاق میں کوئی نص شہو یہ کیونکر روا ہونئی ،اورا گر بعض کے مسلک پر تھم کیا جائے تو بھی اس وقت ہوگا جب بدالفاظ اپنے معنی فیقی کے اعتبار سے ایہام نقص سے خالی ہوں۔ بلکہ ضروری ہے کہ ان الفاظ سے عظمت وجلالت کا اظہار ہوتا ہو۔ اب مفتی جی بدلازم ہے کہ ان الفاظ کے بارے میں بہتمام اصولی چیز ول کوئیش نظرر کھر تا کیں۔

مسلمانو! پیہے دیوبندی قوم کامفتی اعظم ،جس کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعدلی کی خاص صفات کے وہ کون کون سے الفاظ میں جن کا اس پراطلاق سیجے ہے! دراسائے الہیہ توقیق بیں یانہیں -کون کون سے الفاظ میں جن کا اس پراطلاق سیجے ہے! دراسائے الہیہ توقیق بیں یانہیں -علم غیب کے سلسلہ میں انہیں مفتی جی ہے آپ نے جوتح مربی گفتگوفر مائی ہے اس کا خلاصہ پچھاس

ہے۔ مفتی جی اس بات کے قائل تھے کہ عالم الغیب کا اطلاق حضور پر جائز نہیں لیکن دلیل اس طرح

بیان فرمائی۔ قرآن پاک میں صاف وصرح طور پر ندکور ہے کہ اللہ تعالی کے سواکوئی عالم النیب نہیں۔ وہی تنہا علم غیب کی صفت کے ساتھ موصوف ہے۔ اس پر حضرت اجمل العلما وفر ماتے ہیں:

مفتی جی اب ذراسوچ سجوکر بیر بتائیے کے قرآن کر یم میں غیراللد ہے ملم غیب ذاتی کافی کی گئی کے میں اللہ ہے کہ غیراللہ ہے کی کو درہ بھر ہے یا ملم غیب عطائی کی ۔ اگر علم غیب ذاتی کی ٹئی ہے اور جی بھی بھی ہے کہ غیراللہ ہے کسی کو ذرہ بھر علم غیب ذاتی کا اثبات صریح کفر ہے ۔ تمام علمائے اہل سنت کا بھی مسلک ہے ۔ تواس سے نبی کر یم علیہ الصافی قو التسلیم کے غیب دال ہونے پر کیا اثر پڑتا ہے ۔ حضور کے لئے تو علی کے اہل سنت علم غیب عطائی کا اثبات کر تے ہیں اور ذرہ بجر علم غیب داتی کا اثبات کفر کہتے ہیں۔

، بات رئے ہیں اور درو ہر ہم بیب دان کا بات رہے ہوں۔ البذاقر آن کریم کی وہ آیات جن میں غیراللہ کے لئے علم غیب ذاتی کی نفی کی گئی ہے۔ وہ آیات غیراللہ کے ائے علم غیب عطائی کے اثبات کی کمپ نفی کرتی ہیں۔

اس مقام پراصل میں سوالات منقول نہیں تھے اور نہ ہی وہ جوابات جن کی تقید ایق حضرت اجمل العلماء نے فرمائی ہے،

تضدیق بھی عام تصدیقات سے جدا ایک متقل فقی ہے۔ راقم الحروف بی تصدیق پڑھ کرجس متیجہ پر پہونچاوہ اس طرح ہے۔

سائل نے سبع سنا بل کی سی عبارت پرخودا پنایا کسی سے نقل کر کے ایک اعتراض کیا تھا، مجیب نے اس عبارت کا جواب مید میا ہوگا کہ بیرعبارت سبع سنا بل میں الحاتی ہے،

حضرت اجمل العلمائے اس جواب کی تصدیق فرمائی اور پھراس طرح کی نظیریں پیش کیس جن سے پید جاتا ہے کہ اولیا ، وعرفا ، کے کلام میں بدند ہوں نے تصرف کیا ہے، اس لئے فرماتے ہیں:

یقیناً سایل والی عبارت بی بر ند به کانفرف بوا اور کوئی کلمه بدلا گیا۔ یا عبارت بیل تخریف بود اور کوئی کلمه بدلا گیا۔ یا عبارت بیل تخریف بود نوف برگزی نیم نام که تخریف بود نوم کان ہوئی ہوئی۔ برگزی نیم نام مطہر موافذ ہبیں فریاتی ۔ الی حالت بیل بے اراوہ واختیار کوئی کلمہ زبان سے قکا اور '' خمیہ کیستم و چہ کس باشم و یکے از کمینہ بندگان درگاہ رسول بستم' فرمایا اور اس محض کو بیعت کیا جوتو برگی شخص بوتی ہے۔ گر ہم ایک لحد کے لئے بی فرض کرنے کے لئے بھی تیار نہیں کہ ایسا اتفاق ہوا بواور ایسا کلمہ زبان مبارک سے نکلا ہو۔ اس میں ضرور کس بے دین کا الحاق ہے۔

اس طرح کے الحاقی جملہ سے سائل نے کیہ معلوم کرنا جا ہاتھا کہ مولوی اشرف علی تھا نوی الیمی عبارتیں چیش کرتے ہیں۔

حضرت مصنف نے ایسے مقامات سے پیدا ہونے والی ان کی نفسانی خواہشات کا قلع قمع فرمادیا کرایسا کلمہ ہم ایک لیحہ کے لئے بھی جائز نہیں رکھتے۔ وہانی کا اس کلمہ کو پیش کرنا دوحال سے خالی نہیں ، یا تو اس کلمہ کی نسبت ان کی جانب بھیٹی نصور کرتے ہوئے اس کوجائز قرار دیتا ہے تو پھر کفر کا مجوز ہو کرخود کافر ہوا۔ یا اس کلمہ کو کفر مانتا ہے ، پھر اشرف علی کو کیا فائدہ پہو نیجا ، کیا ایک کلمہ کفر کی نسبت ( گو غلط ہو) کسی بزرگ کی طرف اس کفر کومباح کرد ہے گئیس ہرگز ہرگز نہیں ۔

وہائی کوخیط سوار ہے ، اس لئے وہ ایک نظیریں ڈھونڈ تا پھر تا ہے ، ورنسیج بات یہ ہے کہ اولیائے کرام اور صوفیائے عظام کی کچھے خاص اصطلاحات ہیں جن کو ہما وشا تو کجا بہت سے اہل علم کی بھی وہال تک رسائی نہیں۔ای لئے شیخ اکبرنے فرمایا: حاصل کلام یہ ہے کہ ان آیات میں ماسوا اللہ سے جس علم کی نفی کی جارہی ہے اس کا ان کے لئے اثبات نہیں کیا جاتا اور جس علم کا ان کے لئے اثبات کیا جار ہاہے اس کی یہ آیات نفی نہیں کرتیں۔

اہل بیت کی محبت کے سسلہ میں آپنے ایک فتوی تحریر فر مایا جو مختفر کیکن اپنے اندر جامعیت رکھتا ہے، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ مردات کرام کی عزت وعظمت ان کے فتق سے زائل نہیں ہوتی بلکہ قاضی شراع ع پرلازم کے ان کے غیرمشروع افعال پر تنبیہ کے ساتھ ان کے ادب واحترام کو کھوظ رکھے۔

عربی زبان کے علادہ کی دوسری زبان میں خطبہ جعدوعیدین مکروہ اور خلاف سنت متوارثہ ہے، اس مسئلہ کی وضاحت کے سلسلہ میں آپ نے چندامور پیش فرمائے ہیں جن کے ذریعہ استدلال میں پچنگی اور جدت کا پہلونی یاں ہوگیا ہے۔

امراول میں الغت عربی کی فضیلت و برتری ہے۔

امر دوم میں نماز کے اندر فاری وغیرہ میں قر اُت قر آن کے عدم جواز ہے ، پھرصاحبین وامام اعظم کا اس سسلہ قر اُت میں اختل ف مع وضاحت تحریر فرمایا ہے۔

امرسوم میں تسمید بوقت ذرج اور تکبیرتح بید غیر عربی میں کہنے کے سلسلہ میں بحث فرمائی ہے،ان امور کے بعد نتیجہ اخذ فرما کر لکھتے ہیں:

ان عبارات سے نہا یت روش طور پر ثابت ہو گیا کہ عربی زبان میں خطبہ پڑھنا صاحبین کے نزدیک نا جائز ہے ۔ علا وہ ہریں خطبہ کے غیر نزدیک بگرا ہت جائز ہے ۔ علا وہ ہریں خطبہ کے غیر عربی نا جائز ہے ۔ علا وہ ہریں خطبہ کے غیر عربی اردوون رسی میں ہمیشہ پڑھنے کی عادت کر لیننے کے اور مواقع بھی ہیں۔

هران موانع کا ذکر فر ما کرمسئله کی مما حقه وضاحت فر مائی۔اگر چه بیفتوی ناقص دستیاب ہوا ممر

جتنا ہے وہ بھی اپنے موضوع پرسیر حاصل تفتگومعلوم ہوتا ہے۔

فناوی کے شروع میں پہلانوی سی سنابل شریف ہے متعلق کسی سوال کے جواب کی تقدیق کے

جوہماری اصطلاحات ندجانے اسے ہماری کتابوں کامطالعہرام۔

غالباسائل نے منصور حلاج کے واقعہ کو بیش کر کے تھا توی صاحب کی عبارت میں جواز کے گوش نکالنے کی حرکت کی تھی ۔لہذا حضرت اجمل اِلعندمانے اس پر بیار اوقائم فر مایا کہ پھر تو بیتھا نوی صاحب کے دعوی خدائی کے لئے راہ جموار کرنا ہے۔

اصل المات و بن ہے کہ صوفیا کی اصطلاحات ہے واقفیت حاصل کے بغیران کی مراد نہیں جا ق جاسکتی۔مثلاعر فاء میں ابوزید کا بیتول کہ

ہم نے ایسے سندر میں تو طے لگائے کا نبیا اس کے کنارے پر کھڑے ہیں۔

یہ جملہ اپنے ظاہری معنی کے اعتبار سے نہایت خوفنا کے معلوم ہوتا ہے کہ انجیاء کرام پراپی نضیلت کا ادعا ہے ۔ نیکن صوفیا ئے کرام اس کی تو جیہ اس طرح فر ماتے ہیں کہ بیہ جملہ انجیاء ومرسلین کی بہتر ہوئے مدح بن جاتا ہے۔

مطلب بیہ کہ ہم خواہش ت کے سمندر میں قوطے لگار ہے ہیں ، اندیشہ ہے کہ یہاں ہی شعرا جا کمیں مگرامید نجات بندھی ہے کہ ہمیں غرق ہونے سے بچانے کے لئے انبیائے کرام ساحل پرتشریف فرما ہیں۔

اور یہاں تو بیرص لہے کہ تھا نوی صاحب نے اپنی گنتا خانہ عمارت کی آج تک نہ کوئی تو جید ہے۔ پیش کی اور نہ ان کی ٹو لی کے لوگ صفائی پیش کر سکے، بلکہ مرتضی حسن در بھٹگی وغیرہ نے مزید تھا نو کیا صاحب کے کفر پر رجشری کروی۔

اس کے بعد سوال میں شرح مواقف اور مسامرہ شرح مسامرہ کی عبارتوں سے امکان کذب باری پراستدلال تقاس کی آپ نے خوب خوب خوب تحقیق فرمائی ہے۔

اولا: آپ نے بیان فرمایا کدان عبارتوں کو دہانی نہ مجھ سکا۔

ٹانیا: دیدہ دوانستہ مغالطہ کی کوشش ہے جائے۔ متعدد مقامات پرشرح مواقف کی عبارتیں بہا گا۔
دہل اس بات کا اعلان کررہی ہیں کہ گذب دغیر کوجائز ماننے والے الل سنت اوراشاعرہ کے خالفین ہیں ۔
پھرآ پ نے اس طرح کی متعدد عبارتیں نقل فر مائی ہیں۔ اور بیٹا بت کر دیا ہے کہشرح مواقف اور مسامرہ
کی کوئی عبارت الی نہیں جس سے وہائی کا مطلب ٹا بت ہو سکے۔ بلکہ یہت عبارتیں اس کے اقتاع کو واضح کررہی ہیں۔

مامرہ کی عبارت کی الی نفیس تحقیق فر مائی کہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا اور مزید وضاحت کے مسامرہ کی عبارت کی الی نفیس تحقیق فر مائی کہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا اور مزید وضاحت کے لئے آپ نے ای مقام پرسید نااعلی حضرت امام احمد رضافتدس سرہ کا غیر مطبوعہ حاشیہ مسامرہ فقل فر مایا ہے جونہایت طویل اور مسئلہ کی فایت تحقیق پر مشتمل ہے۔ اور ات الشتے اور ان تحقیقا کی سال پی نگا ہوں کوشاد کام سیجئے۔

اسی باب تو حید وصفات میں اور فقاوی بھی ہیں۔ کیکن بیسب اسی بحث امکان کذب کے گردگھوم رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مصنف کے زمانے میں بیمسکلدلوگوں کے درمیان شور برپا کئے ہوئے تھا۔

باب ایمان واسلام میں عصمت انبیائے کرام کے سلسلہ میں ایک عظیم فتوی ہے جس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ انبیائے کرام علیم الصلاق والسلام ایسے انتمال اور پیشوں سے منز ہ اور پاک رہے میں جومخلوق کیلتے باعث نفرت یا ننگ وعار کا سبب ہوں۔

یں بیر میں بیب بات ہے۔ اور کے اللہ میں آپ نے بہت ہے جوالے دے کرفتوی کا اصل موضوع بھی واضح فر مایا جوسائل نے بیان کیا تھا کہ بقول زید حضوط اللہ نے اجرت پر بکریاں چرائیں بلکہ آپ نے بچین میں دومر تبہ ناچ گانے کی محفل میں شرکت کی۔معاذ اللہ

آپ نے استفصیلی فتوی میں پہلے تو عصمت پر بحث فر مائی ہے بھران دونوں واقعات کے جعلی ہونے کو واشگاف فر مایا۔ اجرت پر بحریان جرانا اہل عرب میں عیب تھالبذا سے ہر گزمتصور نہیں۔ اور پخاری شریف کی جس حدیث سے بیدواقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے فر مایا:

كنت ارعاها على قراريط لا هل مكة \_

تواس مدیث میں نداجرت کا صرح ذکر اور نداس پرگوئی کلمہ دلالت کرتا ہے۔ ہاں لفظ قرار بط سے دعوکہ ویا جا سکتا ہے تواس بارے میں محدثین نے پہلے ہی صاف فر ما دیا کہ قرار بط کوئی اہل مکہ کا سکہ اور دو پہنیس تھا بلکہ بید مکہ کی ایک وادی کا نام ہے جبیسا کہ شرح شفا وغیرہ سے فل جرہے۔ پھر ناچ اور گانے کی محفل کے تعلق ہے آپ نے بیدواضح کر دیا کہ بیعقلا ونقلا دونوں طرح باطل۔

کی س سے ایک اوراس کے بعد دونوں زبانوں میں معصوم ہیں۔ بلکہ خلق اجسام سے بل حضور قبل اعلان نبوت اوراس کے بعد دونوں زبانوں میں معصوم ہیں۔ بلکہ خلق اجسام سے بل بی آپ وصف نبوت سے متصف مختر لبذا ہیں بیکواس ہے اور حضور سے بھی کسی حال میں بیغل صادر نبیس ہوا۔ جس نے وعظ میں بیبیان کیاوہ مفتری و کذاب۔ بلکہ گستاخ معلوم ہوتا ہے۔

غرضیکہ فناوی اجملیہ اس طرح کی تحقیقات ہے لبریز ہے اور فناوی بیں اختصار کے بجائے اگر وبیشتر الیں ہی تفصیلات پیش فرمائی ہیں۔ پوری کتاب پڑھئے اور دادو تحسین کا نذرانہ پیش کیجئے۔ ہرممکن کوشش کر کے وقت موعود پر کتاب لانے کی کوشش کی گئے ہے۔ لہذا دفت کی قلت اور فناوی کی تر تیب وتیویب ہیں شب وروز انہماک کے سبب کتاب کے تعارف پر مشتمل میہ چند سطور ہدیہ ناظر ہو ہیں۔ وقت ہاتیا تو شرح واسط کے ساتھ بہت کچھ لکھا جاتا۔

مولی تعالی سے دست بدعا ہوں کہ حضرت اجمل العلماعلیہ الرحمہ کے علمی فیضان سے لوگوں مستقیض فر مائے اوران کے مجموعہ نمآوی کومقبول خاص وعام بنائے۔

آميسن بحاه النبي الكريم و آخر دعواناان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى الله عالى الله تعالى الله تعالى الله على المحدد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين \_ موردر۲۲۸ر المح الراحمين \_ موردر۲۲۸ر المح الاتح ١٣٢٥هـ

كتاب العقائد والكلام

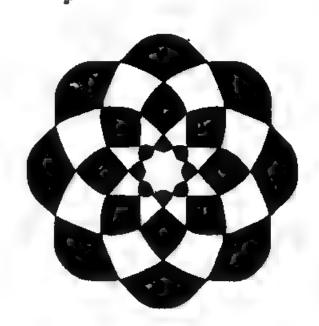

بسم الله الرحمن الرحيم تحمده ونصلي على رسوله الكريم اگر بیان سائل سیج ہے تو شخص ندکورٹی انسوال رافضی بددین ہے،اس کوایے ان فاسد عقا کدسے بالاعلان توبلازم م،ادر جب تك توبد كر في مسلمان ال كالعبت عاجت بكري، حضرت ام کلثوم بنت حضرت علی مرتضی حضرت خاتون جنت ہی کی بطن سے ہیں ، اور صغرت میں ان کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی مرتضی کرم امتد تعالی وجہدالکریم نے

وفي رواية اخرجها البيهقي والدار قطي بسند رحاله من اكابر اهل البيت ان عليا

#### امام ابن جررهمة الله تعالى عليد في صواعق محرقه من فرمايا:

عزل بسته لبوليد احييه جعفر فلقيه عمر رضي الله تعالىٰ عنه فقال له يا اباالحسن الكحمي استك ام كلثوم بنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال قد حبستها لـولـد اخـي جعفر فقال عمر :انه واللّه ماعلى وجه الارض من يرصد من صحبتها ما ارصد مانكحتى يا اباالحسن، فقال: قد انكحتها فعاد عمر الى محلسه بالروص محلس · المهاجرين والانصار فقال هنوني قالواتيمن يا اميرالمومنين؟ قال بام كلثوم بنت على.. اس سے یہ بھی ثابت ہے کہ ام کلثوم کی والدہ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہراء ہیں ،رضی اللہ تعالی عنها ۔ اور یہ بھی ٹابت ہوا کہ حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجبہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھان کا نکاح کیا۔واللہ تعالٰی اعلم بالصواب

كتبه: العبد المعتصم بحبله المتين محمر عيم الدين غفرله جواب بلاشبرت وصواب اور درست وسيح ہے كہ واقع مخض ندكور كمراہ وضال اور تيمراكي رافضي ہے، صحابہ کرام سے عداوت رکھتا ہے۔اور اہلسد وجماعت کے نزویک اہل بیت کرام اور صحابہ عظام دونوں کے ساتھ محبت والفت اوران کی تکریم و تعظیم کمال ایمان کے لئے ضروری ہے۔اور جوان میں ہے ایک گروہ کے ساتھ بغض دعدادت رکھے اس کا دوسرے کروہ سے دعوی محبت والفت کرنا غلط ہے۔ علامة على قارى شرح شفاء شريف يس فرمات إن

### فتوى مباركهاستاذ كرامى اجمل العلما

(r)

صدرالا فاضل فخرالا ماثل حضرت علامه محمد تعيم الدين صاحب مرادآ بادى قدس سره ظيفه ارشداما م احمد رضا محدث بريلوى قدس سره

كياهم شرع شريف كاسمئله بين كه

ا يك يخص ميلا دخوال ايخ آپ كوابلسنت و جماعت ظا بركر تا به اورميلا دشريف ميں لا زمي طور سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وحضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پڑھتا ہے اور اگر کوئی ووسرا تتخف استحفل متبركه مين حضرت عمررضي التدتعالي عنه \_ يا حضرت ابوبكرصعه يق رضي الله تعالى عنه كا ذكر کرتا ہے تو اٹر تا ہے اور جھٹر تا ہے اور بازیبا کلمہ کہتا ہے۔ ایک تحص نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عندنے بائیس (۲۲) لا کھ مربع میل پرحکومت کی ہے، تو تحص ندکورمیلا دخواں کہنے لگا کہ بالکل غلط ہے۔ ایک مرتبہ یہ بیان کیا گیا کہ حضرت علی کرم القدو جبہ الكريم نے اپنی صاحبز ادى ام كلثوم سے حضرت عمرضی اللد تعالیٰ عند کی شروی کردی ، تو اول تو اس محض نے کہا کہ حضرت فاطمہ ہے ام کلثوم نہیں تھیں ، اور اس کے بعد کہا کہ حضرت ام کلثوم حضرت عمر کی نواح ہوئیں ،لہذا نکاح حرام ہے۔اور بیجی کہتا ہے:لڑ کی کی بہت تھوڑی عمرتھی نکاح مس طرح ہوسکتا ہے، جب ایک شخص نے مجلس میلا دمیں اس چیز کو بیان کیا کہ حضرت عی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبز ادی حضرت عمر کو بیا ہی گئی تھیں تو محص نہ کورمیلا دخواں لڑنے مرنے کو تیار ہو گیا ، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تع لی عندی بابت رہمی کہا ( نعوذ بابلہ ) کہ اس نے بے ایمانی کی اور حضرت معادیہ کے متعلق بہت ہی نازیبا کلے کہتا ہے۔ (نعوذ باللہ)

مردودملعون میجھی کہتاہے کہ خلیفہ اول حصرت علی ہونے جا ہے تھے۔ براہ کرم وثو ازش نہ کورہ بالا موالامت كاجلد جواب رواندفر ما كرمشكور سيجئه كاراوريهمي فرمائية كاكدا كرحضرت على رضي الله تعالى عندكي صاحبزادي كانكاح الرحضرت عمرضى اللدتعالي عندي بهواتو كياعم هيءاور حضرت عمرضى الله تعالى عندكي كياعمرهي ،اوربيمي فرمايي كهال مخص كوابلسنت وجماعت كماجات ياندكماجات ؟-مفتى عبداكي نرولي اراير مل ١٩١ء

### خطبة الكتاب بسم الله الرحمٰن الرحيم

الحمد لله الذي اوضح لفلاحنا مضمرات الدقائق \_وكشف لوقاينا مشكلات الحقائق \_ وافاض علينا من البحر الرائق \_ والدر ر النوادر ـ واغني بعنايته نصاب كنوز الفرائد الزواهر \_ وبين لشفاء الفقير مراقي الفلاح وفتح لاسعاف السائل ايضاح وسائل الاصلاح \_ به الهداية \_ ومنه البداية ـ واليه النهاية \_ والصلاة والسلام على الدر المختار \_ و خزائن الاسرار وتنوير الابصار \_ وردا لمحتار \_ وهو الدر المنتقي \_ وينابيع المبتغي \_ وملتقى الابحر \_ ومجمع الانهر \_ وتنوير البصائر \_ المنزه وجوبا عن الاشباه والنظائر الكافي الوافي الشافي محمد المنجبين الميصفي \_ وعلى اله واصحابه مصابيح الدجي \_ ومفاتيح الهدئ \_ والامام الاعظم ابوحنيفة الكوفي مصابل شريعة المصطفوي \_ وعلى الصاحبين المكرميس \_ كل منهما نور العين \_ ومجمع البحرين \_ وعلينا معهم يا ارحم الراحمين \_

ومن يكون من الحوارج في بغض اهل البيت فانه لاينفعه حينئذ حب الصحابة ولا من الروافض في بغض الصحابة فانه لاينفعه حينئذ حب اهل البيت.

بالجملة خص ذكورا السنت وجماعت سے خارج بربیجب تک باعلان توبدند كرے اس سے سلام وكل م سے پر ہيز كيا جائے اور ميلا دشريف ہرگزند پڑھوا يا جائے۔ والله تعالى اعلم بالصواب كلام سير كيا جائے اور ميلا دشريف مركن ند پڑھوا يا جائے۔ والله تعلیم الى الله عز وجل محت ميں مرسل ، الفقير الى الله عز وجل محت العبد محمد المجمل غفرله ال ول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم فى بلدة سنجل





ے نکلا اور'' مغیبر کلیستم و چہ کس باشم دیکے از کمییذ بندگان درگاہ رسول ہستم'' فر مایا اور اس شخص کو بیعت کیا جوتو بہدگی تضمن ہوتی ہے۔ مگر ہم ایک لحد کے لئے یہ فرض کرنے کے لئے بھی تیار نہیں کہ ایسا اتفاق ہوا ہو۔ اور ایسا کلمہ ذبان مبارک سے ڈکلا ہو۔ اس میں ضرور کسی بیدین کا الحاق ہے۔

ہماری طرف سے توبیہ جواب کافی ہے۔ ہم اس کلمہ کی شناعت میں تامل نہیں کرتے اور حضرت بیٹی کی طرف اس کی فسیدت میں تامل نہیں کرتے اور حضرت بیٹی کی طرف اس کی فسیدت ہمارے کرنے ہوتو وہ بتا ہے کہ کا نہیں کہ دورہ کے مطرف اس کلمہ کی نسبت بیٹی ہوتو وہ بتا ہے کہ آیا اس نسبت کی وجہ سے وہ اس کلمہ کی نسبت بیٹی ہوتو وہ بتا ہے کہ آیا اس نسبت کی وجہ سے وہ اس کلمہ کی تب تو وہ کفر کا مجوز ہوکر خود بھی کا فرجو گیا ؟۔

فان الرضا بالكفر كغر\_

#### شقاشريف مي ه

وكذلك قبال فيمن تنبأ وزعم انه يوحى اليه وقاله سحنون وقال ابس القاسم دعى الله وقال سرا وجهرا قال اصبغ وهو كالمرتد لانه كفر بكتاب الله مع الفرية على الله وقال اشهب في يهودي تنبا او زعم انه ارسل الى الناس او قال ان بعد نبيكم نبى انه يستتيب ان كان معلنا بذلك فان تاب والاقتل وذلك لانه مكذب للنبى صلى الله تعالى عليه ويسلم مى قوله لانبى بعدى مُفتر على الله في دعواه عليه الرسالة والبوة \_

#### علامن قاری شرح فقدا کبریش فرماتے ہیں:

وقد يكون في هولاء من يستحق القتل كمن يدعى النبوة بمثل هذه الخز عبلات. (م/١٨٢)

اوراگراس کلمہ کو کفر مانتا ہے تو اس کے پیش کرنے ہے اشرفعلی کو کیا فائدہ پہنچےگا۔ کیا ایک کلمہ کفر کی نسبت (گوغلط ہو) کسی ہزرگ کی طرف اس کفر کو مہاح کر دیتی ہے۔ اس خبط ہے اس کا مقصد کیا ہے؟۔ یہ بات تو ذہائی کیا سمجھے گا کہ اولیا وکرام کے اصطلاحات ہیں۔ ان کے کلام کی سمجھے مراد وہ تی ہجھ سکتے ہیں جو ان کے اصطلاحات کے عارف ہیں دومر سے کو ان حضر ات کی کتب کا مطالعہ بھی حلال نہیں کہ وہ سمجھے مراد تک نہیں ہی تھے۔ چتا نچے امام این جم کمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے '' فناوی حدیثیہ'' ہیں حضر ت شیخ اکبر قدس مرہ الا طہر کا یہ قول نقل کیا۔



 $\bigcirc$ 

### باب التوحيد والصفات

جواب چندسوالات (نوٹ) یہاں اصل میں سوالات منقول نہیں تضاور نہ ہی وہ جواب جس کی طرف حضرت مصنف نے اشارہ فرمایا ہے

الجواب

اللهم هداية الحق والصواب

سبع سنابل کی عبارت کا جواب آپ صبح و یا۔ بزرگول کے احوال کے قال کرنے میں بدند ہموں نے بہت دست اندازیاں کی جیں بدخت ہو است کا خواب است کے بہت دست اندازیاں کی جیں بہت وضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عند کی تصانیف کے کونہ چھوڑا۔ امام المحد ثین شخ احمد شہاب امدین بن جمر کمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ '' قادی حدیثیہ '' ص ۱۳۵ میں فرماتے ہیں:

واياك آن تغتر ايضا بما وقع في العنية للامام العارفين قطب الاسلام والمسلمين الاستاذ عبدالقادر الحيلاني فانه دسه عليه فيها من سيئقم الله منه والا فهو برئ من ذلك وكيف تروج عليه هذه المسئلة الواهية مع تضلعه من الكتاب والسنة وفقه الشافعية والحنابلة حتى كان يفتى على المذهبين هذا مع ماانضم لذلك من ان الله من عليه من المعارف والخوارق الظاهرة والباطنة وما انبأ عنه ماظهر عليه و تواتر من احواله.

ان بزرگول کی ولایت و کرامت کاوثوق انسی باطل حکایات کے غلط و بے بنیاد ہونے کی کافی شہادت ہے۔ بغیاد ہونے کی کافی شہادت ہے۔ بغیان الی عبارت میں اس بر ند بہب کا تصرف ہوا۔ اور کوئی کلمہ بدلا گیا۔ یا عبارت میں ترج یف ہوئی۔ ہرگزشخ نے ایساند فر مایا۔ گواس عبارت میں ریجی ہے کہ خواجہ در حالتے بود ممکن ہے کہ وہ حالت ایسی ہوجس پر شرع مطہر مواخذہ نہیں فرماتی ۔ ایسی حالت میں بے ارادہ وافقیار کوئی کلمہ ذبان وہ حالت میں بیارادہ وافقیار کوئی کلمہ ذبان

فأوى اجمليه / جلداول و كتاب العقائدوالكلام تے ہم استاذی کے ادعا ان کی کمایوں میں چھیے ہوئے موجود۔ پھران کا رسالہ عوام کے لئے ہے انکی خاص اصطلاحیں اورمخصوص امور نہیں۔اور ہوتیں بھی تووہ زندہ ہیں ملامت کی بوجھار ہونے کے بعد اپنا مطلب الیاصاف بیان کردیتے جس سے اطمینان حاصل ہوسکتا۔ جیساحضرت ابویز بدعلیہ الرحمة کے كلام شریف كے مطلب سنتے ہى اظمينان ہوجاتا ہے۔ كوكه مولوى اشرف على كاطرز عمل اوران كے فرقه كى عادت اس کے تبول کرنے سے مانع ہوتی ۔ مرآج تک وہ اس کلام کی کوئی توجید ند کر سکے ۔ توصاف ہو گیا کہ قائل کے ذہن میں بھی اس کے کوئی معنیٰ نہ تنے ۔اورطویل زماند کی فرصت میں وہ کوئی معنیٰ پیدا بھی نہ کرے اے پھراس کواس ہے اس مسلد کذب کے متعلق جوعبارات جناب نے تحریر فر مالی سب کی تھیج نقل تو خیر ندکر سکا کہ تمام کتابیں میرے پاس موجود تبیل ہیں ۔ صرف شرح مواقف اور مسامرہ شرح مبائرہ موجود ہیں ان کی تقل میں تونہیں بھر ناقل کی عقل میں خلل ہے جس نے ان عبارات کو اپنے معائے باطل کے لئے پیش کیا۔ یا تو وہ سمجھنے ہی ہے قاصرر ہااور سے بیدینوں سے پچھ بعید تبیں۔

"و آفته من الفهم السقيم "..

یا دیدہ ودانستہ مغالطہ دینا جا ہااور گمراہ ایسا کرنے پرمجبور ہے۔ کیونکہ اسکے بہلوں کامجھی یہی

" يحرفون الكلم عن مواضعه "..

تح بف معنوی تحریف لفظی سے کم نہیں۔ اب میں اس عبارت شرح مواقف کی نسبت عرض

اول توبيد الاحظه فرمانا عاج عشارح مواقف في اللسنت كاكيا عقيده بيان كيا بي - آخر كتاب بي فرقد ناجيدا شاعره والل منت كعقا كديش تحريفر مات إي-

" ولا يصبح عليه الحركة ولاالانتقال ولاالحهل ولا الكذب ولا شئي من صفات النقص خلافا لمن جوزها عليه كما تقدم". (صفي ٢٧٧)

اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ اشاعرہ وغیرہ اہلست کے عقیدہ میں کذب وغیرہ کوئی صفت حضرت حق سبحان تعالى يريح نبيس اوراسكو جائزر كفنه والالساسط واشاعره كم خالفين بي -ای شرح مواقف کے صفحہ ۲۰ میں ہے:

"يمتنع عليه الكذب إتفاقا اماعندالمعتزلة فلوجهين"

نحن قوم تحرم المطالعة في كتبنا الالعارف باصطلاحنا کمیا بیدو ہا بی حلاج کے کلمہ کو دیکھکر اشر فعلی کوخدائی کے دعوے کی اجازت بھی دیگا۔اور فرعونی دعوی کر گذرنے کے بعد پھراسکی تا ئید میں منصوراوران کے مثل بزرگان دین کے کلام کو پیش کرے گا۔ اگرنہیں تو کیوں؟ ۔ کیا حضرت خواجہ کی نسبت ایک کلمہ کا کسی کتاب میں بھھا ہونا دعوی رسالت کومباح کرسکتا ہے اور منصور حلاج کا کلمہ جس کی نسبت میں تر در نہیں ہے اشرفعلی کے خدائی کے فرعونی دعوی کومبات نہیں کرسکتا وجد قرق كيد بي؟ \_ حقيقة الامريه ب كموفيائ كرام كى اصطلاحات بين ، رموز خاص بين ، برقص ان نے کلام ہے ان کی مراد تبین سمجھ سکتا ۔ای نئے وہ حضرات ہر کس دنا کس کواپٹی کتب کی اجازت بھی تبیس دییتے ہیں ۔ پھراگران کا کوئی کلمہ گوش ز دہو جائے تو جب تک اس طبقہ کے حضرات ہے استعانت شہ کیجائے حل نہیں ہوتا اوران ہے دریافت کیا جائے حقیقت صاف روثن ہوجاتی ہے کہ وہ کلمہ جو بظاہر خلاف شرع معلوم موتا تقااصلا مخالف شرع نهيل \_حضرت ابويز بدرهمة النّدتعالي عليد فرمايا \_

حصنابحرا وقف الاببياءعلى ساحله

یعنی ہم نے ایسے سمندر میں غوطے لگائے کہ انبیااس کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ بظاہر بدجملد کس قدرمہیب اورخوفنا ک معلوم ہوتا ہے اور ظاہر میں سامع اس سے اس وہم میں مبتلا ہوجا تا ہے کہ انبیاء علیم الصلو ق والسلام پرانی نصیلت نکا لئے ہیں گرعرفا جوان حضرات کے انداز کلام اوررمز بخن کے ماہر ہیں اورانہیں ایک لمح بھی تر در تہیں ہوتا ان سے دریافت سیجیح تو فر ماوسیتے ہیں کہ لیے بد کلام انبیا علیهم النوام کی مدح و ثنامیں بہترین کلام ہے جس میں قائل نے بیہ بتایا کہ ہم سب تو خواہشات کے سمندر میں غوطے کھار ہے ہیں اندیشہ ہے کہ بہیں ندرہ جائیں مگرامیداس کئے بندھی ہوئی ہے کہا ہے غلاموں كوغرق سے بچانے كے لئے انبياء عليهم السلام كنارے يرتشريف فرماييں -اب جوغور ميجے تو اطمینان ہوتا ہے کہ واقعی اس جملہ کا یہی مطلب ہے۔ اور اس طور پر جو سمجھ میں آیا تھا اور ذہن جس کی طرف سبقت کرتا تھا وہ مطلب ہرگز نہ تھا۔اور عارفین کے وہم ہی بھی وہ بات خطورتہیں کرعتی ۔کوئی بيدين اس معنى كالفظ زبان سے نكاليا توممكن تھا۔ محريهان تواشر فعلى صاحب كى بدر باتى اورشان انبياء يعيم السلام میں بیما کی علی التوالی ان کے اقوال ہے ٹابت ۔ ان کی اور ان کے قرقہ کی عادت۔ اور حضور سید انبیاء کیہم السلام کی جناب میں اول سب کی گستا خانہ روش معلوم ان کے پیشوا وُس کا خاتم نبوت جمعتی آخریت کامنکر ہونا ظاہر۔ان کےمقتدا دُل کا در ہر دہ نبوت اور دحی کے دعا دی انبیا علیہم الصلو ۃ والسلام

فأوى اجمليه /جلداول

كمآب العقا مدوالكا

فآوى اجمليه /جنداول

ان وجہوں کوذ کر کرنے کے بعد قرماتے ہیں۔

" واماامتناع الكذب عليه عند نا فثاثة اوجه الاول انه نقص والنقص على محال اجماعا "\_

#### ان دووجہ کوؤ کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

" الثالث وعليه الاعتماد لصحته ودلا لته على الصدق في الكلام التفسي واللفظ معا خبر النبي صلى الله تعالىٰ عليه و سلم بكونه صادقا في كلامه كله و ذلك اي خيره علم السيهرم بمصدقه يعلم بالضرورة من الدين فلا حاجة الى بيان اسناده وصحته ولا الى تعيل ذالك الخبر بل نقول تواتر عن الاببياء كونه تعالىٰ صادقا كما تواتر عنهم كو نه متكلما" شرح مواقف صفحه ۲۵ مین فرمایا:

المحمواب ان ممدرك امتناع الكذب منه تعالىٰ عندناليس هوقبحه العقلي حتى يلوك من انتهاء قمحه ال لا يعلم امتماعه منه اذيجوز ان يكون مدرك آخر "

نیزای شرح مواقف صفحه ۲۷ میں فرمایا:

قد مر في مسئلة الكلام من موقف الالهيات امتناع الكذب عليه سبحانه تعالى " عبارت تمبرا سے ثابت ہے کد کذب باری تبارک وتعالی بالاتفاق متنع ۔امتناع میں اشام دغیرہ کوئی مخالف نہیں۔ دلیل میں کلام ہوتو دوسری بات ہے۔

ہ رے نزدیک امتناع کذب باری کے دلائل میں سے ایک میر ہے کہ وہ تقص ہے اور تقع بالاجماع محال تو كذب بالاجماع محال ب

عبارت نمبر اسے ثابت كەكذب كلام كفظى وقعى دونول مين متنع اور بي خبرنبي بلكه اخبارانبيا عليم الصلوة والسلام سے بتو اتر ابت اور تجمله ضرور بات دین ہے۔

ان عبارات کو پیش نظرر کھنے کے بعدیہ بات نطعی ہوجاتی ہے کہ شارح مواقف کی محقیل ہیہے اشاعرہ وغیرہ تمام اہلسنت کے عقیدہ میں باری تعالی کے لئے کذب جائز جیس بیرستلدا تفاقی واجما اورضرور مات دین سے ہے۔

اب اس عبارت پیش کرده مخالف ہے اگر وہی مراولی جائے جومخالف لیتا تو ضرور یہ کہنا پڑے کہ بیشارح علیدالرحمة کی سخت لغزش اور سقوط ہے۔جس امرکی جابجا انہوں نے اور تمام ائر کلام اور

علائے اہلسدت اشاعرہ وماتر بدریسب نے تصریح کی ہے اورجس کوسب نے اجمانا واتفا قاممتنع بتایا ہے اورخودشارح علامدفے ضروریات دین سے بتایا ہاس کواپنایا اشاعرہ کا ندہب سطرح بناسکتے ہیں۔ اورا کر بالفرض لکھے گئے تو یقدینا سخت لغزش ہوئی۔اس میں کوئی بھی تز ویرٹییں اور معنی می ف لینے کے بعداس ہے جارہ ہی تہیں نے السی صریح لغزش جس کے خلاف کوخودشارح فاضل نے ضرور یات دین سے بتایا ہو س طرح تابل استدلال ولائق استشهاد بوسكتي ہے۔ الله الرمخالف كوضرور بات دين ہى كى مخالفت منظور ہوتو وہ ایسا کر گذرنے میں کیا تر دوکرے گا۔ مگراس سے بھی وہ اپنے ہی ایمان کو ہر باوکر بگا۔شارح كواس مضمون كالمسلم ومقبول موتا خودان كي تضريحات كي خلاف إن يراس كلام كالزام بيس أسكتا-ید کلام تو اس تقدیر پر تھا کہ جومعنی مخالف مراد لیتا ہے اس عبارت کے وہی معنی فرض کئے جا تیں مرحقیقت سے کے مخالف بیدین کتاب کو مجھ ہی نہیں سکا اور اپنی کوڑمغزی سے مراہی میں مبتلا ہو گیا مارح علام فروع معتزله میں انکار وبطریق الزام فرمارہے ہیں اس الزام کو وہائی ندہب واعتقاد شارح

شارح کے کلام کا مطلب میہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ معتز لد کے طور پر استحالہ منوع ہے کیونکہ خلف وكذب ان كے نز ديك من قبيل ممكنات اور تحت قدرت داخل ہيں \_ پھروہ كس منه سے استحاله كا دعوى

اب ميه بات ضرور ثبوت حامتى ہے كەكذب كا امكان اور اس كا داخل قدرت مونا معتزله كا ندمب جي بيالميس-

اس کی تحقیق با ہر سے کی جائے اس سے بہتر سے کہ خودشارح علامہ ہی کی تقل پیش کی جائے۔ شرح مواقف م ٢٥٥ بر فرقه معتزله كے بيان ميل فرماتے إلى:

المزدارية هو ابو موسى عيسي بن مسيح المزدار هذا لقبه من باب الافتعال من الزيادة وهو تلميذ بشر احذ العلم منه وتزهد حتى سمى راهب المعتزلة قال: الله تعالىٰ قادر على ان يكذب ويظلم ولو فعل لكان الها كاذبا ظالما تعالىٰ الله عما قاله علوا كبيرا. اوپر کی عبارت مصلوم ہوا کہ اہلست واشاعرہ کا ندہب تو امتناع کذب ہے،امکان کذب

كى نسبت ان كى طرف صحيح نبيس موكتى \_ اورشارح خود ابلسدت بين ان كى طرف بھى بينسبت ورست

واغل نہیں۔اورمعنز لہ کے نزویک تحت قدرة داخل اور ممکن ہے۔ یہاں بھی اس نہ مب کومعنز لہ کی طرف

شرح فقد ا كبرالملاعلى قارى عليه الرحميس ١٩٥ ميل فرمات بين:

لايوصف الله تعالى بالقدرة على الظلم لان المحال لايدخل تحت القدرة وعند

المعتزلة انه يقدر ولا يفعل

اب كوئى شبه ندر ما كم مقدوريت وامكان بدجب معترك بها ورامتناع ندجب المسات ميتمام ائمه وعلماء اور خود شارح مواقف كى تصريحات سے ظاہرتو اب امكان ومقدوريت كو ند جب شارح سمجھنا وابدى تخت ناتبى ہے۔ يقينا كلام برسيل الزام ورندالازم آئے كدند بب معتز لدكوند بب المسدي قرارديا جائے دبانعلس با وجود میکہ مقام ردالزام کے لئے نہایت مناسب -

باں فقط ایک بات اور ہے وہ میر کہ کیا بیرجائز کہ کسی کواٹر ام دیا جائے اور اس کی تصریح نہ کی جائے كدية تيراند بب ب\_الزام ديناجائز بوتانويول كهنا تفا-

وهو عندكم من الممكنات التي تشملها قدرته تعالىٰـ

اس کا جواب بیہ ہے کہ بیعلاء کامعمول ہے کہ وہ الزام میں امر مسلم عند المخالف یا اس کے مذہب کو پی کرتے بیں اور بیقری ضروری تبیں سجھتے کہ میہ تیراند بب یا جھکومسلم ہے۔ کیونکہ جواس کا ند بہب ب ال كوتووه جاناي بتصريح كياضرور -كتب علوم كامطالعدكر في والحاس فوب واقف مين -اورخودشارح علامه ابيا كرتے ہيں۔ ملاحظ فرمائيخشرح مواقف ص ٢٢٥ رومعتز له ميں فرماتے

لناعلى ان الحسن والقبح ليساعقليين وخهان الاول ان العبد محبور في افعاله واذا كنان كنلك لم يمحكم العقل فيها بحسن ولاقبح لان ماليس فعلا اختياريا لايتصف بهذه الصفات اتفاقا منا ومن الخصوم

كياكونى كه سكتا ب كرعبدكا اين افعال مي مجور بونا المست يا خاص شارح كاعقيده ب؟-جى طرح يهان تصريح تبين و مان جمي تبين چركيا دجه كه يهان تو كلام الزامي مود مان نه مو-الحمد لله كهاب بورى طرح كشف حجاب هو كيا اورمخالف عنيد وعنود بليد كو ذرا بهي كل بكلام نه ريا-ا کرچہ مقام میں امجھی بہت گفتگو کی حمنجائش ہے اور جس قدر تدقیق کی جائے گی مخالف کی اغلاط فاحشہ

عبارت نمبر ۲۷ ۔ ہے معلوم ہوا کہ کذب وظلم پر قدرت ابوموی عیسی بن سیح مز دار معتزل کا نائ ہے۔ جب معتز لد کا میہ مذہب اور اہلسنت سب اس کے مخالف اور ان وونوں باتوں کی صاف ت شارح مواقف نے کی تو اس کی نسبت شارح یا اہلسنت کی طرف کر ناظلم ہے۔ البتہ بیدوریافت کیا ج ہے کہ بعض معتز لدکا مٰد ہب ان سب کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے اور بالعموم انہیں بعض کے قول پر ا

ال كاجواب يدم كديشك جيسا كقرآن ياك ين:

قسالت اليهود عزيربن الله وارد موابا وجود يكه تمام يبود يول كاير قول تبيس بكر بهتان

علامه ين سليمان جمل حاشيه جلالين مين فرمات بي:

انما قاله بعضهم من متقدميهم او ممن كانوا بالمدينة\_

تفسير خازن مين اس آيت مبارك كتحت من عبيد بن عمير كاريول الكل كياب:

اسما قال هذه المقالة رجل واحد من اليهود اسمه فنخاص بن عاز وراء وهو الله قىال ان اللَّه فقير و نحل اعنياء فعلى هذين القولين القائل لهذه المقالة جماعة من اليهوقُ واحبه وانما نسب ذلك الى اليهود في وقالت اليهود حريا على عادة العرب في ايقاع ا النجماعة عملني النواحند تقول العرب فلان يركب النعيل وانما يركب فر ساواحلا م وتقول العرب فلان يجالس الملوك ولعله لم يحالس الا واحدا منهم

اس سے بڑھ کراور کیا اطمینان ہوگا۔قرآن یاک کے انداز بیان سے ثابت ہے کہ کسی قوم بعض افراديا ايك محض كامقولهان توم كي طرف بيتشريح كل دبعض منسوب كيا جاسكتا ہےاور يبي م کی عادت وعرف ہے۔ تو اگرا یک یا بعض معتز لہ کا قول قرار دیکرانہیں اس ہے الزام دیا جائے تو مجھوا منيس -اوراس طرح دوسرے علاء نے بھی كيا-

عقا كرحافظيه من ٢٠ لا يـوصف الله تعالى بالقدرة على الظلم والسفه والكذب المحال لايدخل تحت القدرةوعندالمعتزلة يقدر ولايفعل \_

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ اہلسدت کاعقیدہ تو بیہ کے ظلم وسفد و کذب محال ہے تحت فل

\_\_\_\_\_\_(10) تمهارے اقوال کو مرتظر رکھکر کالمنقلب کہی جائے تو کیا بجائے۔ بیالزام کا ایک المغ طریقہ ہے۔ اور علماء اس كوخوب يجهي مين اور" كانه" أور" اليق" عربي كالفاظ اس كواجهي طرح واصح كردسية مين مراك لئے کہ بدنہ ہوں کواس عبارت سے دھو کہ دینے کا موقع ندر ہے فاضل کھی نے فرمایا۔

قلت نقله عن المعتزلة اكابر المتكلمين كابي المعين وغيره. اب توبيا خال ندر م كرصاحب عمره كي فل ين اختلاف بوا آ كے كتاب يس فرمات مين: ولاشك ان الامتناع عنها من باب التنزيهات فيسبر العقل في ان اي القصلين ابلغ في التشريب عن الفحشاء اهو القدرة عليه مع الامتناع عنه محتارا او الامتناع بعدم القدرة

فيحب القول بادخل القولين في التنزيه \_

ال برعلامة قاسم قطلو بغاائي حاشيه من فرمات مين:

قبلت من يحوز منه وقوع تلك الامور فامتناعه مع القدرة اطغ لكل الباري لايحوز منه الوقوع فلايجوز وصفه بالقدرة لان ماجار ان يكون مقدورا له جاز ال يكود موصوف به لان تنفسيس كونيه جنائزاً ان يمكن في العقل تقدير وقوعه ومايمكن في العقل تقدير وحوده حازان يوصف الله تعالى وفيه تحويز كون الله تعالى ظالما وانه محل وهدا بسط قول بعضهم لايجوز وصفه لان حواز وصفه بالقدرة على الطلم يستلرم حوار تحقق اي حواز كونيه متوصوفا بهايالفعل لكن اللازم منتف لان تجويز كون الله تعالى ظامما كمر ولان النظلم لوكان جائزا منه لكان اما مع بقاء صفة العدل وهومحال لان فيه جمعا بين النضيديين وهمما العدل والظلم وامامع زوالها وهو ايضا محال لان صفة العدل لنه تعالى ازلية واحبة وما يكون ازليا واحبا يستحيل عدمه ...

اس عبارت کے بھینے کے لئے بعونہ تعالی می تفریح ریکافی ہے۔ زیادہ تفصیل اس لئے ضروری حبیں کہ اعلی حضرت عظیم البرکت قدس سرہ العزیز نے حاشیہ مسامرہ میں اس مسئلہ کا بےنظیر حل فرمادیا بـ حزاه الله تعالىٰ عناو عن سائر المسلمين

اعلی معرت کی تحریر منیر بیدے:

قوله" وكانه انقلب عليه" اقول: هذا الردعلي الامام الاجل ابي البركات النسفى صاحب المدارك والكنز والكافي والوافي والعمدة وعيرها من التصانيف

وبلادت رفيله ظام رز وقى جائيل گاليكن اس قدراكتفا كرتا بول و الحمد لله رب العلمين. مسامرہ شرح مسامرہ کی عبارت کا پیش کرنا اور زیادہ ناوائی اور بیدی ہے۔ كانه انقب عبيه مين ينظرنه آياكهية اكأندا كياب الرعلام ابوالبركات في صا عمره كالقل بعلس في تو ما ف- انقلب عليه مانقله عن المعتولة فرما كرفق كي خطاطا بركرتاهي کا کیا کام؟ تر دوکیس؟.. نیتو بتار ہاہے کہ ماتن وشارح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیما کو اس انقلاب کا جزم جیس طرح" فبمذهب الاشعرة اليق"كيامعن؟ حصاف كيون بين فرمات: هومذهب الاشاعر بينفري كيديد فدبهباش عروبين بلكه صاحب عمده يررد فرمات بين كدجس كوغرب بتایا ہے بیتواش عرہ کا ند ، بقر اردیے جانے کے رائق تھا۔ یعنی اشاعرہ کے ایسے کلام ملتے ہیں جس الهيم بيالزام ديا جائے كه يه بات تمهارا ند بب جونا جائے \_ندىي كەمعاذ الله بيدند بهاشاعره بو\_ اس عبرت بیر متل بھی نہیں کہ ثبوت قدرت اور امتناع عن متعلقبا بالاختیار ندہب اشاعر اک مذہب کا مذہب اشاء ، ہونا جواب تمبرا۔ میں شرح مواقف ،عقائد حافظیہ ،شرح ققد اکبرے ہ ہو چکا اورانہیں عبارات ہے ہیجی ثابت ہو چکا کہ قدرت علی الکذب وغیرہ مذہب معتز لہ ہے۔ تو اہ ک صحت میں تو شبہ نہیں ۔خود ، تن وشارح نے ایسے الفاظ تکھدیئے جس سے عاقل سمجھ لے کہا

> پراعتراض بیں ۔ندید ماے کہوت قدرت مع الامتاع بالاختیار۔ ندہب اشاعرہ ہے۔ خودای مسامره ص ۵ کامین فرماتے ہیں:

قللنا لاخلاف بين الاشعرية وغير هم في ان كل مكان وصف نقص في حق الله فالباري تعالى منزه عنه وهو محال عليه تعالى والكذب وصف نقص في حق العباد \_ چھر کذب کا امکان دمقدوریت سطرح ندہب اشاعرہ ہوسکتا ہے۔وہابیہ کے بیفریب الله بچائے۔اس مسامرہ کے ساتھ سینے زین الدین قاسم رحمۃ الله علید کا حاشیہ چھیا ہوا مشہور ہے جوجد کے اندر مستقل کتاب کی طرح جھا یا گیا ہے جس طرح اور اکابرنے تصریح کی ہے اور شرح موافق وہ فقدا كبروغيره كذر چكام كدكذب كامكان دمقدوريت مذهب معتزلد بالطرح آب في الم انقلب عليه" كم مطلب كودا صح كرنے كے لئے بيضاف كهدويا كما نقلاب ورحقيقت ميس بل اشاعرہ پر الزام ہے کہ تمہارے اقوال جن پر حنفیہ کو اعتراض ہے مسلم رھیں جائیں۔ تو پھراس امکا ا مذبب معتز لدنه كهنا حامي بلكه تمهارا مذبب كهاجائ تو بعيد تيس اى حالت من بيقل الرجيح

الراثقة في التفسير والمقه والكلام بوجهين.

<u>س</u>

الاول: انه نسب الى المعتزلة القدرة على تلك القاذورات وهم مع ضلا مبرؤن عنن ذلك فـقـد صرحوا ايضا وفاقا لاهل السنة باستحالة كل ذلك عليه سبو وتعالىٰ..

(11)

اقول في الحواب عنه: ان بعضهم بجهله وضلاله صرح بخلاف ذلك والألف النسفى ثقة في النقل فلايوخذ عليه بوجود النقل عن اكثرهم بوفاق اهل السنة فان بعظ من قوم اذا قالوا بقول حاز نسبتة البهم على سبيل وان كان اكثرهم لهم يقولوابه الاتراكي ألى قوله تعالى وقالت البهود عزير بن الله مع اذ القائل بهذا من اليهود لم تكن الاشرة قليلة كانوا وبانوا كما صرحوا به.

و الثَّاني؛ اذ الـذي نسبه التي المعتزلة فهو انسب بمقال الاشاعرة النافية للحمُّ ال والقبح العقليل الاترى انهم يحوزون على الله تعالى التكليف بالمحال الذاتي ويجوز تعديب المطيع الذي لم يعص الله طرفة عين ويزعمون انه تعالىٰ يمتنع عن ذلك الله الله لاقـدرـة لـه عـلـي دلك فـكان قياس قولهم ال يقال بعضا ايضا كذلك اقول وانت تعلم المصمف رحمه اللّه تعالى لم يذكره مذهبا لنفسه كيف وانه ليس من الاشاعرة بل. الماتريدية كيف وقد نص ينفسه في نفس هذا الكتاب في الخاتمة ص ٢٤\_ حيث لحج ال عقائد اهلسنة وذكرها اجمالا ليحفظها المومن ويعتقد بها مانصه ـ" لاضدله تعالى ولا مشابه ولاحد ولانهاية ولا صور ة يستحيل عليه سمات النقص كالحهل والكذب "\_ هـ و عـقيـدتـه بـل عـقيدة جميع اهل السنة فانه قال في صدر تلك الخاتمة ولنختم الكتل بايضاح عقيدة اهل السنة والجماعة ثم جعل بسردها وذكر منها هذا فهو رحمه الله تعلل بنفسه معتقد باستحالة الكذب عليه تعالى كا ستحالة الحهل وعالم بان هدا هو عقيا حميع اهل السنة الاترى انه لم يذكره عقيدة لنفسه بل وواه عن حميع اهل الس والحماعة وقد قدم الشارح رحمه اللَّه تعالىٰ ص١٧٥ \_"انه لاخلاف بين الاشعرية وغير مي الٰ كل ماكان وصف تـقـص في حق العباد فالباري تعالىٰ منزه عنه وهو محال علم تعالى والكذب وصف نقص"\_ فهذه عقيدة الاشاعرة وجميع اهل السنة وانت ترى انها

يذكر ماذكر ههنا رواية عع الاشاعرة ولاقال انه مذهبهم او مذهب احد منهم وانما ذكر قياسيا ممنيه انبه اليق بمسلهبهم ووجه زعم الاليقية هو ماذكرنا من اقاويلهم في تكليف المحال وتعذيب المطيع ومن الحلي عند كل من له حظ من العقل ان مايذكر قياسا على بعض ماصدر منهم من الاقاويل لايكون مذهبهم اصلاوان لم يات منهم تصريح بخلافه فكيف وهمم قباطية مصرحون ببطلانه فكيف والمصنف بنفسه والشارح كذلك نقلاعن مذهب اهل السنة والحماعة ماهو قاض ببطلان هذا القياس فكيف وفساد هذا القياس واضح بغير القباس كمابيته تلميذ المصنف الاكبر العلامة القاسم بن قطلو بغا رحمه الله تعالىٰ في حاشية هذا الكتاب \_ ص ١٨١ \_ والحق ان هذا القياس انما ينشوه مماوقع من متاخري الاشاعرة من تحيرات وترددات نشاء ت عن غفلتهم عن محل الوفاق في مسئلة المحمسن والقبح العقلين كما بينه المصنف انقا بياناشافياء ص١٧٤ وص ١٧٥ . فسبحن من لاينسي\_ اذا عرفت هذا وضح لك بتوفيق اللّه تعالى ان تشبث هذا الكدب الذي ظهر في زماننا في كنگوه بهذه العبارة لمذهبه الخبيث انما هو تشبث الغريق بالحشيش فانه ان اراد ان هـ نا مـ نـعب المصنف رحمه الله تعالىٰ فهو مكذب له ومتحاش عمه بنصه الصريح في الخاتمة وإن اراد انه مشرب الشارح رحمه الله تعالى فهو مكدب له ومتبري منه بنصوصه الحليه المارة والآتية \_ ص ٧٥ و ص ٦٤ وغير ذلك وان اراد انه مدهب الاشاعرية فهم مكذبوذ له وبراءعنه بشهادة المصنف والشارح فيما نقلاعنهم في الصفحتين المذكورتين وايضا بنصوص الاشاعرة انفسهم كمانقلنا هافي سبحان السبوح وان اراد المتمسك بان هيذا هو اليق والبصق باقوالهم وان لم يقولوابه فليعترف الظالم الكثاب المكذب اولا بانه يخالف اثمة اهل السنة والحماعة قاطبة ويقول بمالم يقل به احدمتهم بل صرحوا حميعا ببطلانه وانما يريد المتمسك لبدعته بمازعم ابن الهمام انه اليتي يتقبول الإشباعرة ملع تصريحه نفسه بانه ليس مذهب اهل السنة والحماعة فعند ذلك يظهر عندكل من له سمع او بصر انك قد فارقت الحماعة و عرقت الاحماع واكثرت الخلاعة واخترت الابتلاع وقلت بما ابطله ائمة السنة والحماعة جميعا وسببت ربك بملأقيك سبا شنيعا وتثبثت بقياس فاسد باطل مفسول نشاءعن ملاحظة اقوال نشاءت

فبحمدر ينالا يعقل الها جهاهلا عاجزاً كاذباً سفيها تاقصاً معيناً سحنه وتعالى عمايصفول وبالمحملة ماهذا الابحث بحثه المصنف على مذهب الاشاعرة و البحث لا يكون عقيدة ولا الاحتجاج به الامكيدة لا يضل بها الا ذو ديانة فسيده وقد قال الامام محمد السنوسي رحمة الله تعالى عليه في شرح عقيدته الكبرى في اكبر في هذا لا يصح نسبتها لهم بل هي مكذوبة عنهم ولئن صحت فانما قالوه في مناظرة مع المعتزلة حراليها الحدل اه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحيوة الدنيا والا خرة وحسبنا الله ونعم الوكيل و يضل الله الظلمين و يفعل الله ما يشاء \_ قائم الانحة اعلى حضرت قد سبنا

كنبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبير الى الله عز وجل، العبير المحمل غفرانه الأول، ناظم المدرسة اجهل العلوم في بهدة سننجل

مسئله (۲

کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین حسب ذیل مسئلہ میں زید کاعقیدہ ہے کہ کذب باری تعالی محال ہے مگر بکر کاعقیدہ ہے کہ کذب باری تعالی ممکن ہے لہذاعلماء دین کا اور شرع شریف کا تھم تحریر فرمائیں۔

لجواسي

اللهم هداية الحق والصواب زيركاعقيره كتبعقا مدكموانق ب-

شرح مواقف مي ب: بمتنع عليه الكذب انفاقا\_ (شرح مواقف كشورى ص ٢٠٣) الله تعالى يربا تفاق كذب متنع ب-

ماره ومامره من مج : يستحيل عليه سبحانه سمات النقص كالجهل والكذب . (ماره ص١٦٢)

الله سبحانه پر ساقاتقص مثل جهل و کذب محال بین -شرح فقه اکبر میں ہے: و الکذب علیه محال - (مصری ۲۶۳) الله پر کذب محال ہے -ای طرح تمام تفاسیر اور فقد اور عقائد کی کتابوں میں ہے لہذا زید کا عقیدہ بالکل تن ہے سلف عن غفلة و ذهول فاخساً فلى تعد دفدرك ياكباد كابن صياد". ومن يضلل الله فماله من هو الله وصعوب الله وصعوب الله وصعوب الله تعالى على سيدنا محمد و آله وصعوب الله وسائر الاسياد آمين.

IA

ثم رايت المصنف ارجع هذا في كتابه التحرير الى نزاع في اللفظ حيث قال بعلج احالة المسئلة على المسائرة مانصه هداولو شاء الله قال قائل هو لفظي فقول الاشاعرة هو انه لايستحيل العقل كون من المصنف بالالو هية ولاملك لكل شئ متصفا بالحور ومالا ينبغى اذ حاصله انه مالك جائر ولايستحيل العقل وجود مالك كذلك \_ ولايسع الحتفية انكاره وقولهم يستحيل بالنظر الى ماقطع به من ثبوت اتصاف هدا العزير الذي انه الالع ساقىصى كما لات الصفات من العدل والاحسان والحكمة اذ يستحيل احتماع التقيضين فلحطهم اثنات انفرة بشرط المحمول في المتصف الخارجي والاشعرية بالنظر الي مجرد معهوم الله ومالك كل شئ اه اقول هذا اهون واقرب ان سلم له ماقال بطل عند الاشاعرة ابيصنا امتكبان لقييضيه على الذات العلية لمعنى في نفسها فهوالامتناع الذاتي وذلك لانه صفاته الكمالية كلها مقتصى نفس ذاته تعالىٰ بل لوازم نفس ذاته لايعقل للذات الانفكاك عمها فيي شئ من المواطن فمنافاة لوازم الذات لشي تحيله على الشئ بالذات كالفردية للاربىعية حبيث تنباقني لنوازم ذاتها الزوجية فكيف لوازم الذات هي مقتضاة نفس الذات لاقتىضائها نفسها لاضداد تلك النقائص فاذن يكون كمثل قولهم ان شرط التضاد وصحته وكالم التورد عمدي منحل واحد ونصوا ان المراد الصحة من الضد لان جهة الضد المحل فهذا محصل مايعطينه كلامه رهذا وقد غلطه وخلطه رحمه الله في جعلها ضرورة بشرط المحمول فاذكل محمول ثابت لموضوعه بالضرورة بشرط نفسه فزيد قائم بالضرورة بشرط قيامه وكان اراد الضرورة بشرط الوصف العنواني وجعل القضية مشروط عامة والحق انها ضرورية مطلقة اذ الصفات العلية مقتضاة نفس الذات العلية فحلافه مناف لمنفس الذات العلية بحسب الوجوه اي بحسب نفس الذات لان الوجود ههنا عين الذات قطعا فلم يبق الاعدم المنافاة لمفهوم ذهني ليس بآله وهذالايضرنا وقد رجع اليه قوله والاشعرية بالنطر الي محرد مفهوم آله وبالحملة هذا مآل كلامه وهو اقرب اما نحن

(۱۰) حضور غوث پاک کی گیار ہوی کرنا اور مزارات پر پھول ڈالٹا کیسا ہے۔ اور' لعن رسول الله يَكُ زائرات القبو ر المتحذين عليها المساحد والسرج" كاكياجواب ؟-مهربانی فرما کر ہر ہرسوالات کے جوابات بالنفصيل خصوصانمبرا - ۲ کو ہالتوہیج بیان فرما تنیں اور عبارت وترجمه ونام كمآب وباب وصفحه كالجهي حواله عطافرما تعين بينوا لوجروا محد حسین محلّه لو باریش اندورشی مورخه و ارماری ۱۹۰۸ م

اللهم هداية الحق والصواب

(۱) مروى عقل جانا ہے كەكذب عيب وقص ہے اوركسى عيب ونقص كى نسبت الله عزوجل كى جانب برگز برگز میں کی جاعتی۔ شرح مواقف میں ہے:

اما امتنماع الكذب عليه عند نا بثلاثة اوجه الاول انه نقص و النقص على الله محال اجماعا۔ (شرح مواقف کثوری می ۲۰۱۳)

ہم اہل سنت کے زویک خدا کیلئے گذب ممتنع ہے تین وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ کذب عیب ہادرعیب اللہ تعالی کیلئے بالاجماع محال ہے۔

> ماره ومامره شريع: وهو اي كذب مستحيل عليه تعالى لا مه نقص ـ ( سامره ۱۸۳)

> > كذب الله تعالى برمال ہے اس لئے كدوه عيب ہے۔

اك مامره يل بين الا شعرية وغير هم الاكلماكان وصف النقص في حق العبا دفا لباري تعالىٰ منز ه عنه و هو محال عليه تعالىٰ و الكذب وصف نقص في حق العباد\_ (ازسامره ١٨٣) .

اشاعر واور غیراشاعر و کسی کااس میں خلاف تبیل کہ جوکوئی صفت بندے کے حق میں حیب ہے الله تعالی اس سے پاک ہے اور وہ اللہ تعالی پرمال ہے اور کذب بندوں کے حق میں عیب ہے۔ ان عبارات سے ثابت ہو گیا کہ کذب عیب وقف ہے اور جوعیب وقف ہواللہ تعالی اس سے

یاک ہاور وہ عیب وقص اس کے لئے ثابت کرنا کال ہے۔ شرح مواقف يس بے: ممتنع عليه الكذب انفاقا۔

فآوى اجمليه /جلداول ن كتاب العقائد والكلام 🔻 💮 كتاب العقائد والكلام

وخلف کے موافق ہے اور بکر کاعقیدہ تمام امت کے خلاف متقدیمن ومتاخرین کے خلاف اجماع مسلمین ك خلاف بالكل غلط اور باطل ب- والتدتعالي اعلم بالصواب

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عزوجل، العبد محمدا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنبجل

مسئله (۱۰\_۱۲\_۳)

كيافر مات بي على عن ومفتيان شرع متين مسائل ذيل بيس

(١) معاذ الله الله تعالى كي جانب امكان كذب كي نسبت كرنا اور "ان الله على كل شدى قدير" ك تحت داخل كرنا ورست ب ياتبيس؟ \_

(٢) حضور عليه السلام كے بعد كسى بى كا ہوناممكن بے يانبيں اور خاتم كے معنى اصل نبي كرنا كيسا

(٣) حضورانور علی کواپی مانندبشراور بزے بھائی کی طرح ماننا درست ہے یانہیں اور " انما انا بشر مثلكم الخ" كيا مراوب؟\_

(٣) حضورا كرم عليه التحية والثنا كوم "كان وما يكون" تهاياتهي \_اور" لا يعلم الغيب الاالله" كاكيامطلب ٢٠

(۵) سر کار دوعالم فداه امی دانی اور دیگر بزرگان دین کے مزارات کی نیت سے سفر کرنا کیہاہے؟ اور" لا تشد الرحال الا الى ثلثة مساحد الخ " كاكيامطلب يع؟

(٢) اذان مين حضور عليه السلام كانام نامي منكراتكو مفي چومنادرست بي يانبيس اور الم يصح في المرفوع من هذا شئي" \_كاكياجواب ب

(٤) ذكرولا دت كودت تعظيم كيلي كمر ابونا اورصلوة وسلام پيش كرنا كيسا بهاور لا تقو مو ١ كما تقوم الاعاجم" كاكياص ع؟

(A) ابنيا مرام كودر بارخداوندى يس وسيله بنانا اور" و ما لكم من دو ن الله من و في والا مصير" كيامعنى بين؟

(٩) درودتاج پر هنااوردافع البلاكهنادرست بي البيس اوراقوال سينا لله قيل يكفر "-درمحتار باب المرتدين بحث كرامات اوليامكا مطلب كيابي-

ہوتائی لکھا تھا تو اس نے کہا کہ جب فا کدہ ہوتا ہے تو سے کتے ہو کہ خدا کہ طرف سے ہے تو خدائے تعالی بعيب كهال ربام مرباني فرمات موسئ جواب مع دلائل قابره كے عنايت فرما كرعندالله ماجور مول -

اللهم هداية الحق والصواب

ابل اسلام کے عقیدہ یں بلا شک اللہ تعالی بے عیب ہے ۔ تقع نقصان سب اس کی طرف سے ہے۔ای کے بیدا کرنے ای کے مشیت وارادہ سے نفع یا نقصان پہو پنچنا ہے۔اورمسلمانوں کا بیعقبیرہ بھی ہے کہ تقدیر میں جو تفع یا نقصان لکھا ہوا ہے وہ ضرور پہنچنے والا ہے بایں معنی کدالقد تعالی نے اپنے علم ہے جہان میں جو پچھیمونے والاتھاسب پچھتح رفر مادیا ہے۔ تو اگر کوئی چیز اس لکھے ہوئے کے مطابق نہیں ہوتی ہے تو علم البی غلط ہوا جاتا ہے اور علم البی غلط ہونہیں سکتا۔ تو جو پھے لکھا ہوا ہے اس کے بالکل موافق ہوگا۔اب باقی رہا کہ نقصان کیوں ہوتا ہے تو نقصان کی وجہ بھی تو بندے کا امتحان وآ زمائش منظور ہوتی ہے کہ یہ بندہ آیا بوقت نقصان ثابت قدم رہتاہے اور صبر ورضا کا اظہار کرتا ہے۔ یا ہے صبر کی کر کے راہ استنقامت سے پھسلتا ہے اور جزع فزع کرتا ہے۔ بھی میدوجہ ہوتی ہے کہ بندہ کم علمی اور نا عاقبت ائدیتی سے نقصان متصور کرتا ہے اور علم الهی میں اسکے لئے دنیا ہی میں یا آخرت میں یا ہر دو میں اسکو نقع عظیم پہنچا نامقصود ہوتا ہے۔ تو وہ نقصان اس نفع عظیم کے مقابلہ میں کوئی چیز ٹابت نہیں ہوتا۔ بھی سے وجہ ہوتی ہے کہ بندہ سے کوئی خطایا جرم ہوگیا ہے تو اس کو بخرض تنبیا نقصان پہنچایا گیا تا کہوہ پھرا سے جرم و خطا کاار تکاب نہ کرے۔اوراس تندیہ ہے سبق حاصل کرے۔توان وجوہ میں آگر بظاہر نقصان ہی معلوم ہوا کرتا ہے کین هنیقنا اس کوفع عظیم تک پہنچا تا ہوا کرتا ہے۔تو نہایت کم عقل ہے وہ انسان جوا پے قصور علم كوتو ندد يجيها و بعيب ذات قدول جن عيب وتعن كاوهبدلكائ ،اوني عقل وتهم ركف والاالي ناياك جرات جیس کرسکتا۔ مالک علام خالق جہال کوعیب وقص سے بیان کرے۔ اگر مخص مٰدکور مدعی اسلام تھا تو

كتي عقا من عديد ان يعتقدا جما لاانه تعالى متصف بحميع الكمالات التي لا يحصها الا الله تعالى و انه منتزه عن حميع النقانص (شرح تجان ٢٣٣) فأوى عالمكيري م بن يكفر اذا و صف الله تعالى بما لا يليق به أو سخر ماسم من

(ازشرح مواقف ۲۰۱۷)

بالاتفاق الله يركذب متنع ہے۔

ان عبارات سے اللہ تعالٰ کے لئے کذب محال ممتنع ہونا ثابت ہوگیا۔ اورمحالات وممتعات تحت قدرت داخل خبیں ہوتے۔

شرح مواقف بين ب: إذ علمه تعالىٰ يعم المفهو ما ت كلها الممكنة والواحبة و الممتنعة فهو اعم من القدر ة لا نها تحتص بالممكنات دو ن الواجبات و الممتنعات \_ بیشک الله تعالی کاعلم سب مفہوم کو عام ہے وہمکنات وواجبات ہوں یامتعمات ہوں۔توعلم قدرت سے عام ہوا كەقدرت ممكنات پر موتى بندكدواجبات معتعات برہے۔ حضرت ين الدين قاسم حنى شرح مسامره مين فرمات جين:

يستحيل من الله تعالى كالطلم و الكذب فلا يو صف الله تعالىٰ يكو نه قا درا عليه ( شرح سایره ۱۹۸)

المتدتعالي عظم وكذب محال ب كهالله ان يرقادر جونے كے ساتھ موصوف بيس جوسكا۔ شرح عقائد مل ہے: الکدب نقص و النقص عليه محال فلا يکون من الممكنا ت و لا تشمله القدرة \_

كذب عيب إورائلدتعالى برعيب مال بيتو كذب ان ممكنات بين جس كوقدرت

ان عبارات سے ثابت ہو گیا کہ مالات تحت قدرت فہیں۔ (یہاں سفی ا اصل قاوی میں بیاض ہے) كتبه : المعتصم بذيل سيدكل في ومرسل ،الفقير الى الله عزوجل،

العبدمحمداجمل غفرلهالاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنتجل

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلمہ میں کہ خدائے تعالی معاذ اللہ بے عیب نہیں ہے کیونکہ مثلا ایک شخص نے بھیتی ڈالی اور اس میں نقصان ہوگیازید کہتا ہے کہ کیوں ہواجب خدائے تعالی تو بےعیب ہےتو ہم نے کہا کہ اسکی تقدیر میں نقصان

بعالى خدمت فيض درجت محبوب ملت حضرت مولينا مولوي ركيس المفتيين الحاج شاه محمد اجمل صاحب قبله مفتى مندوامت بركاتهم العاليه بعدملام مسنون معروض

كيافرمات بي علاء كرام ومفتيان عظام اس بار ييس كرحضور برثور عليه الصلوة والسلام کے والدین شریفین مؤمن موحد ہیں مانہیں یہاں اہام سجد چو چیان کہتے ہیں کہ حضور کے والدین شریفین مؤمن موحد نہیں تھاوران کا انتقال کفر پر ہوازید کہتا ہے کہ والدین شریفین حضور برنورمومن موحد ناتی ہیں۔اور تو حید پر بی انقال ہوا۔امام ندکورا پنی دلیل میں شرح فقدا کبرمطبوعہ محمدی لا ہور کی سیعبارت (1rg/r) الكفرة المرارسول الله يَنظ مانا على الكفر

العلى قارى اس كى شرح مى كلية بين "هذارد على من قال انهما ماتا على الإيمان.

اور بيعديث بين كرتا ب-عن ابسي هريرة قال زار النبي نظامة قبر امه فبكي وابكي من

حوله فقال استأذنت ربي في ان استغفر لها فلم ياذن لي و الى آحره

(مسلم شريف ج٢- ابن ماجه)

(٢) قال يا رسول الله فا ين ابو ك قال رسول الله عُلَيْ حيث ما مررت و الى (این ماجیس ۱۱۳)

(٣)و في رواية ابي وابا ك في النار\_

زیدان کابیجواب دیتاہے کہ شرح فقدا کرمطبوع محدی پریس لا ہور میں بی بیعبارت ہے۔مصری مطبوعة فقدا كبروشرح فقدا كبريس بيعبارت بيس-اس معلوم بوتا ہے كمكى في امام اعظم كوبدنام كرنے كيلتے يوعمارت بوهادى ہے اور احاديث كاجواب يد - كدعت - مل ال وجد اجازت بين

اسمأته او امر من او امره او نسيه الى الحهل او العجز او النقص ملخصا\_ ( فآوی عالگیری برج مهم ۱۸۸) لہذا مخص ندکور برتوبدواستغفار واجب ہے اور اگر بیوی مخی تواس سے تجدید نکاح ضروری ہے واللد تعالى اعلم بالصواب كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل، الفقير الى الله عز وجل، العبد عجمه المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل، الفقير الى الله عن وجل، العبد عجمه المعتمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل



فتأوى اجمليه /جلداول

(موابب لدنيممري جلداصفيه)

اجداده مشركاً\_

لینی بیدواجب ہے کہ حضور نی کریم عظیم کے آباء واجدادے کوئی بھی مشرک نہ ہواور بلاشک وہ شرک نہیں تھے۔ بالجملہ اب قرآن وحدیث اور اقوال ائمہ امت سے ثابت ہوگیا کہ حضور کے والدین

(r<u>z</u>)

وليل دوم: الله تعالى فرما تاب "انما المشركون نحس " يعي مشرك وكافرتونا ياك إي-ادر ابوقعیم نے دلائل النبو ة میں حضرت ابن عماس رضی الله عظما سے بیحد بیث مروی ہے کہ نی کر ممالک يُقرِّها إلله يزل الله عزوجل ينقلني من اصلاب طيبة الى ارحام طاهرة صافيا مهذ بالا تشعب شعبتان الاكنت في عيرهما . (ولاكل النوة صفحا)

یعنی ہمیشہ اللہ عز وجل مجھے یاک پشتوں سے یاک شکموں کی طرف تقل فرما تارہا۔ صاف ستقرا آراسته اب دوشاخیں بیدا ہوئی تو میں ان میں بہتر شاخ میں تھا۔اس حدیث سے ثابت ہوا کے حضور نبی كريم الله كالمرابي المام روٹن طور پر بنیجہ ظاہر ہوگیا کہ حضور کے تمام اباء وامھات جب یاک ہیں تو وہ کا فرومشرک نہیں ہوئے کہ كافرتونا ياك بوتا بـ ورنداس آيت وحديث كي الفت لازم آيكي -اسى بنابرزرقانى ميس علامة سنوى محقق المسانى محشى شفا كاڤول منقول ب

لم يتقدم لوالديه عُن شرك وكانا مسلمين لا به عليه الصلوة والسلام انتقل من الاصلاب الكريمة الى الا رحام الطاهرة لا يكون ذلك الامع الايمان بالله تعالى ــــ (زرقانی مصری جلداصفی ۱۷)

یعن حضور کے دالدین کے پہلے شرک ٹابت نہیں تو وہ مسلمان ہوئے اس کئے کہ تبی علیہ الصلو ہ والسلام بزرگ پشتوں سے یاک فلموں کی طرف خطل ہوئے اور سے بات اللہ پرایمان کے ساتھ ہی ہو عتى ہے \_الحاصل ان آیات واحادیث واقوال ائمد ملت سے ثابت ہو گیا کہ ہمارے نجی اللہ کے والدين كريمين بركز كافر ومشرك نبيس عقع بلكه يه حضرات مسلمان موحد عقداس وحوے يرديس اول نيه سبالله تعالى قرآن عظيم من فرماتائي وتقلبك في الساحدين " يعنى تهارا كرويس بدلنا مجده كر في في والول يس علامه ميوطي الدرج المديعة من تحت آية كريمه فرمات في

معناه انه كان ينقل نوره من ساجد الى ساجد ولهذا التقرير فالأية دالة على ان

ملى كه حضور كي والده كا انتقال مثل معصوم بچه كه موا-جبيها كه ين خلال الدين نے لكھا ہے حديث ٣٠٠ م باپ سے مراد ابو طالب ہیں ۔ چٹانچہ شخ عبد الحق محدث دہلوی وشنخ جلال الدین سیوطی نے اس کا جواب ویا ہے۔امام مذکور کہتا ہے کہ شیخ جلال الدین سیوطی شافعی ہیں زید نے کہا عقائد میں تقلیہ نہیں جو ہے یہ مسئد عقیدہ سے تعلق رکھتا ہے شافعی دخفی کا سوال کھڑ اکرنا ہے جاہے۔اب حضور دالا سے گذا اور کی کر ہم کر کا فرومشرک نہیں تھے۔ ہے کہ تفصیل سے اسکا جواب دیجئے ۔حضور کے والدین شریقین مومن موحد ہیں یانہیں اگر ہیں تو عبار شرح فقدا کبروا حادیث کا جواب کیا ہے۔ امام ندکور کا شریعت میں کیا تھم ہےاس کے بیجھے نماز جائز ہے الميس جس قدرجلد موسك جواب ويحك - بينوا توجروا الى يوم القيامة

استنقتى ماسرنياز محدومحدرمضان جودهبور ٢٦ اكتوبر

الحمد لله وكعني والصلوة والسلام على من اصطفى وعلى اله وصحبه ومن اجتبي بلا شک حضور نبی کریم علی کے والدین کریمین ہر گز ہر گز کا فرنہیں سے ،اس وعویٰ پر قرآ وحدیث ہے کثیر ولائل پیش کئے جاسکتے ہیں بطور نمونہ چندولائل پیش کرتا ہوں۔

ولیل اول: قرآن کریم میں ہے"و نعبد مومن حیر من مشرك " ترجمہ بیتک مسلمان فا مشرک سے بہتر ہے۔اور بخاری شریف جلداول کتاب المناقب باب صفدالنبی بیں بیحد بیث مروی \_ معثت من محير قرول بني ادم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه ( بخارى مصطفا أى جلداول صفيه ٥٣٠)

یعنی میں قرون بن آدم کے ہر طبقہ اور قرن کے بہتر میں جیجا گیا یہاں تک کہ اس قرن میں ج میں پیدا ہوا اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ حضور نبی کریم انگائے ہر قرن وز مانہ کے بہترین زمانہ اور قرن میں پیدا ہوئے اور آیت کریمہ نے بتایا کہ کا فرمسلمان غلام سے خیرو بہتر جیس ہوسکی تو اب صافح طور پر نتیجه لکل آیا که حضور کے آباؤ امھات کسی قرن وطبقہ میں کا فرمبیں ہو سکتے ورنداس آیت اور صدیم و دنول كا اتكار لا زم آيكا \_لبذا ثابت موكيا كه دالدين كريمين برگز كافر دمشرك تبيس عقه\_

چنانچام مخرالدین رازی فرماتے ہیں:

ان آباء محمد عُلِي ماكانوا مشركين نقله السيوطي في كتابه التعظيم والمنة \_ علامة مطلاني موابب اللدنية مين تقريح كرتے بين - " فوجب ان لا يكون احد

جميع أباء محمد كانو امسلمين\_

کینی آیت کے معنیٰ یہ ہیں کہ حضور کا نورا یک مجدہ کرنے والے سے دومرے مجدہ کرنے کی طرف نقل ہوتا تھ تواس تقریر کی بنا پر آیت نے اس بات پرولالت کی کہ نبی کریم ہوتا ہے۔ مسلمان متھے حضرت علامہ سیوطی الدرج المدیفة میں خاص والدین کریمین کے لئے تصریح کرتے انهما كاناعلي التوحيد ودين ابراهيم عليه السلام كما كان على ذالك طا المعرب كزيد بن عمر وبن نفيل وقيس بن ساعدةو ورقة بن نوفل وعمير ين حبيب الت

(M)

لیعنی والدین کرمیمین تو حیداور دین ابراجی پر نتے جیسے که عرب **کاایک گروہ زیدین عمرو بن** قيس بن ساعده - ورقه بن نوفل عمير بن حبيب الجبني عمرو بن عنبه تقهـ ويمل ووم: ونسوف يعطيك ربك فترضى"

لین بے شک قریب ہے کہتمہار اربحمہیں اتنادیگا کہتم راضی جو جاؤگے۔حضرت این رضى التعنهما اس آیت كريمه كي تفسير ميں فرماتے ہيں " من رضا محمد ﷺ ان لا يد حل احم (أزالة الثقاء صفحة ٩٣) من اهل بيته النار.

لعنى رسول التعليظة كى رضابيب كدان كاللبيت عكونى دوزخ من داخل ندمو-الم ٹا بت ہوگیا کہ جب اللہ تعالی حضور نبی کریم اللہ کی رضا کا طالب توان کے آباءوامھات پھر کیے ا ہے ہو سکتے ہیں۔ نیز احادیث ملاحظہ ہوں۔

مسلم شريف مين" باب شفاعة النبي عليه لا في طالب" مين حضرت عباس رضي الله عنه مروی ہے انہوں نے عرض کیا:

يا رسول الله هل نفعت ابا طالب بشئي فانه كان يحوطك ويغضب لك قال نعم هو في ضبحضاح من نار ولو لا انالكان في الدرك الاسفل من التاري الرائع حسین یا رسول کیا آپ نے ابوطالب کو مجھ تفع بہنچایا کہ وہ آپ کی حفاظت کرتے اور آ حمایت میں غضبنا ک ہوتے تھے حضور نے فرمایا ہاں میں نے نفع پہنچایا کہ وہ مخفول تک آگ میں ہے اگر میں نہ ہوتا تو وہ دوزخ کے بنچے کے طبعے میں ہوتے۔ صدیث مسلم شریف کے ای باب میں حضرت ابن عماس رضى التعظممات مروى كدرسول التعليق فرمان اهدون احل الندار عذام

(مسلم مع نو وی صفحه ۱۱) بطالب وهومتنعل بنعلين يغلي منهما دماغه

العنى دوز خيول ميسب سے بلكے عذاب والا ابوطالب بے كدوه آگ كى دوجوتيال يہنے ہوئے ہے جن ہے اس کا دیاغ کھولتا ہے ) ان احادیث سے ثابت ہو گیا کہ دوز خیوں میں سب سے زیادہ ملکے تمذاب والے ابوطانب ہیں اور طاہر ہے کہ ابوطاب پرسب سے ہلکا عذاب ہوجا ٹاخودان کے اعمال کی بنا برتو ہونہیں سکتا کہ کافر کے تواعمال ہی ہریاد ہوجاتے ہیں تو پھران پریتخفیف عذاب ہمارے نبی علیقے كى نسبت قرابت اور خدمت وحمايت بى كى بنا يرتو موئى بلكه حضوركى شفاعت سے ان براس قدر بلكا عذاب موا باوجود كيدانهول في زمانة اسلام بإيار الدين وعوت اسلام دى كى اورانهول في آبول اسلام ے صاف انکار کر دیا۔ اور نی کریم عظیم کے والدین کریمین نے تو ندز ، ندا سلام بی پایا۔ ندان کو والوت بی پہو نچ سکی ۔ پھران کوجونسیت جزئیت عاصل ہے ہیں کا کوئی خدمت اور قرابت مقابلے نہیں کر سکی نیزان کے حق میں جس قدرشقاعت ہو عتی تھی وہ کسی اور سے لئے متصور نہیں ہو علق ۔ پھر اللہ تع لی ان آپر چورعایت وعمّایت کرتاوہ کسی غیر کے لئے ہوئیں سکتی کہاں میں محبوب کااعز از واکرام تھا۔ تواگر بقول القلف بدائل نارے ہوتے تو پھر ابوطالب ہے بھی بہت زیادہ بلکا عذاب ہوا جا تھا۔ ہذرابل ناریس سے ملکے عذاب والے یمی ہوتے اور میسلم شریف کی حدیث کے خلاف ہے کہاس میں ابوطالب كاعذاب سب سے بلكا مونا فدكور ب\_اور مير بات جب عي متصور موسكتي ب كدوالدين كريمين جركز جركز الل نار سے نہیں ہوئے بلکہ بلاشہ الل جنت سے ہیں۔ حدیث عالم نے سند سیج حضرت ابن مسعود رضی الله عند سے روایت کی۔

انه عَن مسل عن ابو يه فقال ماسألتهما ربي فيعطيني فيهماوابي نقائم المقام (القامة السندسية لنسيطي صلحه ٨)

یعنی حضور مالی سے آپ کے والدین کے بارے میں سوال ہوا تو فرمایا میں نے ان کے لئے ا پندرب سے جو مجھ طلب کیا تو اس نے ان کے حق میں مجھے عطا فر مایا ویشک میں مقام محمود پر قام مول -صديث ابوسعيد في شرف النبوة عن اور حافظ محت الدين طبري في إخار العقى من ابوالقاسم في الله مين حصرت عمران بن حصين رضي الله عنه يه مروى - كدر سول التعليظ في ما يا" مسألت یعن میں نے اپنے رب سے بیسوال کیا کہ میرے اہل بیت سے کوئی دوزخ میں داخل ندہو

عبارت فقدا كبروشرح فقدا كبر

امام مذکوری پیش کرده عبارات فقدا کبر ندمهر کے مطبوعہ فقدا کبر میں ہے ندوائرة المعارف حیدر
آباد کے مطبوعہ فقدا کبر میں ہے۔ نیز علامہ امام اہل سنت ابومنصور ماتر بدی کی شرح فقدا کبر میں نہ بیہ
عبارت فقدا کبر ہے نداس کی شرح میں ہے ای طرح علامہ احمد شنی صاوی شفی کی شرح فقدا کبر میں او پر فقہ
اکبر ہے اور خط کے نیچی شرح ہے۔ تو مقن وشرح میں کہیں اس مضمون کا ذکر نہیں۔ خود انھیں علی قاری کی
شرح فقد اکبر مصری میں و کھیے لیجئے نداس میں بیرعبارت فقد اکبر ہے اور نہ بیرعبارت شرح فقد اکبر ہے تو
طابت ہوگیا کہ شرح فقد اکبر مطبوعہ لا ہور میں بیرخ نف ہے۔ اور محرف کتاب قابل جمت نہیں۔ اب باتی
د باعلامہ علی قاری کا خود اس بارے میں کیا مسلک تھا تو پہنے ان کا بہی مسلک تھا جو امام ندکور کا مسلک ہے
د اور اس میں انہوں نے ایک د سالہ بھی تصنیف کیا بھر انہیں علامہ علی قاری نے اس مسلک سے رجوع کیا
ہے چنا نچے علامہ ندکور شرح شفا شریف میں فرماتے ہیں:

(m)

ابو طالب لم يصح اسلامه وامام اسلام ابويه ففيه اقوال والاصح اسلامهما على ما اتفق عليه الاحلةمن الامة كما بيته السيوطي في رسائله الثلاث.

(آخرنصل معجزاته فجيرالماء ببركة شرح شفاء مصرى جلداصفحا ٧٠)

لین ابوطالب کا اسلام لا تا صحیح نہیں لیکن حضور کے والدین کے اسلام لانے میں کئی قول ہیں زیادہ صحیح قول بی ہے کہ ان دونوں کا مسلمان ہوتا تا بت ہے اسپر اجلہ امت کا اتفاق ہے جیسا کہ اس کو علامہ سیوطی نے اپنے تین رسالوں میں بیان کیا ) پھر انہیں علامہ علی قاری نے حدیث احیاء ابوین کو بھی صحیح علامہ سیوطی نے اپنے تین رسالوں میں بیان کیا ) پھر انہیں علامہ علی قاری نے حدیث احیاء ابوین کو بھی میں شہر ایا اور جمہور کے نزدیک اس کومطابق واقع بتایا۔ چنا شچہ اس شرح شفاء جلداول کی فصل احیاء موتی میں رفعہ ہے کی ا

واما ما ذكر وامن احيائه عليه الصلوة والسلام ابويه فالاصح انه وقع على ما عليه الجمهور الثقات كما قال السيوطي في رسائله الثلاث. (شرح شفامصري صفحة)

لیعنی جوعضور کے والدین کے زئدہ کرنے کا محدیثین نے ذکر کیا ہے تو زیادہ سیجے قول بہی ہے ایسا واقع ہوا اور اس پر جمہور ثقة راوی وعلاء ہیں جیسے کہ علامہ سیوطی نے اپنے تین رسائل میں ذکر کیا ) ان عبارات سے تابت ہوگیا کہ علام علی قاری نے والدین کر بمین کے اسلام کے قول کوزیاوہ صیحے قرار دیا اور اس براجلید امت کا اتفاق تابت کیا یہاں تک کہ ان کے قل میں حدیث احیاء کو میحے شہرایا اور جمہور ثقہ کے اس پراجلید امت کا اتفاق تابت کیا یہاں تک کہ ان کے قل میں حدیث احیاء کو میحے شہرایا اور جمہور ثقہ کے

قولاس نے مجھے یہ بات عطافر مادی)۔بالجملہ اس قدرآیات واحادیث ہے آفاب سے زیادہ روقی فابت ہو گیا کہ بات عطافر مادی کے بائم کمہ اس قدرآیات واحادیث ہے بلکہ بلاشک مؤمر کا بین جو گیا کہ بین ہرگز ہرگز کا فروشرک نہیں تھے بلکہ بلاشک مؤمر تھے اور ان کی وفات بھی اس ایمان وتو حید پر ہوئی۔ چنانچے علامہ سیوطی السیل المجلیہ "میں فرماتے ہیں:

قد مانا في حداثة السن فان والده تُنتِ صحح الحافظ الصلاح الدين العابق عاش من العمر نحو ثمان عشره سنة ووائدته ماتت في حدود العشرين تقري هذا العمر لايسع الفحص عن المطلوب في ذلك الزمان وحكم من لاتبلغه الله يموت ناجيا ولا يعذب ويدخل الجنة.

لینی والدین کر بمین نے نوعمری میں وفات پائی اور حافظ صلاح الدین علائی نے اس کے حضور کے والد اٹھارہ سال کی عمر تک زندہ رہاور آپ کی والدہ نے تقریبا ہمیں سال میں وفا اور آپ کی والدہ نے تقریبا ہمیں سال میں وفا اور اس جیسی عمر والا اس جیسی نوعمری کے زمانہ میں مقصد کی تلاش کی وسعت نہیں رکھتا تو جس کو اور اس جیسی عمر والا اس جیسی نوعمری کے زمانہ میں مقصد کی تلاش کی وسعت نہیں رکھتا تو جس کو اور ہنت میں واضح ہوگا۔ پہنچے اس کا تھم یہ ہے کہ وہ بیٹک ناجی ہوگر مریگا اور عذاب نددیا جائیگا اور جنت میں واضح ہوگا۔ یہی علامہ ' استحظیم والحمہ ''میں قرماتے ہیں:

انا ندعى انهما كانا من اول امرهما عبى الحنفية دين ابراهيم عليه السلام لم يعبدا صنما قط" (التعظيم والمنصفح مسم)

ہے شک ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ والدین کر پمین اپنی ابتدائی سے دین ابراہمی پر سے ملک ان دونوں نے بت کی بھی عبادت نیس کی۔

روالحتارش ب : وإما الاستدلال على نجا تهمابانهما ماتافي زمن الفترة فع على اصول الاشاعرة ان من مات ولنم تبلغه الدعوة يموت ناجيا واما الماتريدية فأ قبل مضى مدة يمكنه فيها؛ لتامل ولم يعتقد ايمانا ولا كفر ا فلا عقاب عليه "

قوله تعالىٰ وما كنا معذيين حتى نبعث رسولاونحو هامل الآيات في معناها \_ (إلى الجليم صفحه على المال المجليم صفحه على المال المجليم صفحه على المال المجليم صفحه على المال المحليم المال الما

(PP)

ان عبارات سے تابت ہوگیا کہ حدیث مسلم منسوخ ہے اور جب سے منسوخ ہے تو پھراس سے امام نہ کورکا استدلال کرتا سخت جہالت و تا دانی ہے۔

الم الدورود الدول الم المسلم على معزت آمنه كاذكر باوران كى وفات توحيدوا يمان برمونى على المسلم عن معزت آمنه كاذكر باوران كى وفات توحيدوا يمان برمونى التعظيم والممد عن فرمات بين:

وقد ظفرت باثر يدل على انها ماتت وهي موحدة اخرج ابو نعيم في دلائل النبوة من طريق النوهري عن ام سماعة بنت ابي رهم عن امها قالت شهدت آمنه ام رسول الله عن علتها التي ماتت فيها ومحمد من علام يقع له عصس سني عند راسها فنظرت الى وجهه ثم عالت:

يا ابن الذي من حومة الحمام فودى عذاة الصرب باسها ان صح ما ابصرت في المنام من عندذي الحلال والاكرام تبعث بالتحقيق والاسلام فالله انهاك عن الاصنام

بارك الله فيك من غلام نجا بعود الملك المنعام بمائة من ابل سوام فانت مبعوث الى الانام تبعث في الحل وفي الحرم دين ايوك البرابر اهام

هذ القول من ام النبى نظي صريح في انها موحدة اذذكرت دين ابراهيم وبعث ابنها نظي واله وسلم بالاسلام من عندذى الحلال والاكرام ونهيه عن عبادة االاصنام وهل التوحيد شئى غير هذا التوحيد الاعتراف بالله والوهيته وانه لا شريك له والبرأة من عبادة الاصنام ونحوها وهذا القدر كاف في التنزيه من الكفر لثبوت صفه التوحيد في المنابعة قبل البعث وانما يشترط قدر زائد على هذا بعد البعثة

ال مدیث مسلم کے خلاف خود صفرت آمنہ کا بیمریج قول موجود ہے جس میں دین ابراہیں۔ حضور کی اسلام پر بعثت بنوں کی عبادت سے ممانعت کا صاف ذکر ہے تو بیتو حید کا اقرار ۔ کفرادرعبادت نزدیک اس کومطابق واقع مانا توبیان علامه کااپنی پہلے مسلک سے رجوع بی تو ہوا تو اس امام فہ کورگا کے پہلے قول کی عہارت کو جمت لانا فریب ہے لہذا شرح فقد اکبر کی عبارت سے اس کا استدلال کرنا اور ہاطل قرار پایا۔

جوابات احاديث

جواب اول: سائل نے جو حدیث مسلم شریف سے استناد کیا ہے تو بہ حدیث سے حکے ہے تا میں استاد کیا ہے تو بہ حدیث سے حدیث سے حدیث سے کا جب کوئی معارض ہوتو گھروہ قابل عمل خیس ہوتی۔ چنانچہ علامہ سید طی مسالک الحفاء فرماتے ہیں " نیس کل حدیث فی صحیح مسلم یفال ہمقنضاہ لو حود المعارض له " فی حدیث بخاری وسلم ہے کہ جب کما کسی برتن کو جاٹ لیاتو سی کوسات بارد ہویا جائے۔ لیکن کا عمار سی معارض احادیث موجود ہیں تو معارض عمل اس برجیس اس حدیث کا معارض موجود ہیں تو معارض کیا جاتا ہے دیسا اس حدیث کا معارض موجود استاد سے حدیث کیا حادیث کی احادیث کی احادیث کیا تا ہے۔ اس حدیث کا معارض موجود کی تا ہے۔ تو بہ سلم قابل عمل ندر ہی ادر معارض کا ذکر آ گے آتا ہے۔

جواب دوم بيعديث سلم منسوخ بي چتانچيملام سيوطي فرماتے إلى:

احابوا الاحاديث اللتي بعضهافي صحيح مسلم بانها منسوحة بالادلة اللتي عليها قاعدة شكر المنعم وقد اور د واعلى ذالك من التنزيل اصولا منها\_قوله تعالى وما معذبين حتى نبعث رسولا \_ثم استدل بالأيات السبعة \_

#### (ازالقامة السندسية مغيه)

اى شيئ عذابهما فقد وقف المنكر أنه وردت احاديث كثيرة في عذابهما فقد وقف عليها باسرها و بالغت في جمعها وحصرها واكثر ها ما بين ضعيف ومعلول والصح منها منسوح بما تقدم من النقول او معارض فيطلب الترجيح على ما تقرر في الاصول في منها منسوح بما تقدم من النقول المحارض فيطلب الترجيح على ما تقرر في الاصول في المحارض فيطلب الترجيح على ما تقرر في الاصول في المحارض في المحارض

النيس علامر يوطى في "السبل الحلية في الآباء الطيبة" شرفر مايا:

ف المخواب عن الاحاديث الواردة في الابوين بما ينحالف ذلك انهما وردت ورود الآيات المشار اليها فيما تقدم" \_ ووطرك بعد شري "قال بعض الاثمة المالكية المحواب عن تلك الاحادايث الواردة في الابوين انها احبار احاد فلاتعارض القاطع ra

الطريق التي رواه مسلم منها وقد خالفه معمر عن ثابت فلم يذكر الاابي واباك في النار فان معمر اثبت من حماد فال حماد تكلم في حفظه ووقع في احاديثه مناكيروامامعمر فالم يتكلم في حفظه ولا استنكر شيئي من حديثه واتفق على التحرييج له الشيخان فكان لفظه اثبت ملخصا\_ (ازمسا لك الحقام صفحه)

يبي علامه التعظيم والمئة مين فرمات بين:

والمناكير في رواية حماد كثيرة فبان بهذا ان الحديث المتنازع فيه لا بدان يكون (التعظيم والمنه صفحه ۲ ۳)

علامدر رقانی شرح مواجب لدنید می فرمات ین

قيد اعلَى السهيلي هنذاا لحديث بال معمر بن راشد في روايته عن ثابت عن الس حمالف حماد فلم يذكر ان ابي واباك في النار بل قال اذا امررت بقبر كافر فبشره بالنار وهو كما قال فمعمر اثبت في الرواية من حماد لا تفاق الشيخين على تخريح حديثه ولم يتكلم في حفظه ولم ينكر عليه شئ من حديثه وحماد وان كان اما ما عالما عابدا فقد تكمم حماعة في روايته ولم يخرج له البخاري شيئا في صحيح.

(زرقانی مصری صفحه ۱۷)

ان عبارات سے نابت ہو گیا کہ بیعد یث مسلم صدیث منکر ہے اور جما دراوی ضعیف ہے اور امام ندكورنے جن الفاظ حديث سے استدلال كيا تھا وہ اتو كى اوراشيت روايت كے اعتبار سے الفاظ حديث ہى تبین یواس کا استدلال بی درست نه جوا<sub>-</sub>

جواب دوم : اس مديث مسلم بيس ثابت راوى ضعيف ہے چنانچ علامه سيوطى التعظيم والمند مِن قرمات مِن:

فشابست وإن كان اماما ثقه فقدذكره ابن عدى في كامله في الضعفاء وقال انه وقع في احاديثه منكرة . (التعظيم والمدصفح ٣٥)

اس طرح علامدزرقانی فےشرح مواجب میں تصریح کی ۔ لبذابید حدیث مسلم احتجاج کے قابل نہ رى توامام فدكور كاس مديث احتجاج كرناس كى جهالت ب-

اصنام سے بیزاری وا نکار ہے تو ان کی وفات تو حیدوا یمان پر بھوئی لبندا حدیث مسلم قابل تاویل ہے۔ جواب چہارم:اس مدیث مسلم میں یہ فرمایا گیا کہ حضور نبی کریم عیافتہ کوحضرت آمنہ کے حق میں استغفار کا اذن تبیس ملاتو اس سے ان پر *کفر*لا زم بیس آتا کیمکن ہے کہ ایل فتریت کے حق میں استغفار ابتداعے اسلام میں ممنوع موجیے مسلمان قرضدار کی نماز جنازہ اوراس کے لئے استغفار ابتدائے اسلام میں ممنوع تھا چھراس کی اجازت ہوئی۔ چنانچے علامہ سیوطی انتفظیم والمند میں قرماتے ہیں

واما حديث عدم الاذن في الاستغفار فلا يلزم من الكفر بدليل انه من الا ممنوعا في اول الاسلام من الصلوةعلى من عليه دين لم يتر ك له وفاء ومن الاستغفار له هو من المسلمين \_ (التعظيم والمناصفي ١٦)

اس عبارت سے طاہر ہو گیا کہ حضرت آ منہ کے لئے استغفار کا اذن نہ ملنے کودلیل کفر قرار دیناغدط و باطل ہے۔ تواہام مذکور کا استدلال حدیث مسلم ہے غلط و باطل ثابت ہوا۔ حدیث دوم: جسکونہ فقط ابن ماجه بلكه مسلم شريف نے روايت كياروايت مسلم كے الفاظ يہ إلى:

"حدثنا ابوبكرناشيبةقال ناحمادو سلمة عن ثابت عن انس ال رجلاقال يارسول الله إلى ابي قال في النار قال فلما قفيٰ دعاه فقال ان ابي واباك في النار

(مسلم مع نو دی جلداصفی ۱۱۳)

ترجمه جمیں حدیث بیان کی ابو بکر بن انی شیبہ نے اٹھول نے کہا جمیں حدیث بیان کی حماد بن سلمہ نے وہ روایت کرتے ہیں ٹابت سے وہ روایت کرتے ہیں حضرت الس سے کہ ایک تحص نے عرض کی بارسول الله میرے باپ کہاں ہیں فر مایا دوزخ میں پھر جب وہ محض واپس ہوا تو حضور نے اس کو بلا مکر فر ما یا بیشک میرے باپ اور تیرے باپ دوزخ میں ہیں )اس صدیث کوامام مذکورئے اینے استدالال میں پیش کر کے بیٹا بت کیا کہ صفور نی کریم عظیم کے والددوز خیس ہیں۔اس کے بھی چند جوابات دیتا مول جواب اول: صديث شريف كي الفاظ" اذ ابي واباك في النار "ابن سلمدراوي كي روايت ين جیں ۔ لیکن ثابت سے جومعمر راوی نے روایت کی اس میں سیالفاظ جیس جیں۔

اور حما دراوی کے حافظہ میں محدثین نے کلام کیا ہے اور محدثین کو معمر راوی کے حافظہ میں کسی طرح كاكلام تبيس بتوروايت معمراس روايت مسلم يزياد وقوى ثابت اورحديث مسلم جوبروايت حماد ہے صدیث منکر ہے اور میتمادراوی ضعیف ہے۔ .

فآوى اجمليه / جلداول ٣٦ كتاب العقائدوالكلام

42

قوله عَنْ في حديث انس ان ابي ان ثبت المرادعمه ابو طالب لا ابوه عبدا لله كما قال بذالك الامام فعور الدين في اب ابراهيم انه عمه (مسالك الحقاء صفح ٥٢) علامة زرقاني شرح مواجب شي فرمات مين:

واراد بابيه عممه ابا طالب لان العرب تسمى العم ابا حقيقه ولانه رباه والعرب (زرقائی جلداصفحه ۱۷) تسمى المربى اياب

ان عبارات سے ثابت ہو گیا کد حدیث مسلم بیل انی سے مراوابوطالب ہیں ندآ پ کے والد ماجد حضرت عبداللدرضي الله عندتواب الامام فدكوركاحديث كافظاني عد عضرت عبداللدكومراولينا غلط ثابت موال البداان جيسى احاديث عامام فركور كااستدلال كرنا غلط وباطل ثابت مواله اورزيد كاعبارت فقدا كبراوراس كى شرح كايدجواب يحيح ہے كرسائل كى پيش كرده عبارات ندمصر كے مطبوعه فقد اكبريس ہے نہ شرح فقد اکبر میں ، تو عبارات کا محرف ہونا ظاہر ہے اور اس کی پیش کروہ احادیث کے مفصل جوابات فدكور جوئے اب باقى ر باامام فدكور كاريكبنا كەعلامەسىدىلى شافعى بين توبياس كى جہالت كى بات فرى مسائل ہی ہے نہیں جس میں تقلید ائر کا تفرقہ ہوتا بلکہ ایسے امور میں ان میں اختلات ہی نہیں ہوتا ہے چنانچدای بات شی علامه علی قاری حقی بیشخ محقق این جیم حقی صاحب الا شباه والنظائر علامه سیداحم حقی صاحب حموى يشخ محقق عبدالحق محدث دالوي علامه ابن عابدين شامي صاحب روامحتار وغيرهم احناف حضرت علامه سيوطي كي تائيد كرتے ہيں تو اگر بيه سنگه شافعيد كا ہوتا تو السے مشہور حقی اپنی تصنيفات ميں اس قول كى بركزتا ئىدندكرتے تو ظاہر موكيا كامام فدكور كايةول بدتر از بول قرار بايا-اب رہااس امام كاظم-تواس کے لئے فقد حقی کی مشہور کتاب الاشیاء والنظائر بنی کود میسے پھرعلامہ سیداحم حقی نے اس کی شرح حموى ميں قاضى ابو بكرين عربي كافتو ك تقل كيا:

سعل عن رحل قال أن أبا لنبي في النار فأحاب بأنه ملعون لأن الله تعالى يقول أن البذين يوذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والأحرة ولا اذي اعظم من ان يقال عن ابيه انه في النار -

مینی اس مص کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے کہا کہ جینک ہی علیظہ کے والدووزخ میں ہیں تو قاضی صاحب نے جواب دیا کہ بیشک وہ ملعون ہاں لئے کہ اللہ تعالیٰ فریا تا ہے بیشک وہ لوگ جو الله اوراس كرسول كوايذ اوية بي ان يرالله ونيا اورآخرت مي لعنت كرتاب اوركوني ايذال س

جواب سوم : بيصديث مسلم خروا حدى توب - البدايد كيل قطعي كمعارض بيس بوسكتي -چنانچ علامه زرقائی شرح مواجب من فرات بین - "انه عبر احداد فلا بعارض القطع وهو نص وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا" اي ش ي ي

تسملو فرض اتفاق الرواة على لفظ مسلم كان معارضا بالادلة القرآنية والادلة البواردة في اهل الفترة والحديث الصحيح اذا عارضه ادلة احرى وجب تاويله وتقديم تلك الادلة عليه كما هو مقرر في الاصول " (زرقاتي مصري صفحه ١٨)

اس عبارت سے ثابت ہو گیا کہ جب حدیث مسلم دلیل قطعی کے معارض ہو آئی تو اس کی تاویل کی جا کیکی اوراس دلیل قطعی کو قابل عمل قرار دیا جائیگا۔ تو اس امام نہ کور کا اس حدیث کی تاویل نہ کرنا اور دلیل فطعی پر عمل نه کرنا جہالت جبیں تو اور کیا ہے۔

جواب چہارم : مدیث مسلم منسوخ ہے۔ چنانچ علامہ زرقائی شرح مواجب میں فرماتے إلى :الحواب انه منسوخ بالايات والاحاديث الوارده في اهل القترة\_

(زرقانی صغیه ۱۷)

علامه سيوطى التعظيم والمنه مين فرمات بين:

ان هداا لحديث تقدم على الاحاديث الوارده في اهل الفترة فيكون منسوحا بها (التعظيم والمنه صغجه ۳۸)

اى الله على النار كلها منسوخة اما باحياتها وايمانهما واما بالوحي في ان اهل الفترة لا يعذبون.

(التعظيم والمندصفيه ٢)

ان عبارات ے ثابت ہو گیا کہ بیصدیث مسلم منسوخ ہے تو امام ذکور کا اس منسوخ صدیث ے استدلال مس قدر غلط ہے۔

جواب بجم :اس مديث مسلم مين اني سابوطالب مراد بين كدجي بحى باب كبلاتا بي حضرت سيدنا ابراهيم عليه الصلاوة والسلام كے بي آزركوقر آن كريم من اب فرمايا كيا حالانكه ان كوالد تارخ بین ای طرح اس صدیث مین الی سے مراد ابوطالب بین شات کے والد ماجد حضرت عبدالله رضی الله عند- چنانچه علامه سيوطي مسالك الحفاء من فرماتے مين: طرح جسطرح بندواي سادحوكو بوجما مالعياذ بالله تعالى

rg

ابر ہااسکا فیبی باتیں بتانا یکض انگل اور قیاس سے ہے کہ جب اس کا اسلام ہی خطرہ میں ہے تووہ غیب دال کیے ہوسکتا ہے کہ غیب کاعلم حضرات اولیاء کرام کے لئے شرع سے ثابت ہے کماحققاہ فی الفتاوى الاجمليه \_والتدتعالى اعلم بالصواب ٢٠١٠ في يقعده ١٣٠ عمليه-

كتبه : أمحصم بذيل سيدكل ني ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد أجمل غفرله الأول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنعجل

مسئله

كيافرمات بي علائ دين ال مسلمين كم

(1) نقت تعل پاک مصطفی علی جوایک کاغذ برتھا اے ایک مسجد کے امام نے بھاڑ کر بھینک دیا

اوراس کی تو بین کی۔

اس امام کی اس ول آزار حرکت نے بہاں کے سلمانوں میں ایک عام بے پینی پھیل گئی۔ازراہ كرم جلد مطلع فرمائيس كداس امام كے لئے شريعت اسلاميد ميں كياسزاء ہے اوراف اپني حركت كى بناپر الامت كاحق رباياتيس؟ -

(٢) نقشہ جو عربی عبارت یں چھیں ہوتی ہان کے متعلق زید کہتا ہے کہ جوتے پر قرآن کی آیت چھاپ دی گئی ہے اور یہ بالکل بت پرتی ہے۔ تو زید کا بیقول کہاں تک صحیح ہے؟ اوراس طرح کہنا باد نی ہے بائیس؟۔

اللهم هداية الحق والصواب

(1) نقشه كعبه معظمه بإنتشه روضه طاهره وكيوكرمسلمانون كقلوب من كعبه معظمه اورروضه طاهره ک عظمت وبزرگی کا تصور بے اختیار پیدا ہو جاتا ہے اور کعبہ منظمہ کو خالق عالم جل جلالہ سے اور روضہ طاہرہ کوسیدانبیا محبوب کبریاحضوں اللہ ہے جو سبتیں حاصل ہیں وہ اسے ان نقشوں کوسر پرر کھنے ، پوسہ دين اورامكاني تعظيم وادب كرني برمجبور كردتي بين حالانكدوه اس كوخوب اچھى طرح جانتا ہے كدنديد

بڑھ کر کیا ہوگی کہ حضور کے والد کے بارے میں بیاکہا جائے کہ وہ دوزخ میں ہیں )اس عبارت سے خود ہی ظا ہر ہو گیا کہ امام ندکور سخت گستاخ و ہے اوب ۔ اور موذی خدا ورسول ۔ اور ملعون ہے اور ایسے گستار ملعون کے پیچھے اہل اسلام کی نماز کیسے جائز ہو عتی ہے۔ کہ جود نیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مورد ہے تو اس کی نماز یا کوئی عبادت کیا مقبول ہوسکتی ہے لہذا مسلمان اس کے پیچھے اپنی نمازیں ہرگز ہرگز برباد ندكرين بلكماس كوفوراً امامت معطىد مكردين والله تعالى اعلم بالصواب عاريج الاخرى ملا يسايط كتبه : المعتصم بذيل سيدكل ني ومرسل ، الفقير الى الدعز وجل، العبر حجمرا جمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

كيافر ماتے بين علماء دين ومفتيان شرع متين اس مسئله يس كه

ا يك مندوسا دهوا يك مقام پر بينها مواسم اور لا اله الا الله محمد رسول الله كاوروكرر باسم. بیں بائیس دن سے اور غیبی باتیں دغیرہ بھی بتا تا ہے، ہندواس کے پاس بہت کم آتے ہیں لیکن مسلمان اس کے پاس بہت زیادہ آتے جاتے ہیں اور جس طرح ہندوا پنے سادھوکو پوجتے ہیں ای طرح مسلمان اس كے ساتھ كرتے ہيں اور مسلمانوں كونچا تا ہے اب اس كا جواب قرآن وحديث سے عنايت فرمايے اس کا اچھی طرح سے جواب دیجئے۔ استفتی مولوی بشیر احمہ قادری پٹواسیری تین دروازہ احمہ آباد

اللهم هداية الحق والصواب

لمخص مذكور جب بالاعلان ايمان لا نيكا \_اورموافق ومخالف سب پرايية مسلمان مونے كا اظهار كريكاس وقت سےاس كومسلمان كہيں كےاس كے پہلے اس كوفقط كلم طيب كي ضريبي لكانے اوروردكر لينے کی بنا پرمسلمان نبیس قرار دیا جاسکتا ہے کہ پھی ہندوسا دھوکلمہ طبیبہ کا ذکر سیکھ لینے اور ضربیں لگایا کرتے ہیں مرتوحيدورسالت پرايمان بيس -اين ايمان كاعلان بيس كرتے ايخ آپ كومسلمان طابر بيس كرتے تو ای طرح کے ہندوسادھو ہرگز ہرگز مسلمان نہیں ۔ للبذائخص فدکور کے اسلام کا ثبوت جب تک اس کے بالاعلان اسلام لانے یا اسکاایے آپ کومسلمان ظاہر کرنے سے ثابت ہوتار ہیگا۔اس کومسلمان کہا جائیگا مسلمانوں کواس کے محض کلمہ طیبہ کے درد کر لینے پراس کومسلمان نہیں سمجھ لینا چاہئے چہ جائیکہ اس کواس

كريم الله كالوني عظمت ب-

اورجس قلب میں عظمت نبی نہ ہو وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔اوراس کا اس تقش کی تو بین کرنا پید دیتا ہے کہتو بین انبیاء میں السلام اس کے سینے میں دنی ہوئی ہے جس کے اظہار سے وہ ڈرتا ہے۔ بالجملہ اس نقشہ کی عزت کرنے کے لئے خودمسلمان کا ایمان اسے رہبری کرتا ہے۔ چنا نچے سنہ حميار دوي صدى كه امام اجل فاضل اكمل مام تحقيقات وصاحب تصانيف كثيره حضرت فتح محمد بن محمد مغرب نے اس نقشہ تعل یاک کی تحقیقات اور اس کے منافع و برکات کے بیان میں ایک مبسوط رسالہ " فقح التعال في مرح المعال "١٦١ المصفحات كاتصنيف كريك السنتشد كي مي كش اورجا رنتشه لعل فرما كي -موال کے ہم رشتہ جونقش تعل یاک ہے یہ بالکل سے ہے اور موافق تحقیقات کے ہے۔ سوال نمبرایک کا جواب یہ ہے کہ اس نفشت عل پاک کی صحت جب فتح المتعال جیسی معتمد اور متنز کتاب سے ثابت اور اس فتشد كى برطرح كى تعقيم وتو قيركرنا ايمان كى علامت قراريائى \_ تواس امام نے جواس نقشه تعل ياك كى تو بین کی اور اسکو پھاڑ کر پھینک دیا اگر اس میں محبت رسول علیہ انسلام کا پچھشا ئبہ بھی ہوتا تو بھی اس نقشہ کی تو مین کی جرات نبیس کرتا۔ اگر اس بی ایمان کا ادنی شمہ بھی ہوتا تو کسی طرح اس نقشہ کو پھاڑ کر ہم میکد یے کی ہمت نہیں کرتا۔ایسے متبرک نقوش کی ایسی تو بین کرتاء اس کو پھاڑ کر پھینک دینا کسی طرح مسلمان کا الله نہین ہوسکا بلکا سے بیا کی کے واقعات غیرتو موں ہے مموع ہوجاتے ہیں۔اس امام کا دعویٰ اسلام إليانى ب جيسابن زيادوشمروغيره دشمنان آل باك كالتما بلكداس كاللب ابن زياد كقلب سے اوراس کے وہ باتھ جس سے اس نے اس نفٹے کو بھاڑ کر محفظد باشمر کے باتھوں سے بدتر ہیں۔کہانہوں نے تو نواسیان رسول المتعلق کے ساتھ کوفہ مین جومظالم و گستا خیاں کیس اس کا سبب ٹا ہر مع دنیا تھی اور الاامام كى اس بداد بي وكستاخي كالحرك كوئي سبب فلا برجمي شقالواس امام كي كستاخي كاسبب اس كي حضور اكرم الله الم الله المراسوب الى رسول وحمنى بريم الله الله الم المحمى اس وفت الجركر

m)

ساست کا الل جما ایک جمنا ایک و شمن رسول التعلق کوامات کا الل جمنا ہے اوراس کی افتراس کا الل جمنا ہے اوراس کی افتراش کی افتراش کی افتراش کی مسلمان تو ایسے اوراس کی افتراش این نماز پر صنا ہے تو کوئی مسلمان تو ایسے اور ب کو المارت کا الل جیس جمنا اورا یے گستاخ کی افتراش اپنی نمازیں پر بادیس کرسکا۔
امارے قد جب سے ایسے گستاخ کے احکام سننے علام ملی قاری شرح شفاجین راوی :

کعبہ معظمہ ہے ندر وضہ طاہرہ ہے بلکہ کا غذیر روشنائی کے چند نقوش کھنچے ہوتے ہیں ، گرکونکہ اس کے قلب میں خود اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے حبیب اللہ کے کا عزت جاگزیں ہے اور ان مقامات مقد سر کے برزگ کا اعتقاد اس کے ایمان کی مقتضی ہے اس لئے ان نقوشوں کی تعظیم وتو قیر کرنا خود اسکے کائل ایما لؤ ہونے کی بین دلیل ہے اور جس فض کے اندر دولت ایمان ہی ند ہوتو وہ ندان نقثوں ہی کو برنظر احر ان و کھے گاندخودا نئے مقامات مقدسہ کی تعظیم کرنے کے لئے تیار ہوگا۔ بلکہ انکی تو بین اور تحقیر کے لئے بہت جلد تیار ہوجا بیگا۔ اس لئے کہ جب اس کے قلب ہی بین اللہ عزوجی اور اسکے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ ولیا کی عظمت وعزت نہیں تو وہ اس نسبت کی ہی کہ تو قیر کریگا۔ لہذ انتجہ صاف نکل آیا جیسے ان تمثوں کی تعظیم کی عظمت وعزت نہیں تو وہ اس نسبت کی ہی کہ تو قیر کریگا۔ لہذ انتجہ صاف نکل آیا جیسے ان تمثوں کی تعظیم کریا۔ لہذ انتجہ صاف نکل آیا جیسے ان تمثوں کی تو بین دلیل ایمان ہے اسی طرح ان نشوں کی تو بین دلیل کفر ہے۔

نششنن پاک کود کھے کرمسلمان کے دل میں عظمت نعل پاک کا تصور بے اختیار بیدا ہوجاتا ہے۔
اور اس نعل پاک جفنور نبی کریم اللہ ہے جو خاص کیف حاصل ہے۔ وہ اے اس نفشہ تعلی پاک کی امکا فی افتیار کی اسکا فی تعظیم کرنے۔ اس کو سر پرر کھنے، بوسد ہے پر مجبور کرتی ہے اور اسکا ایمان اسکواس امر کی طرف رہبر کی تعظیم کرنے سے خاک گزرکو بیشرف حاصل ہوجائے کہ اللہ تعالی اسے تم کے ساتھ یا دفر ماکر اسکی عزت وعظمت برد ھائے ۔قرآن کریم میں ہے۔

لا اقسم بهذاالبلد وانت حل بهذا البلد.

يعنى بجصال شهركي فتم الي محبوب تم ال شهر من تشريف قرما مور

تو وہ تعل یا کے مصطفی سیالیہ جس کو حضور کے پائے اقدس سے نہ فقط مس ہی کا ایک دو بارشرف حاصل ہو وہ تعلق کا ایک دو بارشرف حاصل ہو اس کی عظمت کا کیا انداز و کیا جائے۔ حاصل ہو چکا ہو بلکہ بکٹرت اقصال وقد رکی خصوصی نسبت جامل ہواس کی عظمت کا کیا انداز و کیا جائے۔ اور ریشنشہ پاک ای نعل اقدس کی ہے تو اس نسبت کی بنا پراس نقشہ کی تعظیم کرنا مومن کی ایمان کی علامت باور مجت رسول التعلق کی بین دلیل ہے۔ اور مجت رسول التعلق کی بین دلیل ہے۔

اوراگراس نفشد نعل پاک مصطفی علی کے دیکھنے کے بعد بھی کمی مختم کے قلب ہیں جذبات ا محبت ندا بحر پڑیں اور آ فارعظمت بدیانہ ہوں اور وہ کھل کراس نقشہ پاک کی قو بین اور بے او بی کرنے گئے توصاف طا ہر ہے کہاں کے قلب ہیں عظمت رسول التعلیق ہوتی تو وہ ان کی نعل پاک کی عظمت کرتا اور جب نعل پاک کی عظمت کرتا تو اس کے نقشہ کی بھی ای نبعت کا لحاظ رکھتے ہوئے عظمت کرتا ہے جرجب وہ اس نقشہ کی تو ہیں پرا تر آیا تو فابت ہوگیا کہ اس کے اعتقادی نے نبطل بٹریف کی بچھ عزت ہے ہے۔ حضور نبی

روى عس ابى يىو سف انــه قيــل بـحضرة الخليفة ان النبي عَلَيْكُ كا ن يحب فقال رحل انا لا احبه فا مرا بو يوسف باحضا ر البطع والسيف ـ (شرح شفامصری جسراه)

حضرت امام ابو یوسف سے مروی کہ خلیفہ کی موجودگی میں بیدذ کر کیا گیا کہ نبی کریم ا محبوب رکھتے متھے تو ایک مخص بولا کہ میں اس کومجوب نہیں رکھتا ہوں اس پر امام ابو بوسف نے ج اور ملوار کے لانے کا حکم فر مایا یعنی قبل کرنے کا حکم فر مایا۔

اس عبارت سے بیواضح ہو گیا کہ حضور کی محبوب شے کد دشریف اس کے متعلق ایک مخص صرف به کهددیا که بین اس کومجوب نبین رکھتا ہوں۔ تو حضرت امام آبو بوسف شاگر دخاص حضر اعظم رضی التد تعالی عند نے اس ادنی سی ہے ادبی پراس کو کا فرٹھیرا کر میاح الدم قرار دیا اور اسلام رج مونے كا فتوى ديا۔ اوراس امام مجدنے نقش تعل پاك مصطفى عليہ كى الى شديدتو بين كى كدار ڈ کر پھینک دیا تو یہ ہے اوب گستاخ نہ مسلمان کہلانے کے لائق اور ندامامت کے قابل ہے مول شان رسالت کے عشاق اور دشمنوں کی مجی معرفت ہمارے عوام مسلمان بھائیوں کوعطافر مائے۔اوق صبیب علیت کی سچی محبت والفت ہمارے دلوں میں بھردے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

(۲) زیدکایہ تول مریح فریب ہے۔ کہ آیت یا کلمات یاحروف نقشہ معل شریف پر جیر اصل جوتے پر۔للہذازید کا جوتے پر چھیا ہوا کہنا جیتا جھوٹ اور کھلا ہوا مغالطہ ہے۔زیدا گراصل اور کا فرق بھی نہیں جانتا ہے تو مکہ معظمہ اور روضۂ طاہرہ کے نقوش پر بھی اپنی دریدہ ڈنی سے ایسا ہی آ میزاعتراض کرے گا۔ کدان نقثوں میں عام طور پر کعبہ معظمہ اور روضۂ طاہرہ کے علاوہ متصل سے ت بھی شامل ہوتے ہیں جنکے پائخا نداور شسل خانہ بھی نقشہ میں آگئے ہیں بلکہ سجد حرام وسجد نبوی سے خانہ وطہارت خانہ بھی نفوش میں موجود ہوتے ہیں باوجودان کے ان نفشوں پر آیات بھی تکھی ہو کی ج کلمات وحروف بھی ہوتے ہیں۔تو کیازیدنے ان پر بھی اعتراض کیا ہے کہان نتشوں یا بخانوں، نوں ،طہارت خالوں پرآیات دکلمات جھیے ہوئے ہیں۔ نیز کتب احادیث دفقہ میں بول وبراز دیا اور بیشاب فانے کے ذکرا تے ہیں اوران ہی کے مصل اللہ عزوجل اور نبی اکر م اللہ ہے ا موجود ہوتے ہیں۔ بلکہ آیات وا حادیث چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو زیدنے کیا ایس کتب احادیث وفقہ بھاڑ کر پھینکدیا ہے۔ مرزید کی عداوت ورحمنی تو صرف نفشہ فعل پاک ہے ہاں گئے اس پراعترا

(mm) الم المريس بياعتراض نمايت جابلانه ہے۔اس جانل کو يہ می تميز نہيں که تصویر کے احکام اس کی ا مل صورت سے جدا ہوتے ہیں۔ مثلاً برعم وسنتا ، ویکھا ، بولتا ، چیجہا تا۔ چلتا ، از تا ، کھا تا ، پیتا ہے۔ اور اس ک تصویر ندد میسی سنتی ہے، ند بولتی چیجهاتی ہے، نہ چلتی اثرتی ہے، ند کھاتی بیتی ہے، ند کھی موتی ہے۔ تو امل کا قیاس تصویر پرکس طرح کیا جاسکتا ہے۔اس طرح اصل کے احوال خاصہ اور عوارض لا زمرتصویر کے لئے نابت کرناانہائی جہالت ہے۔ مثلاً آگ کے لئے حرارت ، آفاب کے لئے تمازت ، برف کے لے برودت، لازم ہے لین ان کی تصویروں میں نہ ترارت ہوگی نہ برودت، نہ مضاس ہوگی نہ کھٹائی۔ای طرح جوتا یاؤں میں مستعمل موتا ہے، بائخانہ کلویٹ نجاشت کی بنا پر حقیرو ذلیل ہے لیکن نداس کی تصویریا وں میں مستعمل ہواور نہ نجاست ملوث ہوتو جوتے کی تصویر فقش میں ذلت و ہقارت کدھر ہے آئی ۔ اور ا بیاں جس نعل یا کے مصطفیٰ استالیہ کا ذکر ہے اس کو حضور کے استعمال اور پایمالی ہے جس عزت وعظمت كانتها ألى مرتبه برفائز كرديا باس كومكان عالم بالاس بوجهوجس آقاكى ادنى پائمالى خاك كذركوعزت ا عاصل ہوجائے کے قرآن کریم جس کوتم کے ساتھ ذکر فرمائے۔ چنانچہ جواب نمبرایک میں آیت کریمہ گذ رى يووه تعل بإك جس كودن دات مين باربار بإئمالي كاشرف بكشرت حاصل موامواس كى عزت وعظمت كاكيااندازه كياجا سكے اور جب ال نقشه كواس بينسبت حاصل ہے تواسكى عزت وبركت كاكيابيان مو السكية جس كومزية تفصيل كاشوق بوتووه كماب فتح المتعال في مدح النعال كامطالعه كركے اپنے ايمان كوتازه كري\_الحاصل زبيد كانقشة نعل ياك مصطفى عنطة كى عزت وعظمت كونه ما نثاا وراسكوذليل وحقير قرار دينا اوراس يرآيات كلمات كصفى وقوين مجمنا اسكى انتبائى جهالت \_اسكى قلب كى خباشت اسكى باطل عقيد \_ كى گندگى اور نجاست كى دليل بےلېذاز بد كا تول بدتر از بول به اوراس كااس نقشه نعل پاك كى تعظيم وتو قم كرنے كوبت برستى كہنا اليابى ہے جيسے كوئى وربيرہ وبن بورين نقشه كعبه معظمه وبيت المقدس اورنقشه روضه طاہرہ کی تعظیم وتو قیر کرنے کو بت برتی کے لیکن بیزید س کس کو بت برست کم گاسارے علائے ربانی کو بت پرست قراردیکا تمام امت مرحومه کوبت پرست تفرائے گااور لطف بیہ کم پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے اور اپنی یارٹی کے مسلمہ تھیم الامت مولوی اشرفعلی تھا نوی کوسنب سے بروابت پرست قرار دے گرانھوں نے اس نقشہ فعل یاک سے فضائل وہر کات اور طریقہ توسل کے بیان میں ایک مستقل رسالہ هام" نمل الشفاينعل المصطفى " كلهااور جها يااورا سكي ترصفحه براى نعل پاك كوبعينه تقل كيااورا سكاو پر بيكية كريمه "صلواعليه" اوراسكي في يشعر لكها..

وشرط النبوة السلامة من دنا ثة الآباء و من غمز الا مهات ومن القسوة والسلامة من العيوب المنفرة كالبرص والحذام ومن قلة المروة كا لا كل على الطريق ومن دناءة الصناعة كالحجامة لان النبوة اشرف مناصب الخلق مقتضبة غاية الاحلال اللائق بالمخلوق فيعتبر لها ما ينافى ذلك ملخصا (صص)

اور نبوت کی شرط پستی نسب اور اتبام احمهات اور سخت دلی سے سلامتی ہے اور باعث نفرت میں بول جیسے برص و جزام سے اور قلت مروت جیسے داستہ جس کھانا کھانے سے اور پیشہ کی ذلت دلیستی جیسے مجامت سے باک ہونا ہے۔ اسلنے کہ نبوت مخلوق کے منصبوں کا بہتر شرف اور اسکے لئے انتہائی عزت کا طالب ہے تو نبوت کے لئے اسکے منافی امور کانہ ہونا اعتبار کیا گیا۔

#### حفرت قاض عيض شفاشريف مير فراتي بين:

قداختلف في عصمتهم (اى الإنبياء) من المعاصى قبل السوة فمنعهما قوم وحور ها آخرون والصحيح تنزيههم من كل عيب وعصمتهم من كل يو حب الريب من المرح شفام مرئ ١٢٣٣ ٢٥٣ )

انبیا کے بل نبوت معاصی سے پاک ہونے میں اختلاف ہوا۔ تو اسکوایک توم نے منع کیا اور دور وں نے جائزر کھا اور جمراس چیز سے جوشک دومروں نے جائزر کھا اور جمراس چیز سے جوشک پیدا کرے معصوم ہیں۔

اور بینظا ہر ہے کہ اجرت پر بکر بول کا چرانا ایسا ذلیل پیشہ ہے جو ہاعث ننگ وعارا ورسبب عیب و تعل ہے اس بنا پرشارح مفکوۃ شریف حضرت علامہ علی قاری شفا شریف میں خاص اس مسئلہ میں تعریج فرماتے ہیں:

والمحققون على انه عليه الصلاة والسلام لم يرع لاحد بالاحرة وانمار عى غنم نفسه وهو لم يكن عيبا فى قومه (شرح شفام مرى سمالة و المسلام في المرح شفام مرى سمالة و المحققين فرمات بين كرمنور علي المرت بركى كى بكريان بيس چرائيس - آسية توصر ف

اور صفین قرمائے ہیں کہ صور علی کے اجرت پرسی فی بریان ہیں چرا ہیں۔ اسپیا و صرف اپنی بحریاں جرا ہیں۔ اسپیا و صرف اپنی بحریاں چرا کی بحریاں چرانا آپی بحریاں چرانا آپی بحریاں جرانا آپی بحریاں جرانا آپی بحریاں جرانا کی بحریاں اجرت پرنہیں چرائیں۔ ابت کردیا کہ مختفین امت کے نزد کیک حضور نبی کریم آبید کی بحریاں اجرت پرنہیں چرائیں۔ اب باقی رہتی ہے وہ حدیث جسکو بخاری ومسلم اور ابن باجہ وغیرہ کتب حدیث نے روایت کیا تواسکے

بمقام کہنشان کف پائے تو بود سالہا سجدہ صاحب نظر آل خواہد ہود۔ تو زید اپنے اس تھانوی بت پرست کا حکم بتائے۔ لہذازید کا پہر کہنا شخت ہے ادبی و گستا خی اسکے گراہ و بیدین ہونے کی روش دلیل ہے مولی تعالی اسکو ہدایت کرے ۔واللہ تعالی اعلم بالصوار سمار مضان المبارک سمی ساجھ

(M)

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل ، العبد محمد اجتمل غفرله الأول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

#### مسئله ((۱۸۱–۱۸۱))

كيافرمات بيس علمائدين ومفتيان شرع متين اس مستلديس كد

(۱) زید نے وعظ میں بیان کیا کہ سرکار دو عالم الفظہ نے اجرت پر بکریاں جرا کیں۔اوپر فرمایا کہ نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔

(۲) آنجناب الله کودومرتبہ بھین میں ایسا اتفاق پیش آیا کہ آپ تاج گانے بجانے کی مجلس تشریف نے گئے لیکن وہال پہنچ کرخداوند تعالی نے آپ کی اس طریقے حفاظت کی کہ آپ کو نیند آگے برخاست مجلس کے بعد تک آپ سوتے ہی رہے۔

(۳) اور عمر نے وعظ میں یہ بیان کیا کہ یہ ہر دوواقعہ ند کورہ بالا دونوں وعظ میں ان دونوں دونوں ہیں ان دونوں ہیں ہے۔ ایسا کہنے والا اور لکھنے والا دونوں کا فرہیں۔اب دریافت طلب بات سے کون جا ہے اور دوسرے کے لئے کیاتھم ہے؟۔ ۹۱ردمبر ۵۱میسوی

اللهم هداية الحق والصواب

(۱) اہل اسلام کا اعتقاد ہے کہ ہر ایساعمل جو گلوتی کے لئے یا صف نفرت ہو۔ جیسے ، خیانت، جہل و فیرہ اور ہر ایسائعل جو د جا حت و مروت کے خلاف ہو۔ جیسے ہستی نسب، کمینہ ، خیانت، جہل و فیرہ اور ہر ایسائعل جو د جا حت و مروت کے خلاف ہو۔ جیسے ہستی نسب، کمینہ ، امہات اور از داح و فیرہ ۔ اور ہر ایسا مرض جو سبب نفرت ہو جیسے جذام، برص و فیرہ ۔ اور ہر ایسا اور ایسائل اور بیٹ جو ہا عث نک و عار اور سبب عیب و نقص ہو جیسے تجامت اور اجرت پر ذکیل ہے تھے۔ اور تمام انہا علیا میں اسلام ان سب سے منز و اور پاک ہیں۔

عقائدی نهایت مشبورومعتر کتاب مسایره اوراسی شرح مسامره ش نے

اجماع ونص ہے یہ کہنا تھے ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور بیٹھے نہیں کہ اللہ نجاستوں کا خالق ہے، اور بندروں اور سوروں کا خالق ہے باوجو یک مید با تفاق اللہ تعالیٰ بی کی مخلوق ہیں۔

توحضور علی کوجمع عام من چروام ثابت کرنے اور اجرت پر بکریاں چرانے کے ثابت کرنے کی دی کوشش کر بگا جوتحقیر شان مصطفی آیا تھ کا عادی ہو اور جسکی عیب اوقص کی نسبت حضور علی تھے کیا ہے عادت قراریا چکی ہو۔

### شرح شفايس ايسفضون كاعكم بيان فرمايا:

وكذالك اقبول حبكم من غمصه الزعينزه بمرعاية النغنم اي يرعيها بالاجرة السهووالنسيان مع انهما ثابتان عنه الاانه انما يكفر الاجل التعبيرسبب التحقير ..

#### (شرح شفاص ۲۰۹۹)

ای طرح میں اس شخص کا هم بیان کرتا ہوں جس نے حضور کوعیب لگایا، یا اجرت پر بکریال چوانے کے ساتھ شخقیر کی ،یاسہو ونسیان کے ساتھ حقارت کی باوجود بکہ بید دونوں آپ سے تابت ہیں تووہ کافرہے تحقیر تعبیر کے سبب سے۔

عاصل جواب میہ کہ حضور نبی کر پیم ایک ہے گئے اجرت پر بکریاں جرانا جوزید نے اپنے وعظ میں عال کیا یہ خواب میں کے معمون سے تابت نہیں اور میدوہ ذکیل پیشہ ہے جومنانی نبوت ہے کہ مید باعث نگ و عار ہے۔ اور سبب عیب ونقص ہے اور اسکا اسطرح بیان کرنا تو بین و گستاخی کوسترم ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

(۳) مسلمانوں کاعقیدہ بیہ جیسکوامام الائمہ مراج الا مدحضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقدا کبر میں فرماتے ہیں:

الانبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم منزهون عن الصغائر والكبائرو القبائحـ (فقد كرممري ٦٨)

حضرات انبیا علیهم انسلام تمام صغیره اور کبیره گنامون اور فتیج با تون سے منزه و پاک بیں۔ حضرت علامه علی قاری اسکی شرح میں فر ماتے ہیں:

هذه العصمة ثما يتة للانبياء قبل النبوة و بعدها على الاصح \_ (شرح فقدا كبرمصري ص ۵۵) بخاری شریف میں بیالفاظ ہیں جن سے استدلال کیا جاتا ہے

کنت ارعا ها علی قرار بط لا هل مکة ۔ توان کلمات میں نہو کہیں لفظ اور تصریح کی ہے، شاہر تا ہوں کلمات میں نہو کہیں لفظ اور قطری کی ہے، شاہر ترت پر دلالت کرنے والا کوئی کلمہ ہے۔ حدیث شریف میں افسار وسط اور جا ندی سونے کے سکوں کے کمی جز کو سمجھ لیا ہے حالا تک ہے۔ سکوں کے کمی جز کو سمجھ لیا ہے حالا تک ہے۔ سے اس حدیث میں یہ معنے مراو لینے فلط اور خطابیں۔

(ry)

چنانچاعلام على قارى اى مديث كى شرح يس شرح شفاشريف يس فرمات بين:

قال محمد بن ناصر اخطا سويد في تفسير القراويط بالذهب والفضة اذل النبي تُنْخُ لا حد با حرة قط وانماكا نيرعي الغنم اهله والصحيح ما فسره به ابرا ها استحق الحربي الامام في الحديث واللغة وغيرهما ان قراريط اسم مكان في نوا مكة.

(شرح شفا محري ١٠٣٩ ج ٢)

محمدابن ناصرنے فرمایا کہ حضرت سوید نے قرار بط کی تغییر سونے جاندی کیساتھ بیان کا میں خطا کی ۔ آپ تواپی کا میں خطا کی ۔ اسلئے کہ نبی کریم علیقے نے بھی کسی کی بکریاں اجرت پرنبیں چرا کیں ۔ آپ تواپی کی میں خطا کی ۔ اسلئے کہ نبی کریم سے جوحدیث ولفت وغیرہ کے امام حضرت ابراہیم اسحاق کے فرمائی اور وہ یہ ہے کہ قرار بطاتو اسی مکہ میں ایک جگہ کانام ہے۔

اس عبارت ہے واضح ہوگیا کہ جب حدیث شریف کے نفط قرار بط ہے مرادسونے چا کوئی سکہ نیں ہے بلکہ قرار بط مکہ معظمہ کے قریب ایک مقام کا نام ہے تواب حدیث بخاری شریف احادیث کا ترجمہ یہ ہوا کہ ۔ میں تواس مکہ کے مقام قرار بط میں بحریاں چرا تا تھا۔ تواس حدیث ہے سید عالم الشہاد کی اجرت پر بکریاں چرانے کا استدالہ ل کرنا اور آ پکوچ واہا گابت کرنے کی سعی کرنا اور علی رؤس الاشتہاد بلاکس ضرورت شری کے بیان کرنا توبیآ کی تو ہیں کو مستزم ہے، اللہ تعالی ایسے کا انبیاء کرام کی شانوں میں روانہیں رکھنا جن میں اونے تو ہیں و گستا خی کا شائبہ بھی ہواور سلف وطاف میں کونا جائز فرماتے ہیں۔ چنا نچے عقائد کی کتاب شرح مواقف میں ہے:

يصح بالاحماع والنص ان يقال الله عالق كل شيء ولا يصح ان يقال انه عظم الله عالى الله على الله على الله على الله على القردة والمحنازير مع كو نها مخلوقة لله تعالى اتفاقال القردة والمحنازير مع كو نها مخلوقة الله تعالى اتفاقال القردة والمحنازير مع كو نها مخالاً )

عدیث یں قول ملائکہ اس طرح مروی ہے:

" ان العين نا ئمة والقلب يقظان" (مَثْلُوة شريف)

بینک عضور کی چیم مبارک سوتی بین اور قلب مبارک بیدارر بتا ہے۔

علاوه برین معصیت کا عزم بھی گناه ،معصیت کی ظرف چلنا بھی گناه ۔معصیت کی مجلس میں شركت كرنا بهي كناه ، تو اكر مان ليجيّ كه حضور كى ساعت سے حفاظت كى كئي تو ان تين كنا ہوں سے حفاظت کیے ہوئی۔ پھر بیتا ج میں جانا ایک مرتبہ ہیں الکہ دومرتبہ ہوا۔ پھر میدوا قعد سی نص قطعی سے ابت نہیں اورعقا كديس حديث خبروا حدمفيرتبيل بلك تص قطعي دركار ب، فودمولوي عليل احمد ابنيهوى برابي قاطعه می لکھتے ہیں (عقائد کے مسائل قیائ نہیں کہ قیاس سے ٹابت ہوجاویں بلک قطعی ہیں قطعیات نصوص سے نابت ہوتے ہیں کہ خبر واحد بھی یہاں مفید نہیں لطندان کا ثبات اس وقت تک قابل النفات ہو کہ مولف قطعیات ہے اس کو ثابت کرے، برائین قاطعہ ص ۱۵) اور اس پریہ اندھا پن کہ عقیدہ اسلام کے خلاف تواریخ سے حضور اطہر اللہ اللہ اللہ علیے ناج میں جانے کو ثبوت کی نایا ک سعی کی جارہی ہے۔ تواریخ ے کی عقیدہ اسلام کار دنہیں ہوسکتا۔علامہ ابن حجر کے قباوے حدیثیہ میں ہے۔

ان الانبياء معصو مو ناقبل التبوقوبعدهامي الكبائر والصغائر عمداوسهو الوحميع ماروي عنهم مما يخالف ذلك فياول كما بينه المحققون في محاله حلافا لمن وهم فيه كمحماعة من المفسرين والاخبار بيين ممن لم يحققوا مابقو لو ن ويدرو ناما يترتب عليه فيحب الاعراض عن كلماتهم وترها ت قصصهم الكا ذبة وحكا يا تهم:

### (فأوى عديثيه مصري ١٥٢)

جينك انبياء كرام بل نبوت اور بعد نبوت صغيره كبيره كنابول عقصدا اور سعوامعموم بين اوران انباءے اس عقیدہ کے خلاف جس قدرامورمروی ہون ان سب کی تاویل کی گئی جیسا کے تقفین نے ہر ایک کے کل پر بیان کیا بخلاف اہل تغییر وتواریخ کے کہوہ وہم میں پڑے اوراپنے اقوال کی تحقیق نہیں کی اوران پر مرتب ہونے والے نتائج کونہ سوچا تو اب اہل تفسیر وتو اریخ کے کلمات سے اور ایکے جمو لے لعمول اور حکایتول سے اعراض کرنا واجب ہے۔

حاصل کلام ہیہ ہے کہ حضو روان کے کے لئے زیدنے جواینے وعظ میں دومر تبدناج کی مجلس میں جانا عال كيابيكي نص قطعي عي ابت نبيس بلك غلط اور باطل ب اورعقبيده اسلام ك خلاف ب اوراس ميس اور سیح نہ ہب میں حضرات انبیاء کرام کے لئے سیمصمت قبل نبوت اور بعد نبوت ہر دوحا

ان عبارات ہے ٹابت ہو گیا کہ حضرات انبیاء کرام صغیرہ کبیرہ گنا ہوں ہے جس طرح بعد معصوم ہیں اسی طرح قبل نبوت بھی معصوم ہیں اور ناج گانے بجانے کا حرام و گناہ کبیرہ ہوتا ہر سے ہے۔اورسی نبی کے لئے معصیت و کناه کا ثابت کرنا کفرہے، ِ تغییرصاوی میں ہے۔

فمن حوز المعصية على النبي فقد كفر لمنافاته للمعصية الواجبة ـ (صاوي معرى ص ٢١٦ ج ١٩)

جس نے نبی برمعصیت کوجائز رکھاتو وہ کا فرجو گیا کہ معصمت واجبہ کے منافی ہے۔ اب باتی رہار عذر کہ حضور اکرم اللے نے ناج میں بھین میں بھر ۸سال شرکت فر مائی توا ا الزام بيس انھتا كە بمارے نبي اكرم الكلية اپنے يوم ولادت بى سے متصف نبوت تھے۔ علاميلي قارى شرح فقدا كبريس فرمات ين

ان نموته لم تكن منحصرة فيما بعد الاربعين كما قال جماعة بل اشارة الي يـوم ولادته متصف بنعت ببوته بل يدل حديث "كنت نبيا وآدم بين الروح والحسام انه متصف بوصف النبوة في عالم الارواح قبل محلق الاشياء وهذاوصف حاص لع (شرح فقدا كبرص ٥٨)

حضورا کرم اللے کی نبوت والیس سال کی عمر کے بعد کے لئے منحصر نبیں جبیبا ایک جماعیا کہا بلکہاں بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضو علیہ اینے بوم ولادت ہی ہے متصف بہنیوت ہیں گا حدیث ( کہیں نی تھااوراؔ دم ابھی روح وجسم کے درمیان تھے ) سے ثابت کے حضور خلق اجسام ہے عالم ارواح میں بھی بوصف نبوت تنے اور پر حضو طابعہ کا دمف خاص ہے۔

تو آپ کے بین میں بھی آپ کے لئے ناچ جیسی حرام چیز کو فابت کرنے کی کوئی مسل جرات میں کرسکتا۔اب باتی رہاسائل کا یہ تول کہ آپ کونیندا می اور بر خاست مجلس کے بعد تک سوتے ہی رہے۔ تو اس تا دیل ہے بھی کا منہیں چانا کہ حضورا کرم انگے کی صرف آتھ میں سوتی تھ تنكب مبارك بيدارر بها تفا- چنانچه بخارى شريف مي هغرت جابروسى الله تعالى عنه اليك

النهم هداية الحق والصواب

(۱) حضورها الله كالله ين ما جدين حضرت عبد الله وحضرت أمنه مومن تھے۔

(اف

رواكرًا رش ہے: ان نبينا ﷺ قد اكرمه الله تعالى بحيا ة ابويه له حتى آ منا به كما في حديث صححه القرطبي وابن ٥ صر الدين حا فظم الثنام وغيرهم ـ

(ردامحتارص ۲۹۸ ج۳)

اس عبارت سے نبایت واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ حضور اکر مجاب نے اسپے والدین کوزندہ کیا اوروہ دونوں آپ پرایمان لے۔اب کیما جری ہے وہ حض جونام کا مولوی ہے وہ با وجوداس تصریح کے انکوکافر کہتا لطفذ از یدحق پر ہے اور اس کا قول سیجے ہے اور موافق حدیث شریف ہے۔ واللہ تعالی اعلم

(۲) بیصدیث کہیں نظرے نہیں گزری ، نہ سی متند عالم سے تی ۔ پھر بھی صدیث کے ذکر سے اجتنب جائية -واللدتع لى اعلم بالصواب

(س) جونام نهادمولوي سيكت ہے وہ معون ہے۔ حموى شرح الا شاہ والنظائر ميں ہے:

سئل القاضي ابو بكر بن العربي احد الائمة الما لكية عن رجل قال ان اباالسي كَثِّجَةٌ في النا ر فا جا ب فانه ملعون لا ن الله تعالى يقو ل ان الذين يو ذو ن الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة قال ولا اذي اعظم من ان يمّا ل عن ابيه انه في النا ر " (حموی کشوری ص ۵۴۵)

یعنی قاضی ابو بکر عربی جو مالکی ائمہ کے امام ہیں ان ہے اس مخص کے متعلق دریافت کیا گیا جس نے بیکہا کہ حضور نبی کریم علی کے والدووزخ میں ہیں تو قاضی صاحب نے جواب دیا کہوہ ملعون ہے۔اس کئے کہانٹد تعالی فرما تا ہے کہ جولوگ اللہ اوراس کے رسول کوایذ اء دیتے ہیں ان پراللہ دنیا وآخرت میں لعنت کرتا ہے۔ اور قاضی صاحب نے فرمایا اور حضور کے والد کے لئے بیکہنا کہ وہ ووزخ میں ہیں اس سے بردی ایڈ اوکیا ہوگی ۔اس کے بعد علامہ حموی نے الروض الانف سے امام ہیلی کا تول تقل کیا کہانی بات ہم حضور کے والداور والدہ کسی کے لئے نہیں کہد سکتے بلکہ جب صحابہ کرام کے ذکر میں ہم الہیں ایسی کوئی بات نہیں کہد سکتے جس سے ان کے لئے کوئی عیب نقص لازم آئے تو حضور نبی کر پم اللہ

حضور کے لئے ٹاچ گانے جیسی معصیت کا ثابت کرنا کفر ہے۔ واللد تعالی اعلم بالصواب۔ عمر کا اپنے وعظ میں زید کے بیان کے وہ مضامین یعنی حضور علیہ السلام کے لئے اجرت پر بھگ چرانے اور تجلس ناچ میں شریک ہونے کو غلط کہنا اور عقا کد اسلام کے خلاف بتا نا بالکل سیجے ہے اور باتوں کومقام مدح میں بیان کرنے کوتو ہین رسول النے اور اس قائل کی عادر یختیر کی بنا پراسپر حکم کا درست ہے۔اور جب زیدنے ان باتوں کو صرف زبانی کہاہےتو لکھنے والے پرکس طرح تھم صا در کڑ ۔ بالجملہ عمر سچا ہے اور زید غلط گوا ورعقا کدا سلام کی مخالفت کرنے والا اور اپنی عادت کی بنا پر کفر کر 🚅 ہے۔واللد تعالی اعلم ہالصواب۔ (۳۱ر میج الأول اسے

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل في ومرسل والفقير إلى التدعز وجل، العبد محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

## مسئله (۱۹ـتاـ۲۱)

کیا فرماتے ہیں علاء دین مسائل مذکورہ میں کہ

(۱)حضورسرور کا ئنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والیہ ین حضرت حضرت عبداللہ وآ منہ م تھے یا کا فیچ مولوی کہتا ہے کہ وہ کا فرتھ اور زید کہتا ہے کہ وہ مسلمان اور مومن تھ، کون حق پر صديث قرآن سے جواب ديجے گا۔

(۲) كىيا حضرت عبدالله كوالله تعالى كأعكم جوگا كها بعبدالله نارووزخ مين كودو جب الله ك ے وہ کودیں کے تو آگ دوزخ کی اللہ ان پر گلز ار کر دیگا۔اور پھرائے محبوب سے مخاطب ہوگا کہ مرے محبوب! ابراہم پرہم نے نمرود کی آگ کو گلزار کیا اور آج آپ کے والدین پر نار دوزخ کو گلز اب کھے نے کہنا۔ یکسی صدیث سے ثابت ہے کہ دوایت سے ہے؟ سی ہے کہ فلط؟ اگر بیقول می ند مواقع بیان کرنے والے کوشرعاً کیسا جانا جائے،۔

(۳) مولوی کہتا ہے جوحضرت عبداللہ اور لی لی آ مندخا تون کو کا فرند سمجھے اور ان کے کفر پر کھ نه کرے وہ کا فرہے، اس کا ایمان کامل نہ ہوگا ۔ کیا ہیے جج ہے کہ وہ کا فرہے اور اس کا ایمان کامل نہ ج جواب ديجئ اجرف كارفقط والسلام

اللهم هداية الحق والصواب

بے شک عوام کے علوم برنسبت علوم اولیاء کرام کے کم اور لیل ہیں ۔ کہ علوم لد نبید حضرات اولیاء كرام كوتو حاصل موتے بين اور حوام كوحاصل نهيں موتے ۔ چنانچ علامه ابن حجر فقاوى حديثيه بين فرماتے ين: ان العلوم والمعارف اللدينية يختص بالاوليا ء والصديقين والعلوم الظاهرة بنا لها حتى الفسقة والزنا دقة\_ (ص٠٧١)

اور بلاشبه علوم اولياء برنسست علوم انبياء كرام ك متروليل بين -احياء العلوم مين ب: (الرتبة العليا في ذلك )اي العلوم للانبياء ثم الاوليا ، العار فين ثم العلما ، الراساحين ثم الصالحين \_ ( فأوى صديثير ص ٩٩)

فآوى صريفيه سي بعد حميع ما اعطى الاوليا ، مما اعطى الانبياء كزق ملى عسلافرشحت منه رشحات فتلك الرشحات هي ما اعطى الاوليا ء ومافي با طن الرق هو ما اعطى الانبياء ـ (ص229)ل

کیکن زید کار پول غلط ہے۔ کہانبیاء کے علم مقرب فرشتوں کے علم کے سامنے تھوڑا ہے۔ اہل اسلام كابيعقيدو يك بلاشك حضرات انبياء يهم السلام ملائك سالضل بي-شرح فقد اكبريس ب: أن خواص الملا ثكة كحبريل وميكا ثيل واسوافيل وعررايل وحمنة العرش والكروبين من الملا تكة المقربين افضل من عوام المؤمنين وان كانوا دون

مرتبة الانبياء والمرسلين على الاصح من اقوال المجتهدين ـ

(شرح فقدا كبرمصري ص ٢٠)

فأوى صريتيه بين بي: " والذي دل عليه كلام اهل السنة والجماعة الا من شذمنهم ان الانبياء افضل من جميع الملائكة \_

اس شريد الحواب الصحيحة هو ما عليه العلما ء من تفصيل نبينا على حميع الحلق من الانبياء والملائكة تفصيل الانبياء كلهم على الملا لكة كلهم \_ (١٣٦٠) اورظا ہرہے کدر حضرات انبیاء کرام کی ملائکہ پرافضلیت باعتبار علم کے ہے۔ تفسیر بیضاوی میں ب:" ان ادم افضل من هو لا ء الملائكة لانه اعلم منهم والا علم افضل - اور بمار - يُحكي کے والدین تو زیادہ ایسی احتیاط کے حق دار ہیں پھراس کے بعد نتیجہ بحث کا اظہار فرماتے ہیں:

اذا تقرر هذا فحق المسلم ان يمسك لسا نه عما يحل بشرف نسب نبيه عليه الصلوة والسلام بوجه من الوجو ه ولا خفاء في اثبا ت الشرك في ابويه اخلا ل ظا هر بشرف نسب نبيه الظاهر \_

لین جب یہ بات ثابت ہو چکی تومسلم پرحق ہے کہوہ اپنی زبان کو ہرا کی بات ہے رو کے جو حضور نبی کریم اللط کے نسب کی شرافت میں کسی وجہ سے خلل پیدا کرے۔ اور اس میں کوئی پوشید کی تہیں ہ ہے کہ حضور کے والدین کے لئے کفروشرک ثابت کرنے میں حضور نبی کریم علی کے نسب کی شرافت میں کھلا ہواخلل ٹا بت کرنا ہے۔تو بینا منہا دمولوی کواپنا تھم اس عبارت بیں دیکھے کہاس نے بھی حضور نبی كريم الكان الله المستحد الما كفر ثابت كياكه أنبيس جوكا فرنه مجهوه كا فرب اورغير كامل الايمان ہے۔ بہذابیہ مولوی ان عبارات سے معون سخت بے ادب و گستاخ ۔ اور حضور علیقہ کوایڈ ادینے والا حضور م كنسب ياك ميس عيب وتقص نكالنے والا قراريا بيا۔ مولى تعالى اس كوتوب كى توفيق وے۔ واللہ تعالى اعلم

كتبه : المعتصم بذيل سيركل ني ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل ، العبد محمدا جمل غفرلدالاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

مسئله (۲۲)

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس سئلہ میں کہ

زید کہتا ہے کہت تعالی نے اس تھوڑی عمر میں جوعلوم ہمیں عنایت فرمائے اگر انہیں ہم بیان كرين توايك مدت صرف مواور بهار عظم انبياءاوليا وى بنسبت بهت بي كم اور مخضر بين اوراوليا وكاعلم تفصیلی خلقت کے باب میں انبیاء کرام کے علم ہے کم تر ہاورانبیاء کاعلم مقرب فرشتوں کے علم کے سامنے تھوڑا سا ہے اوران سب کاعلم حق سبحانہ تعالی کے علم کے سامنے ایسانا چیز ہے کہ ان کے علم کوعلم کہنا خہیں سز اوار ہے ۔ سبحان اللہ اس کی کیا شان ہے کہ ہا وصف اس کے کہ بندوں کوعلم ہے بہرہ مند کر کے تا دائى كاواع ان ش نكاويا اورفر مايا و وما اوتيتم من العلم الا قليلا

وریافت طلب امریہ ہے کہ زیدایے اس حال کے مطابق مسلمان ہے یا کافرہے؟ اور زید کے يحصي نماز درست مي البيس؟ اوراس كافتوى درست مي البيس؟ \_فقط

امتدت فی علیہ وسلم بیشک تمام مخلوقات ہے ہرعم و کمال میں اشرف والمل ہیں۔

فآوي صديثير على هـــــــ. اعلم ال ببيما صلى الله تعالى عليه و سلم هو اشرف المحلو قالم ت واكملهم فهو في كما ل وزيا دة ابدا يترقى من كما ل اني كما ل الي ما لا يعلم كنه

تو زید کی سیخت گستاخی ہے کہ فرشتوں کے عوم ہے علوم انبیا ءکرام کو گھٹا تا ہے۔ پھراس کی مزید پا ے او نی ملاحظ ہو کے وعلوم انبیا ، واولیا ، کوعم ہی نہیں کہتا ۔ بلکہ ان کے علوم کثیر و کونا وائی کے داغ کہتا ہے -اورچراس پرید این کهای مناطعات کی سندین اس آیة و ما او تبته من العدم الا قلیلا - کوپیش کرتا ب حالا نَسه اس آیة كريمه مين ملوم فنق وعم بي فره يا گيا۔

اب رہاس علم کافلیل فرمان تو وہ ابند تعالی کی طرف نسبت کرنے کے کا ظ سے ہے۔ اور اگر اس نسبت سے قطع نظر کر ل جائے تو مخلوق کا علم بھی کثیر ہوتا ہے۔

تفير جلالين مين بينوما وتيته من تعده الافليلا بالسسة الي عدمه تعالى أيجمل مين مهر قوله بالسنة الي علمه تعالى اي وال كان كتيرا افي عسه ـ

(جمل معری ص ۲۳۲ ج۷)

اور حقیقت بدہے کہ قلت و کثرت الموراضافیہ میں سے بین کہ مافوق کے اعتبار سے ملیل کہدیا جاتا ہے اور ماتحت کے اعتبار سے مثر کہا جاتا ہے۔ چنانچ تفسیر خازن میں ای آیة کے تحت میں ۔ والقلة والكثرةتدو را نمع اللاضافة فوصف الشي بالقلة مصافا الي مافوقه ويالكثرة مضافا ائی ماتحته \_ (ص ۱۳۸۸ ج ۳)

توزید کا حضرات انبیا ءواولیاء کرام کےعلوم کوصرف فلیس ہی قرار دینا اور کثیرنہ کہنا اس میں تو بین ظا ہر ہے۔ بلکہ وہ استکے علوم کثیرہ طا ہرہ ولدند یکونا دائی کے داغ ممبکر سرے سے علم ہی کی تفی کررہا ہے۔ تو اس كابيصاف طور برعلوم انبياء واوليا مكرام كوهمانا باوراس ميس كثيرة بات قرآني كان تكارلازم آتا ب قرآن كريم من ب: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما" أورقرمايا: خلق الانسا د علمه البيان \_

اورقرمايا :وعلمنه من لدنا علما \_

ان آیات میں علوم انبیاء کوعلم قرار دیا۔ حیرت ہے کہ دہابی مدارس دیو بندوسہار نیوروغیرہ کی تعلیم تو

۵۵ جاہلوں سے نا دانی کے داغ میت دیتی ہے اور بے علموں کوذی علم بنادیتی ہے۔ اور تعلیم البی حضرات انبیاء سے نہ تو نا دانی کے داغ میت عتی ہے نہ آئیس ذی علم وصاحب کمال بنا عتی ہے۔ تو بیزید فقط حضرات انبیاءواولیاء کےعوم کی تنقیص کررہاہے بلکہ قدرت الهی کی بھی تو بین کررہاہے۔

اب رہازید کا بیعذر کدانبیاء واونیاء کے علوم کوعلم البی کے مقابلہ میں کہا جارہا ہے۔ توبیہ کہنا بھی براہ فریب ہے اگر چداس پر ہمارا ایمان ہے کہ مم الهی کے مقابلہ میں علم مخلوق عطائی وغیرہ کے کثیر فرق بین لين جب عوم انبياء واولياء كوإس نسبت مع قطع كيا جائے تو حضرات انبيا واولياء كے علوم في نفسه برگز مر المرتبين بلكه كثير لا تعدولا تحصى بين -اس صورت مين بھي زيد كا انبين علم نه ما ننا اور بيكهنا كه أمين نادانی کا داغ لگا ہوا ہے خودان علوم ہی سے انکار ہے۔ جوتو مین انبیاء عظم السلام کوستنزم ہے۔ تواس بناء پر بیزید کمراہ واہل ہوائے قرار پایااوراہل ہواکے پیچھے نماز ناورست ہے اور نام کز ہے۔

كبيري ش ہے:وروى محمد عن ابي حنيفة والى يو سف ان الصلوة حلف اهل الا

هو دء لا تحو ر \_

بھراس میں فتوی دینے کی المبیہت کہاں باقی رہی۔وائلد تعالی اعلم بالصواب كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى القدعز وجل، العبدمجمدا جمل غفرله الاولء ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستبجل

كيافرمات بيس علمات وين ومفتان شرع متين اسمسئله ميسك

(1) لفظائ كم عن كيامير؟ تفصيل عنايت فرما تير-

(١) أيك مولوي في كهاحضورا في والده كي قبرير جاكر دعائ مغفرت كررب منه، توجرئيل علیہ السلام آئے اور کہا آپ دعا نہ فرمائیں ، بجائے تواب کے عذاب ہوگا ، کیوں کی حضور کے والدوالدہ المستفتى حبيب اللد مظفريور

(١) اللهم هداية الحق والصواب

سنی سے مراد وہ مسلمان ہے جس کے تمام معتقدات اسلامی عقائد اور وہ اہل سنت و جماعت سلف وخلف کے مسلک اور تحقیقات کےخلاف کسی غلط اعتقاد کا معتقد ند ہو، اور ، ماانا علیہ واصحالی کا پورا مديث شريف من إلتائب من الذب كمن لادنب له

شرح فقد اكبريس: و ان صدر عنه ما يوحب الردة فيتوب عنها ويحدد الشهادة لترجع

له السعادة ــ

پھر جب وہمسلمان ہے تواس کے ساتھ کھانا کھانا اوراس کا جوٹھامسلمانوں کو کھالینا، یقیناً جائز ہے۔ بق رباجاہلوں کا وہ تول جومسلمان مرتد ہو کر خنر برگا گوشت کھا لےوہ پھر دوبارہ مسلمان نہیں ہوسکتا، سراس غلط باور باطل اور حكم البي ك خلاف ب قرآن كريم مين الله تعالى فرما تانيه: وهسو السذي يقبل التوبة من عباده. والله تعالى إعلم بالصواب.

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى التدعز وجل، العبد محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنتجل

(ry),

مسئله

كيافرمات ببي علمائ دين ومفتيان شرع متين اسمسلميس كه حضور کے والدین کے متعلق کہ وہ اسلام لائے حضور کے زندہ کرنے سے اسکابھی متند کتاب

سے ثبوت دیا جائے۔

اللهم هداية الحق والصواب

حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کے ابوین کریمین سے زندہ سے جانے اوران کے اسلام ل نے کے جبوت میں حضرت خاتمة المحد ثین علامہ جلال الدین سیوطی نے چھے رسائل تحریر فرمائے۔

- (1) مسالك الحنفا في والدي المصطفى ـ
  - (٢) الدرج المنيفه في الا باء الشريفهِ-
- (٣) المقامات السند سية في النسبة المصطفويه.
- (٣) التعظيم والمنة في ان ابوي رسول الله تَنْ في الحنة \_
  - (٥) السبل الحلية في الآباء العليه \_
  - (٢)نشر العلمين الميفن في احياء الابوين الشريفين -

ان رسالوں میں بدلاکل کثیرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ابوین شریفین کا زعمہ مونااوران کا

بورامصداق ہواورتمام اہل صلال کے عقائد باطلہ وسیائل خاصہ سے بیز ارہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم، (۲) اس مولوی نے جو بیان کیا یہ میری نظر سے نہیں گزرا ۔اس بارے میں محتقین ام مسلک میہ ہے کے حضور نبی کریم صلی انتد تعالیٰ علیہ وسلم کی والیدہ اور والیہ بوفت موت موحد ہتھے، پھر حضور ان کوزندہ کیے ،اوروہ زیمرہ ،کرحضور پرایمال لے آئے ،تو وہ اب بلا شک مومن ہوئے ،اس کے میں حضرت خاتم انجحد ثین علامہ سیوطی نے چھەرسالے تحریر فرمائے ، جن میں قر آن وحدیث ہے مومن ہونے پر بکٹرت ولائل پیش کئے ہیں۔واللہ تع الی علم بالصواب۔

كقبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى التدعز وجل، العبد محمد المجتمل غفرله إلا ول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة تستنجل

مسئله (۲۵)

کیا فرہ تے ہیں ملائے دین اہل سنت و جماعت ،مسائل ذیل کے ہارے میں ستسمی دھو کے ایک جابل مسیمان تھ ہندوسا دھوول کے ساتھ رہ کرمعا ذاللّٰہ مرتد ہوگیا ۔ قوم 🅊 مرتدہ عورت ہے شادی کر ں ، ایک لڑ کا بھی بیدا ہوا ، بعض کا قول ہے کہ سمی دھوکے نے کوری مرتدہ س تھ حالت کفر میں معاذ اللّٰہ خنز بریکا گوشت بھی کھایا۔ پھر دوسال کے بعد مسلمانوں کے ایک مجمع غفیر سامنے کفر سے تو بہ کر کے پھر ہے ایمان رایا ساتھ ہی وہ مرتد ہ عورت بھی تائب ہو کر ایمان کے ۔مسلمانون کے جمع عفیرنے ان دونوں کے ساتھ کھانا کھایا ،اب بچھ جاہلوں کو کہتا ہے ، کہ جومسلمان ہو کر معاذ اللہ خنز مریکا گوشت کھا ہے، وہ پھر دوبار ہ مسلمان نہیں ہوسکتا ۔لہذااس کے متعلق مفصل ومشج جواب ارشاد فرمایا جے کے مرتد آ دمی مسلمان ہوسکتا ہے یا تہیں۔ اور جب مسلمان ہو جائے تواس ساتھ کھانا یا! س کا جھوٹا مسلمانوں کو کھانا جائز ہے بائبیں ۔جواب باصواب سے ممنون ومشکور ق جائے۔ استفتی برکھوشاہ لکھائی تھجریا کونڈا۔

اللهم هداية الحق والصواب

كافره مرتده كى كفريات بيتوبه يقيياً مقبول موجاتى ب-شرح فقدا كبريس بالنه وبة عي الكمر حيث تقبل قطعاعرفناه با جماع الصحابة والسلف رصي الله تعالي عنهم \_ اورج اس نے تو بہ کرلی تو وہ یقینا مسلمان ہو گیا اور اس کے لئے وہی احکام اور پہلی سعادت لوث آئی۔

كتاب العنقا كدوالكا

اسلام لا نا ثابت كيا كيا ہے۔اگريقصيل ويجھنا ہوتا انكامطالعه كرے۔

كتب فقد ميں بھى اس مسئدكو بيان كيااور حديث سے استدلال كيا ہے۔ چنانچے روائحتا ميں ہے الا ترى ان نبيبنا صلى الله تعالىٰ عليه و سلم قد اكرمه الله تعالىٰ بحياة ابويه له حق أمنا به كما في حديث صححه القرطبي وابن ناصر الدين حافظ الشام و غيرهما فا نتفج بالايمان بعد الموت على خلاف القاعدة اكراما لنبيه صنى الله تعالى عليه وسنم كما احى قتيل بنى اسرائيل ليخبر بقاتله . (درمخاريم ٢٩٨)

کیا تو نے ندو یکھا کہ بیشک ہمارے نبی صلی التد تعالی عنیہ وسلم پر التد تعالی نے ایکے ماں باپ کو زندہ کر کے اکرام کیا ، یہاں تک کہوہ دونوں حضور پرایمان لائے جیسا کہ حدیث میں ہے۔جس کی قرطبی ورا بن ناصرالیدین شامی اورائے سوااورلوگول نے تھیج کی تواہان دونول نے موت کے بعدایمان سے تھے حاصل كيا- مدخل ف قاعده بات محض ني صلى التد تعالى عليه وسم كاكرام كے لئے ہے جيسا كه بى اسرائیل کے مقتول نے زندہ ہوکرائیے قاتل کی خبردی۔

اس سے عابت ہو گیا کہ ابوین شریقین کا احیا واسلام سیح حدیث سے عابت ہے اور فقہا اکرم کا اس سے استدلال کرنا خودصدیث کی صحت کی بین دلیل ہے۔جن قلوب میں نورایمان جلوہ افروز ہے ا کے لئے اس قدر کافی ہے اور جو قلوب عداوت مصطفی صلی القد تعالی عدیدوسلم سے پر ہیں ان کے لئے وفتر بھی نا کافی ہے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب

كتبه : المعصم بذيل سيدكل نبي ومرسل والفقير إلى الله عز وجل، العبد محمداً جمنل غفرنه الاول، ناظم المدرسة اجهل العلوم في ملدة ستنجل

## مسئله (۲۱\_۲۸\_۲۷)

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع ستین مندرجہ ذیل کے بارے میں۔ (۱) کیاانبیا علبهم اسلام زنده میں کویا حیات النبی کاحل مقصود ہے۔

(۲) سمی اختر علی خال نامی ایک مسلمان نعت شریف پڑھنے کومنع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اشعار کہنامنع ہے۔قرآن پاک کی اجازت مہیں۔ تو دریافت طلب امریہ ہے کہ بزرگان سلف اور متقد مین حضرات نے اپنا کلام اشعار میں کہا ہے جیسے حضرت مورا نا روم علیدالرحمد حضرت سیخ سعدی رحمة الله تعالىٰ عليه \_حفرت حافظ شيرازي رحمة الله تعالى عليه \_حضرت امير خسر ورحمة الله تعالى عليه وغير جم \_تو كما إ

۵۹ ان حفرات نے قرآن پاک اورا حادیث نبوی کے خلاف کہا ہے۔ مفصل ومدل فرما کیں کہا ہے خص کے متعلق كما تكم ب جونعت شريف برشي ادر كهني اور تكھنے كومنع كرتا ہے-

(٣) مسمى اختر على خار تامى بيكبتا ہے بزرگان دين اولياء كرام حمهم الله كى موت بالكل عوام كى ی موت ہے۔ بید حضرات سب مٹی ہو گئے انہیں کوئی زندگی حاصل نہیں اور ندان سے پچھے فیوض وتصرفات ون نیزید بھی فر مائیں کہ اس مسم کے عقیدے کے انسان کے لئے کیا تھم ہے۔ فدکورہ بالاسلسلم میں کتاب وسنت اوراقو ال على ءوصلحاء دركار بين - فقط والسلام

خا کسار مکرم عفی عند\_موضع کونڈرہ ڈاکنا نہاد میکڈ ھے علی گڈہ

المهم هداية الحق والصواب

(۱) حضرات انبیاء کرام بلاشید زنده ہیں۔ اہل اسلام کا لیمی عقبیدہ ہے۔ چنانچ عقائد کی کتاب محیل الایمان میں حضرت مختفی عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں۔ انبياء را موت نبود وايثال حي وبا قي اند وموت جال است كه يكبار چشيده اند بعداز ال ارواح بهدان الثال اعادت كنندوحقيقت حيات بخشد چنانچددر دنيا بودند كامل تراز حيات شهداء كهآل معنوى است \_ (منحمیل الایمان ص ۲۳۹)

انبیاء پر پھرموت نہیں آئے گی وہ زندہ ہیں اور ہاتی ہیں ان کی وہی موت تھی جس کووہ چکھ چکے اس کے بعد ہی ان کی روحوں کوان کے جسموں میں لوٹا دیا اور حقیقی حیات عطا فر مادی جیسی و نیا میں تھی مهداء کی حیات سے زیادہ کامل کہ شہداء کی تو حیات معنوی ہے۔ بیمسلمانوں کاعقبیرہ حقہ ہے جس پر کمثیر ولائل ولائت كرتے ہيں اور متقدين ومتاخرين كاس ميں مستقل رسائل موجود ہيں۔قرآن سےاس كى تائىدىيە -اللەتغالى فرما تا ب

والاتحسين الذين قتلوا في سبيل الله امواتا طابل احياء عندربهم يرزقون (سورهآل عمران ع ۱۷)

اور جواللد کی راہ میں قبل کئے محے برگز انہیں مردہ ندخیال کرنا بلکہ وہ استے رب کے پاس زندہ میں روزی یاتے ہیں۔ میں روزی یاتے ہیں۔

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوگیا کہ اللہ تعالی شہداء کوموت کے بعد ہی حیات عطافر ماتا ہے

(جذب القلوب ص مهم او ١٩٧٧)

مهورعلماءاست -

توانبیاعلیم السلام کی حیات شہداء کی حیات سے زیادہ خاص اور زیادہ کا ل اور زیادہ تمام ہے کہ اند ہب مختار ومنصور یمی ہے۔اور انبیاء صلوات الله ملیم کی حیات شہداء کی حیات سے زاید کامل ہے۔اور اس ہاب میں محقق ومختار جمہور علاء کا یمی ہے۔

اں ہب میں مار میں المام کے جس طرح اس آیت کریمہ نے ولالت کی اسی طرح اس پر بہائی میں حضرت اوس بن اوس رضی اللہ ولالت کر آئے دوالی بکٹرت احادیث ہیں۔ ابوداود ، نسائی ، داری ، بہتی میں حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تفالی عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے جس میں بیالفاظ بھی ہیں کدرسول اکرم ایک نے فرمایا:

ان الله حرم على الارض احساد الانبياء - (مفكوة ص١٢٠) بيك الله في يرانبياء كيسمول كوترام كرديا -

بیشک القد نے زین پر المبیاء ہے ۔ سول ورام مروی ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت ابوالدرواء رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم میں فی فی ایا ۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل احساد الانسیاء فسی الله حی یوزق۔ (مشکوة شریف ص ۱۲۱)

بیشک اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسمون کا کھانا حرام کردیا ہے تو اللہ کا نبی زندہ ہے رزق دیا

جانا ہے۔ ابویعلی اپنی مندمیں اور ابن عدی کامل میں ۔اور بینی حیات الانبیاء میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ نبی کر میں ایکھیے نے فرمایا:

الانبياء احياء في قبورهم يصلون - (جامعصفيرمعرى جاص١٠١)

انبيا وزنده بين \_ا پلى قبرون بين نماز پرُ مصة بين \_

الحاصل آیة کریمہ اوران احادیث سے ثابت ہوگیا کہ حضرات انبیاء کیہم السلام اپنی قبروں میں اندو ہیں۔ ان کے جسموں کوزیین ہرگز نہیں کھاسکتی ۔ تو استے شبوت کے بعد کوئی مسلمان تو مسئلہ حیات الانبیاء میں کسی طرح کا شبہوشک کرنبیں سکتا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

(۲) اختر علی خان کابیدوی ( کدنعت شریف کا پڑھنامنع ہے اور اشعار کا کہنامنع ہے قرآن پاک کی اجازت نہیں ) غلط و باطل ہے، اس کے دعوے میں اگر اونی سی صدافت بھی ہوتو اپنے دعوے کے ثبوت میں کوئی آبت قرآن یا حدیث بیش کرتا لیکن وہ کیسے پیش کرسکتا ہے۔ جب قرآن پاک میں ہے یہاں تک کدان پررزق پیش کیا جاتا ہے تو اگر چہ آیت میں شہداء کے لئے حیات کا اثبات ہے۔ کے عموم میں حضرات انبیاء کرام بھی داخل ہیں۔

چتانچ علام قسطنانی موابب لدنید شی اورعلام در دقانی اس کی شرح می فرماتے ہیں۔
واذا ثبت بشهادة قبوليه تعالىٰ ولا تحسين الذين فتلوا في سبيل الله امواتا احساء عندر بهم يرزقون حياة الشهداء ثبت للنبي مَنْ الله علم يقال الولى لانه فوقهم دو قال السيوطى وقل نبى الاوقد حمع مع النبوة وصف الشهادة فيد خلون في عموم الآي

اللہ تعالیٰ کے اس قول (اور جواللہ کی راہ میں قمل کردئے گئے ہر گزانہیں مردہ نہ خیال کر وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں) کی شہادت سے شہداء کی حیات ٹابت ہوئی علیقہ کے لئے بطریق اولیٰ حیات ٹابت ہوئی۔اس لئے کہ وہ ان شہداء سے در جوں بلند ہیں علامہ سیوطی نے فرمایا کہ فقط نبی تو کم ہوئے ورنہ نبوت کے ساتھ وصف شہادت جم گیا تو وہ انبیاءاس آیت کے عموم میں وافل ہوجا کیں گے۔

ای عبارت سے ظاہر ہو گیا کہ اس آیت کے عموم میں انبیا علیہم السلام بھی داخل ہیں تو ای اسلام کھی داخل ہیں تو ای ا سے انبیا علیہم السلام کی حیات بھی اور ہت ہوگئی۔

امام بيہي كتاب الاعتقاد ميں فرماتے ہيں۔

الانبياء بعد ما قبضواردت اليهم ارواحهم فهم احياء عند ربهم كالشهداء\_ (انهاءالاذكياللعلامة البيوطيص)

انبیاء کی رومیں قبض ہوجائے کے بعد پھراجسام کی طرف واپس کردی جاتی ہیں تو وہ شہد طرح اپنے رب کے پاس زئدہ ہیں۔

بلکه ندیب مختار ہی ہے کہ حضرات انبیاء کیبیم السلام کی حیات شہداو کی حیات سے زیادہ ہ تمام تر ہے۔

چنا نچه حضرت شیخ عبدالحق جذب القلوب میں فر ماتے ہیں:

پُس حیات ایثال علیم السلام اخص واکمل اتم از حیات شهداء باشد چنانچه ند مب مختار ومنظ است (وفیدایصنا) وحیات انبیاءصلوات الله علیم کامل تر از حیات شهداءاست و تحقیق دریس باب کرد کی و فاعادت ہے۔

فان ابی و والدتی و عرضی لعرض محمد منکم و قاء بیک میرے باپ اورمیری والدہ اورمیری آبرو۔ آبروئے نبی علیدالسلام کے لئے تم سے پٹاہ تفیرصاوی جسم ۱۵۳

71

ترجمة تغبير - جانو بينك اليي شعرتو ندموم و نا جائز بين جس مين السيقخص كي مدح موجس كي مدح جائز نہ ہوا درا یہ خص کی برائی ہوجس کی برائی جائز نہ ہو۔اورآیات سے ایسے ہی کفارشعراءمراد ہیں اور خود نی علیدالسلام کی بیحدیث بھی ہے کہ میں میں کاریم اورخون سے پیف بھرنااس سے بہتر ہے کہاس کا شعرے پیٹ مجرے۔اورا یے شعر جو جائز وقابل تعریف ہیں وہ ہیں جن میں ایسے تھ کی مدح ہوجس کی مدح جائز ہو۔اورا یہ مخص کی برائی ہے جس کی برائی جائز ہو۔اور آخر کی آیت ایسے مسلمان شعراء کے حق میں ہے اور ان کے لئے حدیث میں فرمان رسول پاک ہے کہ بیشک بعض شعر میں ضرور حکمت ہے اورامام تعلی نے فرمایا که حضرت ابو بکرشعر کہتے تھے۔اور حضرت عمر شعر کہتے تھے۔اور حضرت عثمان شعر کتے تھے۔اور حضرت مولی علی ان تینوں ہے بڑے شاعر تھے۔اور ابن عباس ہے مروی ہے کہ وہ مسجد میں شعر پڑھتے تھے اور پڑھواتے تھے۔اور صدیث میں مروی ہے کہ حضور اکرم ایک نے واقعہ بی قریظ کے دن حضرت حسان کو علم و یا کہ شرکول کی شعر میں ہجو کر۔ کہ بیٹک حضرت جبریل مدد کے لئے تیرے ساتھ ہیں۔اورحضورمعجد میں حسان کے لئے منبر بچھواتے۔اورمنبر پر کھڑے ہوکررسول النوائی کے مفاخر یز معت اور کفار کے طعن کود فع کرتے تھے اور حضور فرماتے بیشک اللہ حسان کی جبریل سے تائید کرتا ہے جب تک وہ حضور کے مفاخریا ان سے دفع طعن کرتے رہتے ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے رسول التعلیق کوفر ماتے ہوئے سنا کہ حسان نے کفار کی ججو کی تو اس نے دوسروں کو شفا اور سکیسن دی اورخود بھی شفایائی اور سکین حاصل کی ۔ تو حضرت حسان نے بیشعر کہے۔

اس آیت کر بیداوراس کی تفسیر ہے اور تفسیر میں احادیث ہے اس قدرامور ثابت ہوئے۔
(۱) جن شاعروں کی قرآن وحدیث میں ندمت وارد ہے ان ہے مراد کفار اور فسا ت شعراء ہیں،
(۲) جو اشعار شرعاً نا جائز وقتیج و ندموم ہیں وہ جھوٹے اشعار ہیں اور ان میں نا قابل مدح کی مدح ہو۔ اور جو ندمت کا اہل نہ ہواس کی ندمت ہو۔

(س) جن شعراء کی قرآن وحدیث میں تعریف دارد ہے ان سے مراد مسلمان تنبع شرع شعراء (س) والشعراء يتبعهم الغاوون ط الم تر انهم في كل واديهبمون وانهم يقولو يفعلون ٥ الا الذين امنوا وعملوا الصلحت وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ماظلة (سوره شعراء ع)

اورشاعروں کی چیروی گمراہ کرتے ہیں کیا آپ نے نہ دیکھا کہ وہ ہر نالہ ہیں سرگرواں ہیں اور دہ کھا کہ وہ ہر نالہ ہیں سرگرواں ہیں اور دہ کہتے ہیں جونہیں کرتے گروہ شعراء جوامیان لائے اور اچھے کام کئے اور بکٹر ت اللہ کی پائے بدلہ لیا بعداس کے کہان برظلم ہوا۔

علامہ بغوی نے تغییر معالم النقزیل میں اور علامہ خازن نے تغییر لبب التاویل میں اور صاوی نے تفسیر صاوی علی الجلالین تحت آیت کریمہ مضمون واحد ذکر کیا۔

عبارت صاوی بیرے۔

اعلم ان الشعراء مسه مذموم وهو مدح من لا يجور مدحه و ذم من لا يجور مدحه و ذم من لا يجور وعليه تشخرح الآية الاولى وقوله عليه السلام لان يمتلى حوف احدكم قيحاود ما من ان يحتلى شعرا ومنه ممدوح وهو مدح من يجوز مدحه و ذم من يجوز ذمه و تتخرح الآية الثانية وقوله سن ان من الشعر لحكمة وقال الشعبى : كان ابو بكر يقول أو وكان عمر يقول الشعروكان عثمان يقول الشعروكان على اشعر الثلاثة وروى عو عباس انه كان ينشد الشعر في المسجد ويستنشده وروى انه عليه السلام قال يوم المحسان اهج المشركين فان جبريل معك وكان يضع له منبر في المسجد يقوم عليه يضا حر عن رسول الله تعالى عليه و سلم هجاهم فشفى واشتفى فقال حسان :

همهوت محمد افاحبت عنه وعند الله في ذاكب المعزاء (اى دشمن) تونے حضور كى بچوكى تو ميں نے ان كى طرف سے جواب ديا۔ اور اللہ كے پائز كى جزامے۔

محوت محمد ابرا تقیا رسول الله شیمته الوفاء تونے ہمارے نبی علیدالسلام کی جوکی جونہایت نیک اور پر ہیزگار ہیں۔اللہ کے رسول ہیں

كتأب العقا كدوالأ

70 (m) حضرات اولیائے کرام و ہزرگان دین کی موت بمقابلہ عوام سلمین سے بہت ارفع واعلی

چنانج مندابولیعلی میں حدیث حضرت انس رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ رسول الله الله

يبقبول البله لمدك الموت انطلق الي وليي فاتني به فاني قد حبربته بالسراء والضراء فوجدته حيث احب فاتني به لاريحه من هموم الدنيا وغمومها فينطلق اليه ملك الموت ومعه خمسماتة من الملائكة معهم اكفان وحنوط الجنة ومعهم ضبائر الريحان اصل الريحانة واحدوفي رأسها عشرون لوناكل لون منها ريح سوي ريح صاحبه ومعهم الحرير الابيمس فيه المسك الا دفر فيجلس ملك الموت عند رأسه وتحتوبه الملائكة ويضع كل ملك مبهم بده عني عصو من اعصاله ويبسط دلك الحرير الابيص والمسك الاذفر تحت دقسه ويمتح له باب الجبة قال فاد نفسه لتعلل عبد دلك بطرف الجنة مرة باروا جهاو مرة بكسوتها ومرة بثمارها كما يعلل الصبي اهله اذا بكي واذ ازواجه ليبتهشن عند ذلك ائتها شاقال وتنز والروح نزوا ويقول ملك الموت احرجي ايتها الروح الطيبة الى سدر مخصور وطلح منتضود وظل ممدود وماء مسكوب قال وملك الموت اشد تلطفابه من الوالدة بولدها يعرف أن ذلك الروح حبيب الى ربه كريم على الله فهو يلتمس بلطعه بتلك الروح رضا الله عنه فتسل روحه كما تسل الشعرة من العجين قال وان روحه لتخرج والملائكة طيبيان الاية قبال فياميا ان كيان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم قال يعني راحة من حهد الموت وريحان يتلقى به عند خروج نفسه وحنة نعيم امامه

### (شرح الصدورص ٢٣)

الله تعالی ملک الموت ہے فرماتا ہے تو میرے ولی کی طرف جا۔ اور اسکولیکرآ۔ بیشک میں اس کو رج وراحت میں آزماچکا ہوں۔ تو میں نے اس کواپٹی پیندیدہ جاہوں پریایا۔ پس اس کولیکر آتا کہ اس کودنیا کے اندیشوں اور غموں سے راحت دول ۔ تو ملک الموت یا بچیو فرشتوں کو ساتھ کیکراس کی طرف طلتے ہیں اور فرشتوں کے ساتھ جنت کا خوشبو دار گفن اور خوشبو دار پھول چندا قسام کے پھول کی جڑتو ایک ہوگی اور چوتی میں بیس رنگ ہو تکے ان میں سے ہررنگ کی خوشبود وسرے کی خوشبو سے علیحدہ -اوران کے ساتھ

(۴) جواشعار شرعاً جائز بلكه وعظ وحكمت هول اور جوشر بعت كے خلاف نه موں اور جن قابل مدح کی مدح ہواور لائق ذم کی مُدمت ہووہ اللہ ورسول کے محبوب ومطلوب ہیں۔

(۵)مطلقا شاعر ہونا کوئی گناہ اور عیب نہیں اور اگر بیا گناہ باعیب ہوتا تو حضرات خلفا راشدین اور صحابه میں حضرت ابن عباس \_حضرت حسان بن ثابت \_حضرت عبدالله بن رواحه \_ کعب أ ما لک رضوان الله تعالی عنبم ہر گزشاعر نه ہوتے۔

(٢) جوشعرخلا ف شرع نه بهوا دروه حمد دنعت كامهو يأمدح صحابه واولياء كامهو يا دعظ وتصيحت كامبوا کامسجد ہیں پڑھوا ناسنت ہے۔

(2) خود حضور نبی کریم آلیک نے یوم واقعہ بنی قریظہ میں حضرت حسان کو ہجو گفار میں شعر کے

(٨) حضور نبي كريم الله معدنبوي مين حضرت حسان كاشعار پڑھنے كے لئے منبر كچھوا اوروه منبر پر کھڑے ہو کراشعار پڑھتے اور حضوران کو سنتے تھے۔

(9) حضرت حسان حضور ہے د فع طعن اور آپ کے مفاخر وفض کل پرمشتمل شعر مسجد میں منبر كرے ہوكر پڑھتے۔

(۱۰) حضورا کرم نظیم نے ان اشعار کو جوشتل نعت پر ہتھے سنگر تحسین فر مائی۔اوران کے حق میں دعا کی اور حضرت جبریل علیه السلام کوان کا مؤید بتا کران کی انتیازی شان ظاہر فرمائی لہذا اس اختر علی خال کا نعت شریف پڑھنے کومنع قرار دینا اوراشعار کہنے کومنع کرنا قرآن وحدیث کےخلاف ٹابت ہوا اس کا بید ( که قرآن کی اجازت میں ) کہنا خود قرآن کریم پرصرت کا افترا ہے کہ قران تو مسلمان کوموافق شرع شاعری کی اجازت دیتا ہے جوآبیکر بہاوراس کی تغییر میں فیکور ہوا۔ پھر جب اس محص کا سارا کانا ہی باطل اور غلط ہے تو ہز رگان سلف اور متفرین کے اشعار بلاشبہ قران وحدیث کے موافق ثابت ہو گے جس کے دلائل آیت اور صدیث ہے پیش کردیئے گئے تو جو تحص نعت شریف پڑھنے اور کہنے لکھنے کومنع کرچ ہے وہ قرآن وحدیث کامنگر ومخالف ہے کہ قرآل وحدیث لعت پڑھنے اور کہنے لکھنے سب کی اجازت ویتے ہیں ۔تو اس شخص پر فرض ہے کہ وہ جلداز جلداس باطل عقیدہ سے توبہ کرے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب\_

سفیدریشم کا کپڑا ہوتا ہے اس میں تیز بومشک کی ہوتی ہے تو ملک انموت اس کے سرکے پاس بیٹھ جا ہیں اور فرشتے اس کو تھیر لیتے ہیں۔اوران میں کا ہر فرشتداس کے اعضا ہے ہرعضویرا پتاہاتھ رکھتا ہے اور م ریشمین سفید کپڑ ااورمثنگ اذ فراس کی ٹھوڑی کے بنچے بچھا دیٹا ہےاوراس کے لئے جنت کا درواز و کھولد 🕊 جاتا ہے فرور بیبیشک اس کے مفس کو جنتی نو بنو چیزوں سے بہلایا جاتا ہے بھی جنتی حوروں سے بھی جنتی لباسول سے بھی کھلوں سے جیسے کہ بچدروتا ہے تو اس کے اہل بہلاتے ہیں۔ اور بیشک اس وقت حور میں اس کو چاہتی ہے۔ فر مایا اور روح بیجین ہوکر جلدی کرتی ہے اور ملک الموت فر ، تے ہیں اے یا کیزہ روٹ بے کا نئے کی بیر یوں اور سیلے کے کچھول اور ہمیشہ کے سائے ۔اور ہمیشہ جاری پائی کی طرف نکل ۔ فرمانی اور ملک الموت والدہ کے اپنے بچہ پرمہر ہانی کرنے سے زیادہ مبر ہان ہوئے اور پیافا ہر ہو جائے گا کہ بھ محبوب انہی کی روح ہے تو وہ اس روح ہے نرمی رضائے انہی کے لئے انتماس کریں گے تو اس کی روج اس طرح مینچ لی جائے گی جیسے بال آئے ہے مینچ لیا جاتا ہے۔ فرمایا اس کی روح نکل آتی ہے تو اس کے گر دا گر د کے فرشتے کہتے ہیں تجھ پرسل متی ہو ہتم اپنے اعمال کے بدلہ میں جنت میں واخل ہوجاؤ۔ اوپر ا یہ ہی اللّٰہ تعالی قول ہے کہ وہ لوگ جن کوفر شنے یا کیز ہ طور وف ت دینے بین فر مایا ہے پھر وہ مرنے والا اگر مقربول میں سے ہے توراحت اور چھول اور چین کے باغ فرمایا یعنی شخت موت سےراحت ہے اوراس کی روح کے نکلتے وقت اسے پھول دیئے جاتے ہیں اور چین کے باغ اس کے مامنے ہوتے ہیں۔اس

واقعات سے معلوم ہوتا ہے کدان کو بھی حیات عطافر مانی جاتی ہے۔ علامه جلال الدين سيوطي نے اس كتاب كى شرح الصدور بشرح حال الموقى والقبو رميں ايسے كثير واقعات ذکر کئے ہیں۔

حدیث شریف سے ثابت ہو گیا کے عوام مومنین کی موت سے اولیائے اکرام اور بزرگان وین کی بہت

بلندو بالا ہے۔ان ہردوموت کو برابر کہنا نہ فقط غلط و باطل بلکہ صدیث کی می لفت ہے۔اس اولیاء کرام کے

وقـد يـكشف الـله بعد اوليائه فيشاهد ذالك نقل السهيل في دلائل النبوة ان يعض الصحابة انه حفر في مكان فانفتحت طاقة فاذا شخص على سرير وبين يديه مصحف يقرا فيها وامامه روضة خضراء وذالك باحد وعلم انه من الشهداء لانه رأى في صفحة وجهه حرحاءوفي روض الرياحين على بعض الصالحين قال حفرت قبر الرجل من العباد والحدته فبينا انا اسوى اللحد سقطت لبنة من لحد قبريليه فنظرت فاذا الشيخ جالس في القبر فعليه

ثياب بيص تقعقع في حجره مصحف من دهب مكتوب بالدهب وهو يقرأ فيه فرفع راسه الى وقان لى اقامت القيامة رحمك الله قلت لا فقال رد واللبنة الى موضعهاعافاك الله فردد تها \_(اسى الاقبال) وفي الرسالة للقثيري بسنده عن الشيخ ابي السعيد الخرازقال كنت بمكة فرائيت بباب بنبي شيبة شابا ميتا فلما نظرت عليه تبسم في وجهي وقال لي يابا سعيد اماعلمت ان الاحباء احياء وان ما توا وانماينقلون من دار الي دار (اسي القال) وفيهاعنه ايضا قال حاءني مريد بمكة فقال يااستاذ غدااموت وقت الظهر فخذ هذا الدينار فحمرني بنصفه وكفني بالنصف الآخر فدماكان الغد وجاء وقت الظهرجاء وطاف ثم تباعد ومات فلماوضعناه في المحد فتح عينيه فقلت احياة بعد الموت فقال انا محب وكل محب الله حي ..

(14)

(شرح الصدورصفحه ۸)

او الله في السيخ بعض اولياء كوظ برفر ماديا تواس كا مشاهده موا - امام ميلي في دلائل النبوة میں تعل کیا کہ بعض صحابہ ہے مروی ہے کہ انھوں نے ایک جگہ گڑھا کھودا توایک طاقی کھل گیا تو دیکھا کہ ایک تحص تخت پر بینیا ہے اس کے سامنے صحف رکھا ہے جس میں وہ قراُت کرتا ہے اور اسکے سامنے سبز گنبدہے اور بیاحد کامق م ہے معلوم ہوا کہ وہ محص شہداء سے بیں کہ اس کے چبرے میں زخم نظر آیا۔اور روش الرباعین میں بعض صالحین ہے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ میں نے اولیاء سے ایک ولی کی قبر کھودی اور لحد بنائی تو میں لحد کو درست کرر ہاتھ کہ اس کے ماس تحرکی لحدے ایک اینٹ کر پڑئی تو میں نے و یکھا کہ ایک بزرگ قبر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سفید کپڑے ہیں اور وہ جھوم رہے ہیں ان کی گود میں سونے کا لکھا ہوا سونے ہی کامصحف ہے اور وہ تلاوت میں مشغول ہیں تو انھوں نے اپناسرمیری طرف اٹھا یا اور مجھ سے فر مایا اللہ جھے پررحم فر مائے کیا قیامت قائم ہوگئی میں نے کہانہیں انھوں نے کہا اس این کو پھراس کی جگہ میں رکھ دے۔ اللہ مجھے بعافیت رکھے۔ اور رسالہ قشیری میں بسند بین ابوسعید خرازے مروی ہے کہ اتھوں نے فرمایا کہ بیں مکہ بیں تھا کہ بیں ہے باب بی شیبہ کے پاس ایک مردہ جوان کودیکھا تو جب میں نے آھیں بغور دیکھا تو انھوں نے تبسم فر مایا اور فر مایا اے ابوسعید کیا تو نہیں جانتا کہ بیٹک محبوبان الہی زندہ ہیں اگر چہوہ مرچکے ہیں تو وہ ایک گھرسے دوسرے گھر کی طرف متقل ہو گئے ہیں اور اسی میں انھیں سے مروی مکہ میں میرے پاس ایک مرید آیا اور اس نے کہا اے استاذ میں کل

فأوى اجمليه /جلداول

كرده ازمشائخ \_

(ازجذبالقلوب ص١٥٢) جية الاسلام امام غزالي نے فرمايا ہروہ مخص جس ہے اس كى زندگى ميں تبرك حاصل كر سكتے ہيں تو اس کی موت کے بعد بھی اس ہے تفع اور تبرک حاصل کر سکتے ہیں۔امام شافعی نے فر مایا ہے کہ موسی کاظم رضی الله تعالی عند کی قبروعا کے قبول اور اجابت کے لئے تریاق اکبر ہے۔ بعض مشائخ نے فر مایا کہ میں نے اولیاء اللہ سے جارحضرات کوابیا یا یا کہ قبرول میں وہ ابیا تصرف کرتے ہیں جبیا حالت حیات میں کرتے تھے یااس ہے بھی زائد۔(۱) شخ معروف کرخی۔(۲) شخ محی الدین عبدالقادر جیلانی اورمشائخ ے دوصاحب کا اور ذکر کیا۔

ان عبارات سے چندامور ابت ہوئے۔

(١) تبركوها جت روائي كامقام مجهنا-

(۲) قبوراولیاء کے یاس حاجت کیکرآ نا۔

(m) دعامیں صاحب قبر کے ساتھ توسل کرنا۔

(س)صاحب قبر كتوسل كوعاجت كےجلد بورا بوجانے كا ذريعه جاننا۔

(۵)صاحب قبركا حاجت روالي كرنامه

(٢) صاحب قبرے تبرک اور تفع حاصل کرنے کے اعتقاد کا تیج ہونا۔

(٤) قبر كوا جابت وقبول دعا كاترياق أكبر كهنا

(۸) اولیا ء کا قبور میں ایسا تصرف کرنا جیسا وہ زندگی میں تصرف کیا کرتے تھے۔

(٩) اولياء ك قبور ك تصرف كازئدكي ك تصرف سے ذاكد موجانا۔

(۱۰) قبوراولهاء سے فیوض وتصرف کے عقیدہ کاحق ہونا۔

لبذا اختر على خال كاليقول كدندان ع يجمد فيوض وتصرفات بين بهى باطل وغلط قراريا بإيالة في الواقع اکراس اختر علی خال کے ایسے باطل عقائد ہیں تو وہ بلاشبہ کمراہ کر وصل ہے اس کو جا ہے کہ جلد اسين باطل عقائد سے تو بہرے مولی تعالی اس کو قبول حق کی تو فیق دے۔

والله تعالى إعلم بالصواب ٢٠٠٠ شوال المكرّ م ١٣٠٨ عد

كتبه : المعتصم بريل سيدكل ني ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر حمد اجمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

كتاب العقا ئدوالكا

فأوى اجمليه /جلداول 

بوقت ظہر مرجاؤں گا۔ آپ اس دینار کو لیجئے اور اس کے نصف سے میری قبر کھدوا نا اور دوسرے نصفہ ہے مجھے کفنا نا تو جب کل کا دن ہوا وروفت ظہر آیا تو اس نے طوا ف کیا پھر دور ہوکر مرگیا تو جب میں ہ اسکولحد میں رکھا تو اس نے اپنی دونون آئٹھیں کھولیں تو میں نے کہا کہموت کے بعد بھی حیات ہے اٹا نے کہا میں محبوب ہوں اور ہرمجبوب البی زندہ ہے۔

ان واقعات سے ثابت ہو گیا کہ شھداء عظام واولیاء کرام موت کے بعد بھی زندہ ہیں اس انھ على خال كالسكے خلاف ميەكهزا (بيەحضرات سب مٹی ہو گئے انھيں كوئی زندگی حاصل نہيں )غلط وباطل 🚅 اورشان اولیاء میں سخت ہے اولی و گستاخی ہے اس طرح اس کا بیکہنا بھی غلط و باطل ہے کہ اولیائے کرا کے پچھے فیوض وتصرفات جیں۔

فقد کی مشہور کمابردالحمار میں ہے:

قىال ( الاممام الشافعي رصى الله تعالىٰ عمه )اسي لاتبرك بابي حييفة و احتى الىٰ قبر فاذا عرصت لي حاجة صليت ركعيتين وسألت الله تعالىٰ عنه قبره فتقصى سريعا ًـ ( روا محتارج ارس ۳۹)

ا مام شافعی نے فر مایا میں امام ابوحنیفہ کے ساتھ تبرک حاصل کرتا ہوں اور ان کی قبر کی طرف حاصل ہوتا ہوں پس مجھے جو حاجت پیش آتی ہے تو میں دور کعت نماز پڑھتا ہوں اور ا، م کی قبر کے پاس اللہ تعالی سے سوال کرتا ہوں تو وہ جلد بوری ہوجاتی ہے۔

(وفيمه ايضا) ومعروف الكرخي بن فيروزمن المشائخ الكبارمستحاب الدعوات يستسقى بقبره وهواستاذ السرى السقطى مات سنة ٢٠٠ \_ (رواكارج ارص ٢٠١) اورمعروف كرخى بن فيروز برا مشارئ سے ہيں ستجاب الدعوات ہيں ان كى قبرية توسل سے پانی طلب کمیاجاتا ہے بید مفرت سری مقطی کے استاذ ہیں جنگا ۲۰۰ صیس وصال ہوا۔

حضرت تنفع عبدالحق محدث والوى جذب القلوب ميس فرمات بير-

امام جمة الاسلام گفته است ہر کہ بوے درحال حیاتش تبرک جو بند بعد ازممات نیز بوے تبرک وانتفاع محيرندامام شافعي كفته أست كه قبرموي كأظم سلام الثدعلية ترياق أكبراست مرقبول واجابت دعارا وبعضے از مشائخ گفته اند که یافتم چبارکس را از اولیاء الله که تصرف میکنند در قبورمثل تصرف ایشاں که ورحالت حيات داشتند يازياده ازال شيخ معروف كرخي وشيخ محى الدين عبدالقادر جيلاني وووكس ديكرراذكر

" صمحح بعص اثمة الشافعية طهارة بوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وسائر فصلاته وبه قبال ابنو حنيفة كما نقله في المواهب اللدنيه عن شرح البحاري للعيني وصرح به البيري في شرح الاشباه وقال الحافظ ابن حجر تضفرت الادلة على ذلك وعد الاثمة ذلك من حصبائيصية صميني الله تعالى عليه وسلم ونقل بعصهم عن شرح المشكاة للملاعلي انقاری انه قال اختاره کثیر من اصحابا . (روانختارممری جلداصفی ۲۲۲)

\_\_\_\_\_

بعض ائم مثا فعید نے حضور علیدانسلام کے بول اور باتی فضلات کے پاک ہونے کی صحیح کی اور يم امام ابوصنيفد في ما يا جيسا كداس كومواجب لدنيد يس عيني كي شرح بخاري في اوراسي كى علامہ بیری نے شرح اشباہ میں تصریح کی ،اور حافظ ابن حجر نے فرمایاس پردلائل قائم ہوئے۔اورائم۔نے اس كوصفور صلى التدتع لى عليه وسم ك خصائص من شاركيا - اوربعض في ملاعلى قارى كى شرح مفكوة سے تقل کیا کہ انہوں نے فرمایا اس کو ہمارے بہت سے اصحاب نے اختیار کیا۔

ان عبارات سے ثابت ہوگیا کہ ائمہ دین اور محدثین کے اقوال حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بول و براز کے پاک ہونے پر کثیر موجود ہیں۔اوران اقوال کی دلیل یہی حضرت ام ایمن رضی الله عنها كى حديث ب جوعند المحدثين حديث محج ب، احدار فطنى في روايت كيا اوراس كى علامه قسطل ني، نو وي به بكي ، بارزي ، زرشي ، ابن وحيه ، ابن الرفعه بلقيني ، قاياني ، رهي ، قاضي عياض ، يتخ الاسلام ابن جمروغیرہ محدثین نے تصحیح کی۔

چنانچەزرقانى مىس ب:

وحديث شرب المرأة البول صحيح ايعني ام ايمنا لانهاالتي رواه الدار قطني انها شربت بوله قال وهو حديث حسن صحيح نحوه قول عياض في الشفاء حديث المرأة المنتي شربت بوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم صحيح ثم قال النووي ان القاضي حسنه قال بطهمارة الحميع التهمي اي جميع فيضلاته روبه جزم البغوي وغيره واختاره كثير من متاحري الشافعية وصححه السبكي والبارزي والزركشي وابن الرفعة والبقيني والقاياني قبال البرميني وهبو المعتمد وبهذا قال ابو حنيفة كما قاله العيني وقطع به ابن عربي وقا ل شيخ الاسلام ابن حمر الحافظ قد تكاثرت الادلة على طهارة فضلاته صلى الله تعالى عليه (زرقانی مصری جلد ۱۳ صفحه ۲۳۳) وسلم وعد الاثمة ذلك من خصوصياته "

# هرس) باب فضائل الرسول مسئله (۳۰)

کیا فر ، نے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ حضور صلی انتد تعالیٰ علیہ وسلم کا بول و ہراز امت حق میں پاک ہے یانہیں؟ ۔ اورا یک محابیا م ایمن نے حضور صلی الند تعالیٰ علیہ وسلم کا پیٹا ب مبارک لیا تھ اور حضور نے ان کو دعا دی تھی کہ اب تیرا پہیٹ در دہیں کر یگا؟۔ بیر دایت تیج ہے یا تہیں؟۔ اور کہاں ہےاور چوتخص اس روایت کا اٹکار کر ہے وہ کیسا ہے؟ ۔ فیز بےنم زی کی نماز جناز ہ پڑھی جائے عزيز الرخمن آسامي طالب علم مدرسهاجهس العلوم تتعجل

المهم هداية الحق والصواب

بله شک نبی سلی الله تعدلی علیه وسم کابول و برازیاک ہے۔

چنا نچے حصرت شیخ محقق عبدالحق محدث د ہوی مدارج الدو ق صفحه اس میں تحریر فر ، تے ہیں:

دریں احادیث والالت ست بطہارت بول ودم آنخضرت و بریں قیاس سائر فضلات به ویم شرح فليح بخاري كه حنفي المذ هب ست گفته كه بهمیں قائل ست امام ابوحنیفه \_ ویشخ ابن حجر گفته كه ولاً في متنكا ثره ومتظا جره اند برطب رت فضلات آنخضرت صلى اللّذنع لى عليه وسلم وثنار كرده اندآ نراائمه ازخصائقي و على التدتعاني عليه وسلم"

ان احادیث میں حضور کے بول وخون کے پاک ہونے پر دلالت ہے اور اسی قیاس پر اور با 🖔 فضلات ہیں۔اورعلامہ عینی جو بخاری کے شارح اور حنی الرزیب ہیں وہ فرماتے ہیں کہاس کے امام ایک حنیفہ قائل ہیں ۔اور یکنے ابن حجر نے کہا کہ حضور کے فضلات کے پاک ہونے پر کثیر اور فلاہر ولائل موجود جیں۔اورامامول نے اس کوحضور اکرم صلی القدتع کی علیہ وسلم کے خصائص میں شار کیا ہے۔

ملامهابن عابدين شامي ردامختاريس ناقل بين:

الله الله تعالی علیه و تعاصر تکی غلط ہے، کہنے والا گو یا حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کی تکذیب و تحقیر کرتا قطنی نے روایت کیا کہام ایمن نے حضور کا بول پیااور کہا بیرحد بیث حسن سیجے ہے اور ای طرح قاضی عیام 👢 ہے۔ لہذا بصد عجز و نیاز عرض ہے کہ بیاحادیث قدی میں یانہیں؟۔اگر ہیں تو اس کی پوری سندیں مع والدکت عنایت فر مائیں اور نیزیہ ارشاد عالی ہو کہ زید کا کہنا ہجا ہے یا عمر کا ، اگر زید کا کہنا ہجا ہے تو بشریعت مطہرہ کی طرف ہے عمر پر کیا تھم الازم آئے گا اورایسے بدعقیدہ رکھنے والے کے پیچھے سنیوں کی ٹماز جورست ہے یانہیں؟ \_اور جوحضرات کہ لاعلمی کی بنا پراس کے پیچھے پچھٹمازیں پڑھ کی ہیں ان ٹمازوں کو اور قایاتی نے سیج کی ،اورعلامدر ملی نے کہا: یہی معتند ہے اور یہی امام ابوحنیفہ نے کہا اور سیر کی اور تایاتی نے سے کہا اور سیر کی اور تایاتی نے کہا اور سیر کی اور تایاتی ہے کہا ہے گا ہے گا ہے کہا ہے

اللهم هداية الحق والصواب

علامه خاتمة الهيقين خلاصة المدققين شهاب الملة والدين احدقسطلاني مواهب لدنيه مي عدیث اول کواس طرح و کر فر ماتے ہیں.

وقى حمديث سلمان عن ابن عساكرقال هبط جبريل على الببي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال: ال ربك يقول: ان كنت اتحدت ابراهيم خليلا فقد اتخذتك حبيبا وما خلقت خمقا اكرم على منث ولقد حلقت الدنياو اهلهالا عرفهم كرامتث و منز لتك عندي ولو لاك ما حلقت الدنيا . (مواهب لدنيه يا ص١٢)

علامدزرقانی نے اس کی شرح میں حدیث شریف کے متعلق فرمایا۔ او سله سلمان الفارسی الَّذَي تشتق له النحنة شهد النحنذق وما بعد ها وعاش دهرا طويلا حتى قيل انه ادرك حواري عيسمي (عليه اسلام) فيحمل على انه جمله عن المصطفى او عمن سمعه منه (زرقانی ج اے س ۲۲)

توبيرهديث منداتابت مونى اورحديث مرفوع كي عم بيس مونى \_اورحديث كاقدى مونا ظاهر

سأتل كى حديث دوم لولا مدحد لد لدما اظهرت ربوبيتى رواه الدحاكم وقوعاكم كامشد میرے پاس نبیں اور کسی معتبر کتاب میں پینظر سے نبیس گذری -

صديث سوم \_ لو لاك لما حلقت الا فلاك والا رضين - ملاعلى قارى في موضوعات كبيريس

اورعورت ام ایمن کے بول کے پینے کی حدیث تیج ہے۔اس کئے کہ بیدہ و حدیث ہےجس کونا کا شفامیں قول ہے کہ ام ایمن کی وہ حدیث کہ انہوں نے حضور کا بول پیا چے ہے۔ پھر نو وی نے کہا کا قاضی حسین نے تمام فضلات کے باک ہونے کو کہا اور اس پر باغوی وغیرہ نے جزم کیا۔اور اس کو بہا ے متاخرین شافعیوں نے اختیار کیا۔ اور اس کی علامہ سبکی اور ہارزی اور زرکشی اور ابن انرفعہ اور ہلکیے اس کا ابن عربی نے یقین کیا ،اور چیخ الاسلام ابن مجرنے کہا: کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضلات یا کی بردلائل کثیرہ قائم ہوئے اورائمہنے اس کوحضور کے خصوصیات سے شار کہا۔

اس عبارت سے ٹاہت ہوگیا کہ مس قدر محدثین نے اس روایت کی تھیج بیان کی۔اب ان کے خلاف جو تحق اس روایت کا انکار کرتا ہےوہ ایسے معتمد کثیر محدثین کی مخالفت کرتا ہےاور پیج صدیث کا اٹکا ہ کرتا ہے اور ائمہ دین کے مسلک و مذہب کو غدط قر ار دیتا ہے۔ مولی تعالی اس کو قبول حق کی توقیق دے والتدتق لي اعلم بالصواب

جب بے نمازی مسلمان ہے تو وہ ترک نماز کی بنا پر فاسق ہے۔اور فاسق کی نماز جناز ہر پڑھی عِ أَيْكِي وَ طَحِطًا وَى مِين مِهِ وصار تعيره من اصحاب الكباثر "والله تعالى اعلم بالصواب

كتبع : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى اللدعز وجل، العبد محمدا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

## مسئله (۳۱)

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین حسب ذیل احادیث ومسئند میں رَبِيرَكُمْنَا بِهِـما بَعَلَقَت خِلْقًا أكر م على منك ،و لقد خلقت الدنيا وأهلها لاعرفهم كر امتك ومنز لتك عندي، و لو لاك ماخلقت الدنيا ر واه ابن عساكر.. ولو لا محمد لما ظهرت ربو بيتي رواه الحاكم \_ولولاك ما خلقت الافلاك والارضين\_

احادیث قدی ہیں عمرصری طورے اسکامکر ہے عمر کہتا ہے کہ بیعوام الناس میں مشہور و معروف ہے کہ بیاحادیث قدی ہیں حالانکہ آج تک کہیں کسی معتبر ومتند کتاب میں اسکی سندیں تہیں

كتاب العقا

بیوں ۔ افعالی علیہ دسلم راسخ ہو چکی ہے، اور اگر اسے یہ معتبر کتب بھی مفید ثابت نہ ہوں تو وہ بدعقیدہ اہل ہوا سے ہے، اور ایسے بدعقیدہ اہل ہوا کے پیچھے سنیوں کی نماز درست نہیں ۔

(40)

تبیری میں ہے۔روی محمد عن ابی حنیقة و ابی یوسف ان الصلوة خلف اهل الا مواء لا تحوز۔ (کبیری ص ۴۸۰)

تو جن لوگوں نے اپنی لاعلمی کی وجہ ہے اسکے پیچھے ٹمازیں پڑھ لیس ان ٹمازوں کا اعادہ کرنا

و چاہئے۔واللہ تعالی اعلم کتاب : المعتصم بذیل سیدکل نبی ومرسل ،الفقیر الی اللہ عز وجل ، کتاب : المعتصم بذیل سیدکل نبی ومرسل ،الفقیر الی اللہ عز وجل ، العبر محمد الجمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم فی بلدة سنجل

ال صديث كم تعلق فرمايا قال الصنعاني انه موضوع كدا هي الحلاصة لكر معناه صوري الديلمي عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مرفوعا اتاني جبريل فقال: يا الله لل الديلمي عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مرفوعا اتاني حبريل فقال: يا الله ما خلقت النارو في رواية ابن عساكر لولاك ما خلقت (موضوعات كبير ص ٥٩)

اس میں علی قاری نے اس صدیث کا قائل موضوع علا مدصنعانی کو بتا کراس کا روفر یا صدیث کے حدیث کے معنی تعلیم اوراس کی تا ئید ہیں دومرفوع صدیثیں پیش کیس، تو حضرت علامہ علی تعلیم کرتے ہیں موضوع نہیں بلکہ ضعیف ہے۔ چنا نچہ اس کی تصریح شرح شفا شریف میں اگرتے ہیں، روی لو لاك دما حلقت الافلاك فانه صحیح معنی ولو ضعف مبنی۔ کرتے ہیں، روی لولاك دما حلقت الافلاك فانه صحیح معنی ولو ضعف مبنی۔ (شرح شفا، جاس )

اوراس حدیث کے معنی علامہ شہاب الدین احمد قسطلا فی نے مواہب لد نبیہ میں بریں ا کئے کہ القد تعی کی نے حضرت آ دم علیہ السلام سے فرمایا

هدا سورسي من درينك استمه في السلماء احمد و في الارص محملا ماحلقنك و لا حلفت سماء و لا ارصاو يسهد لهذا ما رواه الحاكم في صحيحه (مواهبلدفيهـ ص9)

اور تدامد زرقانی نے شرح مواہب میں اس حدیث کی تا تیر میں چندم فوع احادیث پیش وروی ابو الشیخ فی طبقات الاصفها نیین والحاکم عن ابن عباس او حی عیسی آمن بسحمد وامتك ان یومنوا به فلولا محمد ما خلقت آدم و لا الحنة ولقد خلقت العرش علی الماء فاضطرب فكتبت علیه لا اله الاالله محمد رسافسكن صححه الحاكم واقره السبكی فی شفاء السقام والبلقینی فی فتاوی و مثله رأیا فحكمه الرفعه (شرح مواہب لدئید سسم)

لبذااس حدیث کے معنی کی مرفوع احادیث بکثرت مردی ہیں۔ بالجملہ صدیث اول وسوڈ اور معنی کی صحت اوران کی مؤیدا حادیث قد سیہ پیش کردی گئیں، پھران کے احادیث قد سیہ ہوئے حجت کامحل ہی باقی نہ رہا، اور تول زید سیح ہوگیا، اور تول عمر کا غلط و باطل ہونا ثابت ہوگیا اور بی عمریا ہے کہ اے کتب حدیث وسیر پراطلاع حاصل نہیں، یاس کے قلب میں شحقیر شان یاک نبی کریم ج



فاوي اجمليه اجلداول

كم با احد مجتباً محر مصطفی صلی الله تعالی عليه وسلم كونلم غيب الله متبارك وتعالی نے عطافر مایا ، پھرا حادیث پیش ی جائیں گی۔

(ا)عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الامن ارتضي من رسول-

الله جل جلاله عالم الغيب ہے پس سی کوا ہے غيب پر ظا مرتبيل كرتا مكرجسكو پيند كر لے رسولوں

(٢)وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يحتبي من رسنه من يشاء\_ (سورة آل عمرا ١)

الله جل شانه یونهیں کهتم کومطلع کر دے غیب پر اورلیکن اللہ جل شانه چھانٹ لیتا ہے اپنے ر سولول میں ہے جس کو جا ہے۔

ان دونوں آیتوں ہے معلوم ہوا کہ القد تبارک وتعالی اپنے رسولوں میں انتخاب فر ما کران کواسپنے غیب پراطلاع دیتا ہے۔

> (m)وما هو على العيب بصنين (سورة التكوير) يعن نبيں وہ (محرصلی الله تعالیٰ عليه وسلم )غيب پر جيل -

اس آیت سے بصراحت معلوم ہو گیا کہ حضور اقدس صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم کوعلم غیب ہے اور وہ ال کے ظاہر کرنے میں بخل نہیں کرتے۔

> ( سورة ال عمران ) (٣)ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك.

لینی بی فیب کی باتیں ہمتم کوفی طورے بتاتے ہیں۔

اس آیت میں تو نہایت واضح طریقه بربیان فر ما دیا کہ ہم تمہیں اے محمصلی الله تعالی علیه وسلم فیب کی خبریں عنابیت فر ماتے ہیں۔آیات تواس مضمون میں بہت کثیر ہیں بہال طوالت کی وجہ سے بید جاراً مات بيان كي تنكير -

اب احادیث پیش کرتا ہوں۔

(١) صديث:عن عمر قبال: قيام فينها رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وُسلم مقاما

(24)

فآوى اجمليه /جنداول

باب عُلمُ غيب

مسئله (۳۲) ازسورون ضلع بدال

کیا فر ماتے ہیں علاء و دین اس مسئلہ میں کہ حضور سرور عالم صلی القد تعالیٰ علیہ وسلم کوعلم غیر یائیں؟ اس کا ثبوت آیات وا حادیث سے ہونا جا ہے۔ بینوا تو جروا

النهم هداية الحق والصواب

اس مسئلہ میں علمائے کرام مبسوط کتابیں تصنیف فر مانچکے ہیں اور فرقہ وہابیہ کے تمام شبہات تحریراً دِتقریراً بار ہا جواب دیئے گئے ہیں۔ بیلوگ جب سی مقام کے مسلمانوں کو بھولے بھالے ہیں اپنی چال بازی ومکاری کا بازارخوب گرم کرتے ہیں ، بھی کسی کے کان میں پھونک دیا کہ فا گیارھویں شریف بدعت ہے،بھی تہدیا کہ قیام ناجائز ہے، جب سچھاورتر تی کی تو حضور شافع ہوم صلی الله تعالیٰ عبیه وسلم کی تنقیص شان کرنی شروع کی بغرض ایسی ہی خرافات شائع کرنا اورآ دمیولاً فساوکرنا ان کاشیوہ ہے۔ ہا کجملہ مسئلہ غیب کا یہاں بالا ختصار بیان کیا جاتا ہے جس کو تفصیل در کار ہو كابول مين د كيوليگا كه كيم تحقيق كدرياالدرب بين يه

الدولة المكيه: يركب مدشريف بن المح على المادرمسوط كتاب ب-السكلصة المعليان السيم علم غيب كاثبوت اور مخالفين كتمام اعتراضات وشبهات

خالص الماعتقاد: اس شراحادیث اورآیات اورتفاسیر کر ۱۲۰) اقوال بیان کی

انباء المصطفى: يبيى مسّله لم غيب مين نهايت نفيس كتاب --لبذااولا: وه آیات پیش کی جاتی ہیں جن میں صراحة اس امر کابیان ہے کہ حضور سیدالانبیا محبو

(مشكوة شريف صفحه ۲۷ سطر ۸مطبوعه مذكور)

روایت ہے حذیقہ سے کہا کہ کھڑ ہے ہوئے رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کھڑ ہے ہونا یعنی خطبہ بڑھااور دعظ کہااور خبر دی ان فتنوں کی کہ ظاہر ہوں کے نہیں جھوڑی کوئی چیز کہ واقع ہونے والی تھی ال مقام میں قیامت تک مگریہ کہ بیان فر ما یا اس کو۔ یا در کھا اس کو جس نے یا در کھا اور بھول گیا اس کو جو جنس کہ بھول گیا۔ بعنی بعضوں نے یہ یا در کھا اور بعض نے فراموش کیا۔ کہا حذیفہ نے کہ تحقیق جانا ہے اس قصہ کومیر ہے یا رول نے لیتن جو کہ موجود تقصیحابہ رضی الله عنبی سے ۔ کیکن بعضے نہیں جانتے ہیں اں کو مقصل ۔ اس کتے کہ واقع ہوا ہے ان کو پچھ نسیان کہ جوخواص انسانی سے ہے اور میں بھی انہیں میں ا المول کہ جو پھھ بھول گئے ہیں جیسے کہ بیان کیا اینے حال کواور محقیق شان ہے کہ البت واقع ہوتی ہے ان جیزوں میں سے کہ خبروی تھی آنحضرت صلی اللہ تھ کی علیہ وسلم نے وہ چیز کہ تحقیق مجمول گیا ہوں میں پس و کھتا ہوں میں اس چیز کو پس یاد دلاتا ہوں میں اس کو جیسے کہ ید دلاتا ہے تحص چہرہ تحص کا بعنی بطریقہ ا بیں وابب م کے جب کہ غائب ہوتا ہے اس ہے اور فراموش کرتا ہے اس کوساتھ تفصیل دستخیص کے پھر جبكه ديڪتا ہے اس کو پہچان ليتا ہے اس کو خص يعني ايسے ہي ميں وہ باتنب مقصل بھولا ہوا ہوں ليکن جب که واقع ہوئی کوئی بات ان میں ہے تو بہجان لیتا ہوں کہ بدو ہی ہے جس کی خبر دی تھی حضرت صلی القد تعالی (مظاهر حق صفحه ۳۱۳) بطیہ دسلم نے ۔نقل کی بیہ بخاری اورمسلم نے ۔

(٣) صديث: عن ثوباد قال: قال رسول الله صدى الله تعلى عليه وسلم: اذ الله

زوى لى الارض فرأيت مشارقها ومعاربها. (مَثَلُوة شريفِ صَحْمَا ٢٥ صَطَّرَا)

روایت ہے تو بان ہے کہا کہ قرمایار سول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے: بیشک اللہ تعالیٰ نے سیلی میرے لئے زمین بیعنی اس کوسمیٹ کرمشل جھیلی کے کر دکھا یا میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں کو بیعنی تمام زمین دیکھی۔

(۵) صلى الله تعالىٰ عليه الرحمن بن عائش قال: قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه السلم: رأيت بي عز وجل في احسن صورة قال فيما يختصم الملاً الاعلىٰ قلت: انت اعلم

قال: فوصع كفه بين كتفي فوحدت بردها بين ثدى فعلمت ما في السموت والارض وتلا

لِلْكُذَّ لَكُ نَـرى ابراهيم ملكوت السموات والارض ويكون من الموقنين ،رواه الدارمي مر المشكوة شريف صفح: 19 سطر٢٣) ها خبسر ساعین بدء الحلق حتی دحل اهل الحنة منارلهم و اهل النار منازلهم حفظ ذلا حفظه و نسیه من نسیه رواه البحاری (مشکوة شریف صفحه ۲۰۵ سطر۵مطبوعه آیوی کانپور) بیعن حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے که سرورا کرم صلی ابتد تعالی علیه وسلم نے مجلس میں قیام فرما کرابردائے آفرینش ہے کیکر جنتیوں اور دوز خیوں کے اپنی اپنی منزلوں میں داخل مونے تک کی خبروی ، یا در کھا اس کوجس نے یا در کھا اور اس کو بھلا دیا جس نے بھلادیا۔

(٢) صديث: عن عمر وبن الحطب الانصاري قال: صلى بنا رسول الله صلى تعالى عليه وسلم يو ما الفحر وقعد على المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصل صعد المنبر فخطبنا حتى العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس فالحمد على الى يوم القيمة قال فاعدمنا احفظها رواه مسلم.

(مشكوة شريف صفحة ٢٣٥ مطبوعه ذكور)

روایت ہے عمروابن اخطب انصدری نے کہا کہ نماز پڑھائی بھم کو آتخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک روز فجر کی اور چڑھے منبر پر اور خطبہ فر مایا ہم رے لئے یا وعظ فر مایا یہ اس تک کہ آگیا وقت فی نماز کا، پھر اتر ہے اور نماذ پڑھی ظہر کی، پھر چڑھے منبر پر اور خطبہ فر مایا ہمارے لئے یہاں تک کہ آگیا عصر کی نماز کا، پھر اتر ہے اور نماز پڑھی عصر کی پھر چڑھے منبر پر اور خطبہ فر مایا ہمارے لئے یہاں تک فروب ہوا آفاب (بیعن پس تمام روز خطبہ میں ہی گذرگیا) پس خبر دی ہمکوساتھ اس چیز کے کہ بھو الی ہے قیامت تک ربیعی وقائع اور حوادث اور بچائب اور فرائب قیامت تک کے مجمل یا مفصل ہیا لیا فرمائے پس اس میں بہت ہے مجمل یا مفصل ہیا لیا فرمائے پس اس میں بہت سے مجمل یا مفصل ہیا لیا ہمرو نے پس واٹا ترین ہمارا (اب) بہت یا در کے فرمائے پس اس میں بہت سے مجمزے ہوئے ) کہا عمرو نے پس واٹا ترین ہمارا (اب) بہت یا در کے اس کی اس دن کو۔ ذکرہ الطببی۔

اور کہاسید جمال الدین نے اولی یہ ہے کہ کہا جائے بہت یا در کھنے والا ہمارا اب اس قصال ترین ہمار ہے نقل کیا اس کوسلم نے۔ (مظاہر الحق مطبوعة ولكثور ربع چہار م صفحة ٦١٣)

(٣) عديث: عن حذيفة قال: قام فينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم م ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك الى قيام الساعة الاحدث به حفظه من حفطه ونسية نسية، قد علمه اصحابي هو وانه ليكون منه الشئى قد نسيه فاراه ماذكروا كما يا الرجل وجه الرجل اذا غاب عنه ثم اذا اراه عرفه متفق عليه حضرت امام بوصیری رحمة القد تعالی علیه قصیده برده شریف میں فرماتے ہیں۔

فان من حود ك الدنيا وضرتها 🕏 ومن علومك عمم اللوح والقلم لعنى يارسول اللدونياوة خرت دونول حضوركي بخشش ساكي حصه بين اورلوح وللم حضور كعلوم

ے ایک فکر امیں .. اب يهان عصور صلى الله تعالى عليه وسم علم كى وسعت معلوم موتى ب كهوح مين ابتدائ م فریش ہے آخر تک یعنی کا تنات کے تمام احوال کھے ہوئے ہیں تو خیال سیجئے کہ بیاوح والم حضور کے علوم کا ایک مکڑا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب -

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمرا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستعجل

## مسئله (۳۳)

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع مقین اس مسکہ مین کہ زيد كاعتفيده ہے كه جناب سرور عالم نورمجسم دافع اسلاء والو باء احتر بجنى محمصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم کوالند تعی کی نے علوم اولین و آخرین مرحمت فر مائے تمام جہان کومتل کف دست ملاحظہ فرہ رہے ہیں اور بيعوم جب سوئے كه جب تمام كلام مجيد حضور برنازل موكيا مكر بكر كاعقيده خلاف بالبذااس مسئله میں شریعت کا علم صاور فرمائے۔

اللهم هداية الحق والصواب

زيد كاعقيده مطابق حديث شريف بي حضور سيدعالم صلى التدتعالى عليه وسلم في أمايا-ان اللَّه قيد رضع لي الدنيا فانا انظر اليها والي ماهو كائن فيهاالي يوم القيمة كانما (مواهب لدنية ٢٥٠) انظر الی کفی هذه ـ

الله تعالى في مير م لية ونيا كوظا مرفر مايا . پس مين دنيا كى طرف اور جو يجهاس مين تا قيامت ہونے والا ہے سب کی طرف اس طرح و کھے رہا ہوں جیسے اپنی اس تھیلی کی طرف اور زید کاعقیدہ امت مرحومد کے مسلک کے بالکل موافق ہے۔

چنانچەعلامە محقق عبدالحق محدث د بلوى مدارج الدوة شريف ميس خصائص ميس فرمات بيس-

عبدالرحمٰن بن عائش ہے مروی ہے کہ انھوں نے کہا کے فرمایا پیٹمبر خداصلی اللہ تعالی علیہ 🕊 کہ میں نے اپنے رب عز وجل کوا بھی صورت میں دیکھا فر مایا رب نے: کہ ملائکہ کس ہات میں جھیا کرتے ہیں؟ میں نے عرض کی کہ تو ہی خوب جانتا ہے فر مایا سر ور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تا میرے رب عزل وجل نے اپنی رحمت کا ہاتھ میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا ، ہیں نے وصول فیفن کی سر دی اپنی دونوں جھا تنوں کے درمنیان پائی پس جان نیا میں نے جو مجھ کہ آسا زمینوں ہیں ہے ۔اورحضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حال کے مناسب بیآ بہت تلاوت فریقا ا يسے ہى ہم نے دكھائے حضرت ابراہم عليه السلام كوملك آسانوں اور زمينوں كے تاكه وہ ہوجا تيلي

(٧) حدیث: ایک حدیث میں بیالفاظ زاوی گه آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم فرمات فادا اثنا بسر بمي تبارك وتعال في احسن صورة فقال يا محمد! قلت لبيك قال ينحتصم الملاالاعلى؟ قلت: لا اد ري قالهاثلاثا فرأيت وضع كفه بير كتفي فوجلة انامله بین ثدی فتجلی لی کل شعی وعرفت.

(مفكوة شريف صفحة ٤) باب المساجد مواضع الصلوة بروايت معاذبن بعنی نا گاہ اسینے پروردگار کے ساتھ ہوں ام چھی صورت میں ،فر مایا: یا محمد ( صلی اللہ تعالیٰ علا عرض کی میں نے حاضر ہوں اے پر در دگار فر مایا اس نے: ملا تکداعلی تس بات میں جھٹڑتے ہیں؟ میں نے: میں جیس جانتا \_ پرور د گار نے بیتین دفعہ دریا ہنت فرمایا \_ فرمایا حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ و کم بگرد مکھا میں نے کہ پروردگار نے اپنا وست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا یہاں جھے اس کے بوروں کی سردی اپنی دونوں جھا تیوں کے درمیان میں معلوم موئی کس مجھے ہر چیز طا اور میں نے پیجان کیا۔

الحمد مثدان آیات واحادیث ہے آفتاب کی طرح روشن ہو گیا کہ ہمارے آفاصلی الثد تعا وسلم کو ہر چیز کاعلم مرحمت ہوالیکن بیصنور کاعلم ذاتی نہیں کہ بغیر کسی کے بتائے سکھائے ہوئے ج حاصل مو بلكه حضور كاعلم عطائى ہے لينى الله تعالى كے سكھائے سے حضور كوية كلم غيب ہے - ان چنا میں ان کے تمام دلائل ثوث جائیں گے۔منصف کے لئے اثناہی بہت کافی وافی ہے ورنہ علماء کی تھے کی طرف آگرتوجہ کی جائے تو عجیب جلو نظرآتے ہیں۔ایک قول صرف بطور نمونہ کے عرض کرتا ہے

€0≯

باب فضل الصحابة والعلماء

۸٣

مسئله (۳۲)

کیا فرماتے ہیں علائے وین دمفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ا، م اعظیم ابوحنیفہ رحمۃ اللّٰدعلیہ کومر دود کہنے والا کیا تھکم رکھتا ہے؟۔اس کا نہایت کافی مع حوالہ کتب جواب عنایت کیا جائے۔

الجواد

اللهم هداية الحق والصواب

عائے حقائی انبیا علیم السلام کے وارث ہیں ۔ان کی یہ مزات ہے کہ علامہ محمد بن عبدالد تہ تمر
تاشی صد حب تو یرالا بصارا بے قاوی غزی صفحہ کے در پر لکھتے ہیں "لا یہ حدور لسح الله الله بدعت اللہ اللہ عند الحاجة ولا یہ حوز لدحاهل الله یومع صوته علیه " یعنی جائل کا عالم اللہ کلام شروع کرنا جائز ہیں گر ہاں جب اس کی طرف کوئی حاجت ہو، اور جائل کوا پی آ واز کا عالم کی آ واز پر باند کرنا جائز ہیں ۔ تو ان کی شان ہیں گرتا خی کے کلمات کہنا کتنی محروی اور خسران کا باعث

ای فاوے میں ای صفحہ برہے:

" فالواجب تعظیم اهله و تو فیر هم و بحرم ایذالهم و تحقیر هم"

یعنی الل علم علما و ک تعظیم و تو قیر واجب ہے۔اوران کی ایذااور تحقیر حرام ہے۔

اور بیحرمت کا تقلم بھی اس وقت تک ہے کہ جب تک ذی علم ہونے کی حیثیت سے تحقیر ندکی جائے ورندوہ تحقیر کفر ہے۔

جائے درندوہ تحقیر کفر ہے۔

چنانچاس فقاوے کے صفح الا عین فرماتے ہیں " فقد صرح اصحابنا فی کتبھم المعتمد

از آنجمله آنست که ہرچه درد نیااست از زمان آ دم تا اوان نخه اولی بروے منکشف ساختند احوال اورااول تا آخر معدوم گردید و بایاران خودرا نیز از ان احوال خبر داد۔ (مدارج می ۱۲۵) لبذا زید کاعقیدہ حق ہے حدیث شریف اورا توال امت کا ترجمہ ہے جیثار احادیث و تفاس اقوال سلف وخلف اس کے مثبت ہیں ، اور بکر کاعقیدہ احادیث اور تفاسیر اور تمام امرے خلاف اور صریح گمرا ہی اور صلالت ہے۔ والتہ تعالی اعلم بالصواب۔

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبر محمل غفر له الله عن المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنبص



الرابع تبيين انه رحمه الله كسائر اثمة الاسلام ممن صدق عليه قوله تعالىٰ :الا ال اولياً ، السَّه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين أمنوا وكانوا يتقون الهم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة ـ

امر جبارم ظا بركرنا اس بات كاكدامام اعظم رضى القدعندمتل ال تمام ائمه كے بيل جن مرالقد تارك وتعالى كايرارشاد" الا ان الاوليآء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون "صارق آربام-اوران امام الاتمدك بارب مين ورمخارك صفح ٢٥٠ يرب "والحاصل ان اباحنيفة النعمان من اعظم معجزات المصطفى بعد القرآن " اورحاصل كلام كابيب كم يشك امام ابوصيف رحمة الله عليہ فجزات مصطفوی (صلی اللہ تعلی علیہ وسلم) میں ہے قرآن کے بعد برام فجزہ ہیں۔

ا، م كواس واسطے معجز و كہا كه ان كى خبر احاديث ميں ان كے وجود سے قبل بيان فر مادى اور یباں معجزات ہے مرادم مجزات حقیقیہ نہیں ہیں۔اس واسطے کے معجزہ وہ ہے جومقتر ن بتحدی ہو، بلکہ معجزات سےمراوگرامات میں۔ کدا می الطحطاوی۔

الله الله! ووعلاء كالبيثواجس كى شان مين در مختار كے صفحه ٢٨ مين ہے " وقد حعل الله الحكم لا صبحانه واتباعه من دمنه الى هذه الايام الى أن يحكم بمدهنه عيسي عليه السلام "البته حق تعالی نے تھبرایا ہے حکم تربعت وسیاست کا تصرف میں امام کے اصحاب اور اتباع کے امام کے زمانے ے ان دنوں تک تا اینکدا، م کے ند بب کے موافق ہونے کا اس طرح مطلب لکھا ہے کہ حضرت عیسی عبية الصلوة والسلام علم كريس مح-

حلبی میں عیبی علیہ السلام کا اس ذہب کے موافق ہونے کا اس طرح مطلب لکھا ہے کہ حضرت مسيح اجتها وكرين كاوران كااجتها والوحديمة رحمة الله عليه وبركاته كے اجتها و كےموافق ہوگا۔ العجب اوه امامول كاسرتاج جس كى مدح ورمختار كاس صفحه يرب "كيف لا وهو كما لمصديق رضي الله عنه له اجره واجر من دون الفقه والفه وفرع احكامه على اصوله

العظام الى يوم الحشر والقيام" ا مام بین العلماء کیونکر مخصوص بامر عظیم نه جوحالانکدامام تو حضرت صدیق کے مانند ہے،اس کو ا پنی ذات کے ممل کا ثواب ہےاوراس مخص کے برابر ثواب ہے جس نے فقہ کو مدون اور جمع کیا۔اور فقہ كاحكام كوفقه كاصول عظام برمتفرع كيا قيامت تك-

بان الاستخفاف بالشريعة او بالعدماء لكو بهم علماء كفر " بمار ــــاصحاب ــــــ كتب معتمده " تصریح فرمائی کہ شریعت کی حقارت اور علم ای کان کے عالم ہونے کے اعتبار سے اہانت کفر ہے۔ لبذاان نتیوں اقوال ہے مطلقہ علماء کی اہانت کا حکم معلوم ہوگی خصوصاً وہ ذات کے جس کے لیے حضورا كرم صلى اللدتعالي عليدو ملم كابيارشاد مور در عقار كے صفحة ٣٨ يرموجود في:

" عبنه عليه الصلوة والسلام ان سائر الانبياء يفتخرون بي وانا افتخر بابي حنيفة م احبه فقد احبني ومن ابغضه فقد ابغضني كذا في التقديمة شرح المقدمة ابي البيث " یعنی حضور علیہ الصلو ۃ والسلام سے روایت ہے کہ تمام انبیاءمیر ہے سبب سے فخر کرتے ہیں اور میں ابوحنیفہ کے سبب گخر کرتا ہوں، جواس کے ساتھ محبت ریکھے تو اس نے میرے ساتھ محبت رہی اور ج اس کے ساتھ دستمنی رکھے سوالبتة اس نے میرے ساتھ وستمنی رکھی۔ بیصدیث تقتریمہ میں ندکورہے جوشر رہے ہے مقدمہ ابواللیث کی۔

طحطاوی نے کہا کہ اگر کوئی کہے کہ صحابہ کرام یقیناً افضل ہیں ابو حنیفہ رحمۃ القد علیہ ہے تو وہ احق باله فتخارجين \_اس كاجواب ميه ہے كدا بوصنيف رحمة اللته عليه اس زمانه ميں موجود ہوئے كەصحابەكرام كازمان منقطع ہو گیا تھا اور سنت میں کچھ ضعف طاری تھا۔ تو ان کا وجودخلق کے واسطے رحمت ہو گیا اورا حکام وین کے قہم میں نقع حاصل ہوا۔البتذاس حدیث کی صحت پر مخالف کو بحث کرنے کا موقعہ ہوسکتا ہے۔البذااس کا جواب بھی اس عبارت کے متصل ہے۔فرماتے ہیں:

"في النضياء السعنوي وقول ابن الجوزي انه مو ضوع تعصب لانه روي بطرق،

لیعنی ضیآء معنوی میں کہااورابن جوزی کا بیقول کہ حدیث ندکورموضوع ہے تعصب اور نا انصافی آ ہے۔اس واسطے کہ روایت اس کی اسنا دمختلفہ سے ثابت ہے۔

ضیاء معنوی مقدمہ غزنوی کی شرح ہے۔ یعنی جب کہروایت حدیث کی اسانید متعددہ ہے ہولی تو اس کوموضوع کہنا ناانصافی ہے۔زیادہ ہریں نیست کہضعیف ہے نہ کہموضوع ۔علاوہ ہریں ہے ہے کہ جب ضعیف حدیث سے طرق متعدد د ہوں تو وہ مرتبہ حسن کے قریب ہوجاتی ہے۔ اور وہ مقدی ہستی جس كِمْتَعْكُنْ ' خيرات الحسان' ' تصنيف علامه مفتى حجاز يَشِخْ شهاب الدين احمد بن حجر يُسِمَى عَلى كِصْفِيهِ ١ مِس و اجليه اجلداول

فآوى اجمليه /جلداول ١٦٠ كتاب العقائدوال

مرادیہ ہے کہ جس طرح حضرت صدیق اکبرنے ایمان اورتقیدیق رسالت میں پیش فقہ فر مائی ای طرح امام نے اول مقد وین فقیہ واستخر اج مسائل کئے ۔للبذ اان کو اپنا تواب اور اپنے متبعین ﴿ برا برثو اب قبیامت تک ملے گا۔حیف صدحیف! کہوہ سیدالا ونیاء جس کی تو صیف میں اس درمختار کے مطا

وقبد اتبيعيه عبلني منذهبيه كثيير من الاولياء الكرام ممن اتصف بثبات المحاهلة وركنض في ميندان المشاهدة كابراهيم بن ادهم وشفيق البلخي ومعروف الكرخي وابع يزيد البسطامي وفيضيل بن عياض وداؤد الطائي وابي حامد اللفاف وحلف بن ايوم وعبـدالله بن المبارك ووكيع بن الحراح وابي بكر الوراق وغير هم ممن لا يحصيٰ له علم ان يستقصي فلو وحد فيه شبهة ما اتبعوه ولا اقتدوه ولا وافقوه.

محمل طرح ممتنا زیند ہول اور علماء ہے حال نکہ امام کے مذہب کے تابع اور مقلد تھے اکثر اولیا کے کرام، ان حضرات میں سے متصف بصفات مجاہدہ اور موصوف بہ تیز روی میدان مشاہدہ ہیں۔ چنانچ ابراجم ابن ادهم اورشفیق بخی اورمعروف کرخی اورا بویزید بسطامی اورفضیل بن عیاض اور داؤ د صائی اورا بو حامد لفاف اور خلف ابن ایوب اور عبدالله بن مبارک اور وکیع بن جراح رشم ماملته تعالی اوران کےعلاوہ وہ جن کا شار بہت دشوار ہے۔

پس اگر سیاولیائے کاملین امام میں کوئی شبہ پاتے تو ان کے تاجع اور مقتدی نہ ہوتے اور نہ ان کی موافقت كرتے \_ يعني آپ كاوه ند بب ب كدار باب كشف وشهود مقتدى و تا بع بير \_

اوروه امام الاتفتياء جس كاوصاف مين درمختار كاسي صفحه ير لكصة بين "

وبالحملة فليس لابي حنيفة في زهده وورعه وعبادته وعلمه وفهمه مشارك" اورحاصل كلام كابيب كهامام ابوصيف رحمة اللته عليه كزبدا ورتفق ي اورعبا دت اورعم اورقهم ميس ووسرا کوئی شریک تبیں۔

اوروه ستوده صفات امام جس كي منقبت مين اس طرح در عتارمين إ- "وصنف فيها سبط ابن الجوزي محلدين كبيرين وسماه" الانتصار لامام اثمة الامصار" وصنف غيره اكثر من دلك "ابن جوزي نے بوتے نے امام صاحب کے من قب میں وو بڑی بڑی جلدیں تصنیف کیں اور اس کا نام' الا تصار الامام المة الامصار "ركها اوراس كسواا ورعلاء في ان كفضائل اورمنا قب مين اس

ے زیادہ بہتر کچھ تصنیف کیا۔

لبداا يسامام كى شان ميس يه بادنى وكستاخى ودريده دى العياذ بالله ايسكستاخ كاحكم آب کواجمالاتو معلوم ہو چکا اب قدر ہے تفصیل اور پیش کردی جاتی ہے۔ پہلے تو میں احادیث تقل کروں پھر اقوال علما وكرام سناؤل -

صربيث الله عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم انه قال: ان الله تعالىٰ قال: من عادي اواذل او اذي او اهان لي وليا، وفي رواية، ولي المومنين فقد اذنته بالحرب، وفي رواية فقد استيحل محار بتي، وفي احرى فقد بار زني بالمحاربة. (خيرات الحسان صفحكا) حضرت سرور عالم صلی الله تعالی علیه وسلم فر ماتے ہیں:الله تعالی نے ارشا دفر مایا: جس نے وسمنی رتھی یا ذلیل کیا یا او بہت پہنچائی یا تو ہین کی میر ہے سی ولی کی ، دوسری رویات میں ہے۔

ملمانوں کے ولی کی ،ہم نے اس کولڑ ائی کا اعلان دے دیا۔ ایک روایت میں ہے۔اس نے مجھ سے لڑائی حلال کرلی۔ اور دوسری روایت میں ہے۔ وہ مجھ سے جنگ کرنے کو نکلا۔

والله تعالىٰ يقول ابي لا غصب لا وليائي كما يعصب الليث السحر\_ (خیرات الحسان صفحه ۱۸)

القد تعالی فرماتا ہے: کہ مجھے اپنے اولی و کے لئے ایس غضب ہوتا ہے جس طرح مہیں اپنے بچے کے کئے غصہ ہوتا ہے۔

قبال اللُّه عزوجل لموسىٰ عليه السلام حين كلمه ربه حل وعلا :اعلم ان من اهان لى وليما فقد بارز ني بالمحاربة وناواني وعرض نفسه ودعا ني اليها وانا اسرع شئي الي نصرة اوليائي فيظن الذي يحاربني ان يقاومني او يظن الذي يبارزني ان يعجزني او يسبقني او يومني كيف وانا ثائر لهِم في الدنيا والآخرة فلا أو كل نصرتهم الى غيري ـ (خيرات الحسان بروايت امام احمر)

رب العزة جل وعلانے حصرت موسی علیہ السلام سے بوقت کلام فر مایا : جا نوا کہ جس نے میرے کسی ولی کی تو بین کی اس نے مجھ سے جنگ کا اعلان کیا اور میرامقابلد کیا اور اپنیفس کو ہلاکت کے

كتب العقائع

فآوی اجمدیه/جلداول

ئے پیش کردیااور مجھکواس کی طرف بلایااور میں سب ہے زیادہ جلدی کرتا ہوں اپنے اولیاء کی مددیا مجھے ہے لڑنے والا بیرخیال کرتا ہے کہ مجھے ہے بدلا لے گا؟ یا مجھے سے اعلان جنگ کرنے والا بیرگمان كرتا ہے كہ جھے عاجز كرد ہے گا؟ يا مجھ ہے آ گے بڑھے گا اور مجھ ہے لكل بھا ھے گا؟ ميں دنيو آخر ان كابدىدىينے والد جوں ان كى مددكواينے غير كے حوالدندكروں گا۔

چرعلامهاین حجران صدیثوں کے بعد فرماتے ہیں:

ادا قد علمت هذا علمت ان فيه من الوعيد الشديد والزجر الاكيد والمنع البا يحمل من له ادني مسكة من عقل فضلا عن دين على ان يحتنب الحوض في شت ينتقص به احدا من اثمة الاسلام ومصابيح الظلام وان يبالغ في البعد عن ايذائهم بولج الوحوه فانه يو دى الاموات ما يو ذى الاحياء \_ (صفح ١٨)

جب سے بچھے معلوم ہواتو تو نے رہجھی عان لیا کداس میں نمیں قدرعذاب شدیداور سخت سے بہت ممانعت ہے جواد ٹی عقل والے کو بھی اس امرے رو کے گا، کہ وہ بھی کھوج کرےان امور میں میں ائمہ اعلہ مرمص بیح ظلہ م کی تو بین شان ہواور بہت ہی دور ہے گا اس ہے کہ نسی طرح ہے ان کوا پیٹا کیونکہ جن امورے زندہ ایذ ایاتے ہیں اموات بھی گزندرسیدہ ہوتے ہیں

۔ نیز یمی علامہای صفحہ پرتج ریفر ، تے ہیں ·

فتامل ثم تامل واحذر ال تحوض غمرة هذه اللجة المهلكة فان اللَّه تعالىٰ لا ﴿ بك فيي اي وادهلكت ومن ثمه قال الحافظ ابو القاسم بن عساكر في كتابه" تبيين كأ المفتري فيمما نسب للامام ابي الحسن الاشعري:: لحوم العلماء مسمومة وهتك الم منتقصيهم معلومة وقال ايضا: لحوم العلماء سم من شمها مرض ومن ذاقها مات \_

تو سوچ اور پھرسوچ اور پر ہیز کراس بات ہے کے مین گڑھے اور ہلا کت میں تو تھے۔ کیونک کواس کی پر واہ نہیں کہ نوشس میدان میں ہلاک ہوگا۔اس لئے ابوالقاسم بن عسا کرنے اپنی کتا تبييس كذب المفتري فيما نسب للامام ابي الحسن الاشعري" مي قرمايا كريماء كروشت آلودہ ہیں اور جوان کی تو بین و تنقیص کرے گا اس کی رسوائی معلوم ہے۔ نیز بیر کے علماء کے کوشت زہر جوانکوسو تکھے گا بیار پڑ جائے گا اور جو کھائے گا مرے گا۔

پیریمی علامه ای کے صفحه ۱ امیں فرماتے ہیں" صاباك وان تحوم حولها فاحتىبها اجتنا

و اجمعیه اجلداول و السم القائل فانه الداء العصال " توائي خاطب اس سے بر بیز كركداس كر دہمي كھوے اوراس ہے بچ جس طرح سم قاتل ہے بچتے ہیں کیونکہ بخت بیاری ہے۔ نیزای کے صفحہ اکمیں فرماتے ہیں:

ف حيذر ان تنزل قيدمك منع من زل او يضل فهمك مع من ضل، فانك اذا تخسر اعمالك مع حملة من خسراو تذكر بالسوء والفضيحة مع من بهما ذكر و تتعرض لا مرلا طاقة لك بحمل ضرره وترتبك في قعر مذلهم لا قدرة لك عبي النجات من خطره ..

تو خردار! بچواس بات سے كه تيراقدم بھى ان لوگول كے ساتھ كھيلے جن كا قدم بھسل چكا ہے ، يا تیری سمجہ بھلے جیسے ان لوگوں کی سمجھ بھٹی ہے، اگر ایبا ہوا تو جملہ خاسرین کے ساتھ تیرے اعمال بھی ٹوٹے میں بڑیں مے ،اور برائی اور رسوائی کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ تو بھی یادکیا جائے گا جو برائی اور رسوائی کے ساتھ یاد کئے گئے ہیں۔ تواسے امرے بے پش کیاج نے گاجس کے ضرر کوتو اٹھانہ سکے گا۔ پھریمی علامہ ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

وكمي من انتقص احداميهم ال يبحرم هذه المرافقة في دالك المجمع الاكبر وال يبادي عليه فيه هذا عدو اوليآء الله فليس له الاالحري والعذاب في المحشر "(صفح١١٣) اور جوان علاء میں ہے کسی کی شان کو گھٹائے تو اس کے واسطے اتنی سزا کافی ہے کہ بہت بڑے جمع میں اس کے حق میں منادی کرائی جائے گی کہ یہ اولیاءاللہ حمیم اللہ تعالی کا دشمن ہے۔ پس اس کے واسطے موائے ذلت اور عذاب آخرت کے اور پھھیلیں۔

بالجمله اب بيقائل ان اقوال ميں اپناتهم تلاش كر لے كه مجھ كواس سراج الامدامام الاتمه كاشف الغمه ابوصنیفه نعمان بن ثابت رضی الله تعالی عند کی شان اقدس میں گستاخی اور ہے ادبی اور ایسی بے باکی كرنے كاكيا صلدملا اور يوم محشر مجھ كواس دربدہ ونى سے جواليے امام عاليشان رفعت مكان كے ساتھ كى ب كتنا افتخار موكا \_المعياد بالله تعالى \_ بالمنصف ك كي تويي كافى ووافى ب- ورندبث وهرى كا س كياس علاج ب والله تعالى اعدم بالصواب واننا نحبهم ونعظمهم بما نرجو به ان نحشر معهم على الاراتك اذ من احب قوما حشر معهم كما اعبره به مو رثهم ومشرفهم صبى الله تعالىٰ عليه وسلم وعلى إلمة المجتهدين وعلينا معهم برحمتك باارحم الراحمين كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل،

كتأب العقا ئدوا الماوي اجمليه /جلداول

9.

فآوی اجملیه /جلداول

العبدمحكمة الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

مسئله(۳۵)

کیا فر ، تے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل ہیں کہ سيدنا حضرت على شير خدامشكل كشارضي التدعند وكرم الله وجد تعالى حضرت امام مهدى آخرا کے بارہ اماموں کے امام ہونے کا ہم مسلمانوں کے دینی امور سے کیاتعلق ہے؟ جب کے عملاً ہم لوگ فقد کے تابع ہیں۔ان اماموں کا ہم پر کیا اثر ہے؟۔اوروہ ہمارے کس بات کے امام ہیں؟۔

اللهم هداية الحق والصواب

مسلمان کے ذمہ پر دوشم کے احکام ہیں۔ آلیکشم کے وہ احکام ہیں جوسلوک وطریقت متعلق بیں ۔جن میں نیت باطن بعلیم اذ کار واوراد ۔ابقاءفوا ئدسٹوک ۔ تہذیب اخلاق ۔ اظہار ومعارف قرآن وحدیث توان مہمات کے امام حضرات ائمہ اہل بیت کرام ہیں دوسری قسم کے وہ ا ہیں جوشر بعت سے متعلق ہیں۔ جوقر آن وحدیث سے استنباط واجتہاد کر کے حاصل کئے گئے ہیں ہے کے اوم حضرات ائمہ اربعہ ہیں۔ تو احکام سلوک وطریقت میں حضرات ائمہ اہل ہیت کی طرف رجوں جائيگا - اوراحكام شريعت ميں ائمه كي تقليداورا نكا متاع كياجائيگا ـ

چنانچ دهزت شاه عبدالعزيز صاحب" تحدا شاعشريه مين فرمات بين صفحه ۵ عناصفحه ۵ ک · · كيد مشادو چېم آ نكه طعن كنند براملسنت و جماعت كه ايشال ند بهب ابوحنيفه وشاقعي وما لك و ا فته ری کنندو مذہب ائمہ را افتیار نمیکنند حالا نکہ ائمہ احق اند با تباع۔ جواب ایں کیدآ نکہ امام نا نمپ است دنائب نبي صاحب شريعت وا، رت، نه صاحب مذہب ونسبت مذہب با ونمودن منج معقول شود - وللبذا مُدہب را بسوئے خدا و جبر مل و دیگر ملائکہ وانبیا ءنسبت کر دن کمال بے خرویست ، ملکہ فع صحابدرا كهنز دابل سنت به يفتين انضل اندز ابوحنيفه وشاقعي صاحب ند بهب نمي دا نند \_ بلكه افعال واقتا آنهارا ماخذ فقه و دلائل احکام می شارند و آنها را وسائط وصول علوم شرعی از جانب غیب می انگارند و نیز احق فقهاء ندكورين اتباع ائمه است كهايشال فقدو مذهب وتواعدا شغباط رااز حصرت قراء كرفتة اندوسليسانة خود را باین بزرگوار ان رسانیده \_ پس حضرات انکه خود اجم مهمات مقدمه سلوک وطریقت را ساخت ومقدمه شريعت رابرذ مدياران رشيد ومصاحبان خودحواله فرموده اندوخو دمتوجه ببرعبادت ورياضت وتريي

91 ماطن وتعبين اذ كار وا ورا د تعليم ادعيه وتهذيب اخلاق والقاء تو اعدسلوك برطالبين وارشاد برطريق گرفتن وهائق ومعارف از كلام الله وكلام الرسول مشغول بوده اند وبسبب ايثار عزلت وحب خلوت كهلازم ايل منغل شريف است التفاتح باستنباط واجتها ونداشة اند البذامقلدرا دراتباع شريعت يغيبراز تقليد مجتهدنا گزیراست \_ پس اہل سنت راا تباع ابوصنیفه وشافعی چه گناه لا زم آ مدبیش ازیں نیست که بعض اتوال ایشاں و فالف بعضے از روایات ائمہ اند فی الواقع ایس مخالفت ہا وصف اتفاق دراصول وتو اعد ضرر یے نمکیند اوراواز بعيزامتاعي برآ رد \_ چنانچ محمر بن الحسن شيباني وقاصني ابو پوسف شاگر د ابوحنيفه و تا بعان اندو جاما مخالفت او

اس عبارت سے ثابت ہوگیا کہ حضرات اہل بیت صاحب شریعت ہیں اور انکہ اربعه صاحب المرب اورائمه ابل ببت کے اقوال واقعال ماخذ فقه اور دلائل احکام میں ۔اور ائمہ اربعہ کے اقوال وافعال الصول فقہ اور احکام فقہ میں ۔اور ائمہ اہل بیت بمنز لہ استاذ کے میں ۔اور ائمہ اربعہ ان کے شاگر دوتلمیذ ہیں۔اوران ائمہ اہل بیت نے منصب استنباط واجتہا دائمہ مجتہزرین کوسونپ دیا اورخو دیعلیم سلوک -تربیت إلمن \_ القاء فوائد وقائق طريقت \_ تهذيب اخلاق \_ اظهار حقائق ومعارف قرآن وحديث تعليم الذكار واوراد يتغل عبادت ورياضت مين مشغول مو گئے ۔اسى بنا پران حضرات نے اصول فقد۔اجتہادى مسائل یقهی فروعات میں کوئی تصنیف نہیں کی ۔لہذااب احکام شرعیہ میں ائمہ اربعہ کا اتباع حقیقة ائمہ اہل ہیت کا اتباع ہے۔اب ہاتی رہابعض اقوال ائمہ اربعہ کا ان ائمہ اٹل بیت کے اقوال سے مختلف ہوج ناوہ تقليقة من في اتباع تهيس جب كه ان حضرات ميس عقائد اسلام اور اصول وتواعد شرع ميس اختله ف تهيس بهان تك كروافض كوجعي البياختلاف كوه ننايرا بلكهانهول في بي السياختلاف كومنافي التاع الل بيت

چنانچای تخدا ثناعشریدی سے:

و شیعه هر چند دراول امراتباع امه مسائل غیر منصوصه از ائمه علما و مجتهدین بخو دراش وابن عقیل ومساري وسيله مرتضى ويتنخ شهبيدمتبوع شاز مند وبراقوال آنها كدمخالف روايات صيحها خباريين ازئمه

ا ب باقی ر مایدامر که ابلسنت و جماعت ان الل بیت کوکس معنی کے اعتبار سے امام کہتے ہیں اور ان کادین امور ہے کتناتعلق ہے اور وہ کس بات کے امام میں تو ہم اہل سنت و جماعت ان اہل ہیت کوامام

فآوی اجملیه /جنداول

كتاب العقا

qr

چنانچہ جامع العلوم میں ہے:

تعريف المحتهد برسمه من يحوى عمم الكتاب و وجو ه معاليه وعمم السنة يظرقها ومتونهاوو جوه معانيهاويكون عالمابالقياس وجامع العلوم\_(حرسصفي٢١٢)

(am)

اورشرا نطاجتها دبياموري كرقرآن وحديث كافت:

(۱) مفردات (۲) مركبات (۳) صرف (۴) نحو (۵) معانى (۲) بيان (۷) بدليج (۸) معانی شرعیه \_ اور اقسام قرآن وحدیث (۹) خاص (۱۰) عام (۱۱) مطلق(۱۲) مقید (۱۳) مشترک(۱۴) مؤول (۱۵) ظاہر (۱۷)نص (۱۷) مفسر (۱۸) متحکم (۱۹) خفی (۲۰) مشکل (۲۱) اشارة (۲۲) متشابه (۲۳) صریح (۲۳) کنامیه (۲۵) حقیقت (۲۷) مجاز (۲۷) عبارة النص (۲۸) اشارة العل (٢٩) دلالة النص (٣٠) اقتضاء النص (٣١) مفهوم مخالف (٣٢) مفهوم وصف (٣٣٣) مفهوم : شرط (۳۳ ) بیان تقریر (۳۵ ) بیان تفییر (۳۷ ) بیان تغیر (۳۷ ) بیان تبدیل (۳۸ ) بیان ضرورة (۳۹ ) مبب(۴۰) علت (۴۱) شرط (۴۲) علامت اقسام (۴۴) متواتر (۴۲) مشهور (۴۵) خبر واحد (۲۶) مرنوع (۷۷) موتوف (۴۸) مقطوع (۴۹) متصل (۵۰) منقطع (۵۱) معلق (۵۲) مرسل (۵۳) معلل (۵۴) ماس (۵۵) مضطرب (۵۲) مارج (۵۷) شاذ (۵۸) مردود (۵۹) محفوظ (۹۰) معلل (۱۲) متالع (۲۲) شاہد (۲۳) سیج (۲۴) حسن (۲۵) ضعیف (۲۲) غریب (۲۷) عزیز اور احوال روات ہے (۱۸) ججت (۱۹) حافظ (۷۰) نقد (۷۱) صدوق (۷۲) لاباس به (۷۳) جید الحديث (٧٧) صالح الحديث (٧٥) شيخ وسط (٧٦) شيخ حسن الحديث (٧٤) صلوح (٨٨) وجال ٧(٩٩) كذاب(٨٠) وضاع (٨١) معهم (٨٢) منفق على الترك (٨٣) متروك (٨٣) ذاهب الحديث (٨٥) بالك (٨٦) ساقط (٨٨) واو (٨٨) ضعيف (٨٩) ليس بالقوى (٩٠) يعرف وينكر (٩١) فيه مقال (٩٣) مي الحفظ (٩٣) مبتدع (٩٨) مجبول (٩٥) اقوال اصحابه (٩٦) اقوال تابعين (٩٤) اقوال تبع تابعين- اور قياس اوراقسام (٩٨) جلى (٩٩) خفى (١٠٠) يميح وفاسدوغيره مب سو (۱۰۰) امور سے کامل طور پر داقف ہونا اور ان سب علموں کا جامع ہونا۔

توضيميں ہے: شرط الاحتهاد ان يحوى علم الكتاب بمعانيه لغة وشرعا واقسامه المذكورة وعلم السنة متناو سنداو وجوه القياس كما ذكرنا" -

اس كي شرح تلويح مس به: و شرط الاجتهاد ان يحوى اى ان يحمع العلم بامور ثلثة

تجمعنى ببيتوا ومقتدا كے جانتے ہيں جيسے فقہ ميں حضرات ائمہار بعد کوامام عقا کدو کلام ميں ابوم تص اورابواکسن اشعری وغزالی ورازی کوامام قر اُت میں نافع وعاصم کوامام کہتے ہیں ای طرح ان طریقت وسلوک میں امام کہتے ہیں نہ کہ امام شیعہ کے لحاظ ہے۔ کنان کے نز دیک امامت جمع کی وبادشاہت کے ہے توشیعہ اہل بیت کوامام جمعنی خلیفہ و باوشاہ کے مانتے ہیں۔

چنانچہای تحفہ اثناعشر بدیں ہے:

'' نیز با یدوانست کے امامت نزوالل سنت جمعنی پایشوائے دین نیز اطلاق کنند۔ وہمیں اعظهم امام شافعی را که در فقه پیشواا بو دند وا مام غز الی وامام رازی را که در عقا کد وکلام ، و ناقع و عاط قر أت امام بو دند امام كويند \_ وائمه اطهار درجيج فنون پيشوا بو ده اندخصوصاً در مدايت باط طريقت كەمخصوص بايتال بود بايں جہت ايثال رااہلسنت على الاطلاق امام دانند نه امامت؟ خلافت وبمعنی بادشاهت وریاست نیز اطلاق کنند'

الحاصل ان عبارات نے سوال کے ہر پہنو پر کافی روشنی ڈالدی اور جواب کو ہرطرح مکم ا والثدتعالى اعلم

كتبه المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل الفقير الى الله عزوج العبد محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل ہیں کہ ائمہ جہتدین برحق کی تعداد صرف جاریس کیوں محصور ہوگئی۔امام مجہز ہونے کے کیا تا جوان جار کےعلاوہ کسی اور میں نہ یائے گئے اوران شرا نظ کی شخصیت کسی اور میں کیوں نہیں ہوتا ہ أنبيل حيار يخصوص طور پروابسة موتى \_

اللهم هداية الحق والصواب مجتبد کی تعریف یہ ہے کہ مجتمدوہ عالم ہے جس کاعلم کتاب اللہ قر آن کریم کے تمام اقبا معانی ادر حدیث کی مسانید ومتون اور تمام اقسام و دجوه معانی کو جامع وحاوی ہو۔اور قیاس کا ج للم رکھتا ہو۔

مكابرة وسوء ادب بل الحق انه انما منع من تقيد غيرهم لانه لم يبق رواية مدهبهم محفوظة حتى لوو جد روايه صحيحه من محتهد آخريجوز العمل بها-(فواتح الرجموت صفحه على المحتهد عن محتهد آخريجوز العمل المها-

ای بنا پر مجتهدین غیرائمه اربعه کی تقلید ہے عوام کومنع کیا گیا اور ائمه اربعه میں سے ایک کی تقلید کوواجب قرار دیا گیا۔اسی فوات الرحموت میں ہے:

يحب على العوام تقليد من تصدى بعدم الفقه لا الاعيان الصحابة المحلين القول وعيد نبى ابن الصلاح منع تقليد غير الائمة الاربعه الامام الهمام المام الائمة امامنا ابو حنيفة الكوفى والامام مالك والامام الشافعي والامام احمدر حمهم الله تعالى وجزاهم عنا احسن الجزاء.

کر تیسری صدی کے بعدان ائمہ اربعہ کے علاوہ کسی مجتبد مطلق کا تو ذکر کیا بلکہ مجتبد فی المذہب کارتبہ بھی ختم ہوگیا ۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ اپنی کتاب الانصاف صفحہ ۵۷ میں صاف طور پر تصریح فی اگریم

والقرص المجتهد المطلق فقالو الحتتم بالائمة الاربعه حتى اوجبو تقييدواحد من هؤ لاء على الامة .

اب ہمارے زمانہ میں جب علم ختم ہور ہاہے۔ اہل علم کا قحط الرجال ہے۔ تواسونت کوئی اس میدان کا شہرسوار ہے تو سونت کوئی اس میدان کا شہرسوار ہے تو کیسے ہے کہ وہ ان شرائط اجتہا دکو حاصل نہیں کرسکتا تو وہ مجتبد ہی نہیں ہو سکے گا تو اسکی تعلید کیسے کی جاسکتی ہے۔ لہٰذا اب دروازہ اجتہاد ہی بند ہو گیا۔ تو اب جوان ندا ہب اربعہ کا مقلد مہیں بناوہ ہلا شک مراہ بدعتی جہنمی ہے۔

حضرت علامه سيداحمر طحطا وي مصري حاشيه در مختار مين تضريح فرمات بي -

من شد عن جمهور اهل الفقه والعلم السو اد الاعظم فقد شد فيما يدخله في النار فعليكم معاشر المؤمنين باتباع الفرقة الناجية المسماة باهل السنة والحماعة فان نصرة الله تعالى وحفظه و توفيقه في موافقتهم وخذلانه وسخطه في مخالفتهم وهذه الطائفة الناجية قد اجتمعت اليوم في مداهب اربعة وهم الحنفيون والمالكيون والشافعيون والحنبليون رحمهم الله تعالى ومن كان خارجاعن هذه الاربعة في هذ الزمان فهومن اهل البدعة

الا ول الكتاب اى القرال بان يعرف بمعايه لعة وشريعة امالغة دال يعرف المصفردات والمركبات و حواصهافي الافادة يفتقرا الى اللغة والصرف والنحو و البيان واما شريعة فبان يعرف المعاني المعتبرة في الاحكام وباقسامه من الخاط والمشترك والمحمل والمفسر وغير ذالك الثاني السنة والمراد بالسنة قدو بالاحكام بان يعرفها بمتنها وهو نفس الحديث و سندها وهو طريق وصولها الو وشهرة او آحاداً ويدخل في ذلك معرفة حال الرواة والحرح والتعديل ولا يخفئ الو معرفة متن السنة بمعانيه لغة وشرعا باقسامه من الخاص والعام وغيرها الثالث القياس بشرائطها واقسامها واحكامها والمقبول منها والمردود وكل ذلك ليتا القياس بشرائطها واقسامها واحكامها والمقبول منها والمردود وكل ذلك ليتا

اس عبارت سے ظاہر ہوگیہ کہ مجتبد کے لئے اس قد رشرا نظا کا پایا جانا ضروری ہے۔اب سہ بات کہ بیشرا نظ صرف چار ہی ائمہ میں پائے گئے ہیں تو یہ بات بالکل غط اور باطل ہے کہ ان افجا کے علاوہ امت میں کثیر مجتہدین ہوئے۔

الممجتهد ون الاخرون ايضا بذلواحهودهم مثل بذل الاثمة الاربعه وانكا

الجواد

اللهم هداية الحق والصواب

(1) الله تعالى قرما تا ہے: البدن جعمنها لكم من شعائر الله\_

یعیٰ ہم نے تنہارے لئے بدنوں کوشعائز اللہ سے کیا۔

علام محى الدين الى عربي تفيير على "البدن" كي تفيير عين "البدن اى السفوس الشريفة العظيمة القدر " يعنى بدنول معمراد عظيم الشاك شريف نفوس بين -

(عد

تواس آیت سے ثابت ہوا کہ شعائر اللہ سے مراد بدنے ہیں اور تفییر سے ظاہر ہوا کہ بدنوں سے مراد غظیم الشان شریف نفوس ہیں۔ اور بلا شبہ تنظیم الشان شریف نفوس میں انبیاء اور اولیاء وعلماء داخل ہو علاء کے بھرید وہ تفییر ہے جسے خافین کے پیشواا مام الو ہا ہیہ مولوی اسلمیل دہلوی نے صراط ستقیم میں مان لیا

اگر نیک تامل کنی در یابی که محبت امثال ایس کرام خود شعائر ایمان محب وعلامت تقوی اوست و مستقیم صفحه ۳۸) و مس یعطم شعائر الله فانها می تقوی القلوب و مساطمت تقیم صفحه ۳۸)

ر کی بیاں عبارت میں منکرین تعظیم اولیاء نے بھی یہ اقر ارکر لیا کہ اولیاء اللہ شعائر اللہ میں شامل میں ۔ تو اب نہ فقط تفسیر سے ملکہ قول مخالف سے بھی بیٹا بت ہو گیا کہ اولیاء وعلماء بھی شعائر اللہ میں واخل ہیں۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

(۲) قلب کے بائیں طرف ہونے کا کوئی سب ظاہر قران وصدیث ہیں تو کہیں میری نظر سے مہیں گذرانداس ہارے ہیں کس کس ساف وظف کی کوئی تصریح مجھ کو یا دآتی ہے۔ ادھر بیالی بات ہے جس کو عقل اور رائے سے بیان کرنے کی جرائے نہیں ہوتی ۔ پھر بینداییا کوئی ضروری عقیدہ یا مسئلہ ہے جس کا جاننا ضروری ہونہ تر بعت نے اس کی معرفت کی ہمیں تکلیف دی۔ نہ ایسے سوالات کی کوئی خاص حاجت وضروری ہونہ تر بیسے سوالات ہی نہیں کرنے چاہیں بلکہ فقہاء کرام نے ایسے غیر ضروری سوالات وریافت کرنے منع فرمایا ہے۔

روالحتارين ہے:

ويسغى ان لا يسال الانسان عما لا حاجة اليه كان يقول كيف هبط حبريل وعلى اي صورة راه النبي و وحبن راه على صورة البشر هل بقي ملكا ام لا واين الحنه والنار لہٰذا ہمارے زمانہ کے غیر ملقدین ہرگز ہرگڑا جہتاد کے الل نہیں توان پرائمہار بعد میں ہے۔ امام کی تقلید واجب ہے۔ پھر جب بی تقلید کے منکر ہیں تو سید گمراہ بدعتی جہنمی ہوئے ۔واللہ تعالیٰ بالصواب۔

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الندعز وجل، العبر محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل مسيقله (٣٨\_٣٨)

کیا فرماتے ہیں علاء وین وشرع متین حسب فریل مسائل ہیں۔ بیٹوا تو جروا (۱) علماء ربانی واوسیاء الندشعائر اللّٰہ کی آفسیر میں داخل ہیں یانہیں؟ یقسیر وحدیث سے ظام

بر الله الله وبر الله وبر حمته فبذلك فليفر حوا المانى مين دا بنا الكواشرف بنايا كيونكه بر چيزا المحدد المحتم فر مايا اور بر چيز كى ابتدا بهى وائى طرف سے كرنے كا تحكم فر مايا مگر قلب جوعا مجل الله و الله و

استدعا ہے کہ اس میں حسب ذیل ہاتوں کا مفصل اظہار قرمایا جو ہے۔
فضل ورحمۃ سے اس جگہ کیا مراد ہے؟ ، اور فرح کے فقطی معنی کیا ہیں؟ ۔ استدعا ہے کہ وہ کو لئے فحمت عظمی ہے جس کے ملنے پراللہ جل شانہ خوشی کے اظہار کا تقلم فرما تا ہے اور دیا ہیں اس لعت کا اظہار کس تاریخ کو مواہے؟ ۔ نیز عرض ہے کہ موجودہ زبانہ میں ایک ایسے بزرگ کا نام شریف محلّہ پورا پورا فی صاف ظاہر فرمایا جاوے جو کہ روش ضمیر ہوا ور صورت وسیرت مطابق شریعت مطہرہ ہوتا کہ اس کی فیاری حاصل کر کے اصلاح قلب سعاوت وارین حاصل کی جاوے ۔ نیز استدعا ہے کہ وظیفہ درود شریف جو بہترین صاحل کر کے اصلاح قلب سعاوت وارین حاصل کی جاوے ۔ نیز استدعا ہے کہ وظیفہ درود شریف جو بہترین صیفہ کا بہنر مائی جاوے وقت کے بیری تعداد بھی ظاہر فرمائی جاوے وقت کے بیری تعداد بھی ظاہر فرمائی جاوے وقت کے بیری تعداد بھی ظاہر فرمائی جاوے وقت کے بیری محلہ ڈیے پورضلع دیو۔ ہے آفس کھیری ٹاؤن ا

يقول دليل ہے ہم نے تم كوتو سارے جہانوں كے لئے رحمت بنا كر جھيجا۔

ان تفاصیرے تابت ہوا کہ آیات میں اللہ کے صل ورحت سے مراد اسلام قرآن جنت سنتیں اور نی ہیں اس بنا پر اساء نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سے قضل اللہ اور رحمۃ للعالمیں ہیں اور فرح کے معنی تقير غازن ين يريس" الفرح لذة في القلب با دراك المحبوب والمشتهى" يعى قرح قلب كى وہ لذت ہے جوسی محبوب اور پسندیدہ چیز کے پانے کے بعد حاصل موتی ہے تو مرصل ورحمت کے ملنے بر اظهار خوشي كرتى جايب اور بلاشبه حضورني كريم صلى الله تعالى عليه وسلم توخاص الله كفضل ورحمت ميس اور نعمت عظمی ہیں ۔ تو ان کے ظہور کے دن اور پیدائش کی تاریخ کے دن فرح وسرور کرنے کا حکم اس آیت کریمے ابت ہور ہے۔

اب باقی رہا آخرسوالات میں ایک ایسے بزرگ کے متعلق استفسار جوصورت وسیرت میں مطابق نسر بيت مطهره مواورا يسے وظيفه ٔ درودشريف كاسوال جوبهترين صيغه كاموتو وه سائل كوزياني طور پر بتادیا گیا۔اس کواحاط تحریر میں لانے کی اب کوئی حاجت ماتی نہیں رہی فقط۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز و جل ، العبد محمدا جمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

## مسئله (۳۹ هـ ۲۹)

كميافر مات بي علاء دين ومفتيان شرع متين كه

(1) ووضحصوں میں علائے کرام کے مرتبہ پر تفتیکو ہوئی ، ایک صاحب نے فرمایا کہ حضور اقدی آ قائے نامدارسر کاروہ جہاں حضرت محمصطفے احر مجتبی اللہ کا ارشاد ہے کہ شہدا کا خون ایک پلیدیس رکھا جائے اور دوسرے بلہ میں علاء کی وہ روشنائی جس سے وہ دینی خدمات کرتے ہیں اور مسائل لکھتے ہیں ان شہدا مے خون ہے اس روشنائی کاوزن بڑھ جائیگا۔

اس يردوسر عصاحب فرمايا كماكريضوركاارشاد بإقرامنا صدقنا البذابيمعلوم كرتاب كه شهداء مين تمام شهيدان اسلام آسكي مثلاسيدنا حضرت امام حسين رضى الله عنه وحضرت امير حمزه رضى الله عنداس کے ساتھ ہی دوسرے صاحب کا کہنا ہے کہ بڑے پیرصاحب رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ صحابرام رضی الله عند کورے کے بیچی فاک کے مقابلہ میں میری کوئی حقیقت جیس ۔ کیا آج کل

ومتى الساعة الى غير ذلك مما لا يحب معرفته ولم ير د التكليف به ـ روامختارجلر٥صفي والثدتغالي اعلم بالصواب

91

"(٣)التُدتُعالَى كُلُول: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا الآية\_ میں مفسرین کی فضل ورحمت سے مختلف مرادیں ہیں۔

چنا نچەعلامەتچى الدين بغوى نے معالم النفزيل ميں اورعلامەخازن ئے تغبيرلباب الآو 🛃 تحت آیت کریمہ بیاتوال مقل کئے ہیں۔

اما مذهب الممقسرين فان ابن عباس والجسن وقتادة قالوا بفضل الله الإ ورحمته القراان وقال ابو سعيد الخدري فضل الله القرآن ورحمته ان جعلنا من اهله و بن عـمر فضل الله الاسلام ورحمته تزيينه في قلوبنا وقيل فضل الله الاسلام ورحمته إ وقيسل فبصبل الملمه النقبرآن ورحمته المستن وقال خالد بن معدان فصل الله السلام ور (تفسيرغازن جلد من صفحه ١٥٩)

ترجمه مذهب مفسرين ميه ہے كه حضرت ابن عباس اور حضرت حسن اور حضرت قمادہ نے كہا كا الله ہے مراداسلام اور رحمت ہے قرآن مراد ہے۔ حضرت ابوسعید خدری نے فر مایا کہ فضل اللہ سے قبل اور رحمت سے بیمراد ہے کہ جمیں اہل قرآن بنادیا۔اور حضرت ابن عمر فے فرمایا کہ فضل اللہ سے اسلا رحمت ہے مراداس کا جہارے دلوں میں مزین کرنا ہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ فضل اللہ ہے اسلام رحمت ہے جنت مراد ہے اور لبعض کا قول ہے کہ فضل اللہ سے قرآن اور رحمت ہے سنتیں مراد ہیں حضرت خالدین معدان نے کہافضل اللہ سے اسلام اور رحمت سے منتیں مرادیں۔

اورعلامه المعيل حقى تفيرروح البيان من تحت آيت كريمه "لو لا فضل الله علبكم ورجي

وفي الحقيقة كان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فضل الله • ه ورحمته يدل، ے قـول تـعـاليٰ وهو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو الى قوله ذلك فضل الله يوتية يشاء قوله تعالى وما ارسلنيك الإرحمه للعالمين ـ

اور حقیقت میں نبی اللہ کے نظل اور رحمت تھے اس پراللہ تعالیٰ کا بیتول دلیل ہے اور اللہ وور جس نے ان پڑھوں میں ہے ایک رسول بھیجا تو بیاللہ کا نصل ہے جس کو خیا ہتا ہے دیتا ہے اور اللہ تعالی

(H) کے علاء بھی اس مرتبہ میں آتے ہیں جب کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عند کی شہادت الیمی 🚅 پر دنیا کی تمام شہاد تیں قربان ہیں۔ کیاا یسے شہدائے کرام کے خون سے علمائے کرام کی سیاہی کاوزا

او پر جو حدیث تحریر کی گئی ہے اس کا سیح حوالہ دیا جائے معلوم ہوا ہے کہ بیرحدیث مسلم شرایع ہے۔جواب بہت تقصیل سے دیا جائے تا کہ بھے میں دفت نہ ہواورسلی ہوجائے۔

(٢) ایک عالم جومجامده کرتا هواه را یک عالم صرف عالم جومجامِده نه کرتا هود دنون کا مرتبه بیان باجائے۔

فقظ مرسل حا فظامحمد نوشه خان بتؤسط جناب محمد يوسف على خال ممبر ميونيل بور ذمتصل جامع مسجدحسن يورضكع مراوآباد نوٹ: - اگر کوئی محض بیہ کہے کہ میراایمان عالم پر ہے اور دوسرا بیہ کہے کہ میرایمان ہر گڑ عا نہیں سوائے سر کار کے تو دونوں کے قول پرعلیجدہ علیجدہ تھم فر مائیں۔

اللهم هداية الحق والصواب

(۱)مسلم شریف کی کتاب انعهم میں تو میرحدیث تہیں ملی ، ہاں محدث شیرازی حضرت عمران تحصیمن رضی التدعنه ہے اور علامہ ابن البرنے حضرت ابو درواء رضی الله عنہ ہے اور علامہ ابن جوزی حضرت نعمان بن بشير رضى الله عند معترض كى الفاظ عديث يدين:

يوذن يوم القيامه مداد العلماء ودم الشهداء فيرجح مداد العلماء على دم الشهللا (از جامع صغیرللسیوطی مصری جلد ۲۰۸)

بعنی روز قیامت علماء کی روشنائی اورشهداء کا خون تولا جائیگا تو علماء کی روشنای شهداء کے خوا راجح اور بروه جائيكي \_

علامہ جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کوضعیفت کھھا ہے میکن حدیث کامضمون بہت واستی صاف ہے۔ کہ اس میں مطلقاعلما کی شہدا پر انضلیت کا ذکر ہے جیسے مثل مشہور " السر جول حیر من اللہ "لیعنی مردعورت سے افضل ہے۔ تو اس میں مطلقاً مرد کی عورت پر افضلیت کا بیان ہے۔اب باقی رہیں معزز اورخاص عورتیں جو مخصوص فضائل اورخصوصیات کے ساتھ متصف ہیں تو وہ بہت مردوں سے بدیا

في وي اجمليه اجلداول الفل بين - جيے حضرت مريم ،حضرت آسيد،حضرت آمند،حضرت فاطمه زبرا،حضرت ام المومنين عائشه صديقة اورامهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن \_توبداسيخ فضائل وصفات \_مناقب وخصوصيات كي بناير سمير مردول سے بدر جہا افضل وبہتر ہیں ،ای طرح مطلقاً علاء شہداء سے افضل وبہتر ہیں لیکن مخصوص شہداء جیسے حضرت سیدنا امام حسین ،حضرت سیدالشہد اء جمزہ ،شہدائے بدر وشہدائے احد وغیرهم رضی الله عنهم توبيد حضرات بهت معضائل وصفات اورمن قب وخصوصیات كے ساتھ متصف بيل ان كى صحابيت ہی کووہ فضل خاص ہے جس کا غیر ہا وجود کثیر فضائل کے حامل ہونے سے ادنی صحابی کے مقابلہ اور ان سے مساوات پیدائبیں کرسکتا ۔اورحضرت سیدناحمزہ اورحضرت امام عالی مقام تو علاوہ فضل صحابیت کے خود عالم بھی تھے اور اہل بیت بھی تھے اور خاص کر حضرت امام تو سبط رسول اور جگر گوشتہ بتول تھے۔ تو آج کے علاءتوان کے غلام کے غلام کی برابر بھی نہیں ہو سکتے اور بیتو اہل اسلام کاعقیدہ ہے کہ سی ادنیٰ سے اوثیٰ صی بی کے مرتبہ کو کوئی ولی ، قطب ،غوث ، تا بعی ،سی طرح نہیں پہنچ سکا تو حضور کا ارشاد حق رصواب ہے۔ اب باتی رہا خون شہداء سے علماء کی روشنائی کا بڑھ جانا تو اس کو یوں سمجھئے کہ روشنائی وہ چیز ہے جس ہے کلام اہلی اسم اللّہ کلمہ شہادت وغیرہ لکھے جاتے ہیں تو اس بنا پرمیزان میں اس کا زائدوزن ہوسکتا ہے۔ چن نچے صدیث شریف میں ہمواہب لدنیمیں ہے۔

ان الله يستنخلص رحلا من امتى عنى رؤس الحلائق يوم لقيمه فينشر تسعة وتسعين سحلاكل سحل منها مثل من البصر ثم يقول: اتنكر من هذا شبئا ؟اطلمك كتبتي الحافظون يقول : لا يارب إفيقول افلك عذر؟ فيقول لا يارب فيقول بدي ان لك عندنا حسنة وانه لا ظلم عنيك اليوم فيحرج بطاقة مكتوبا فيها اشهد ان لا اله الاالله"

ترجمہ: ۔ بے شک اللہ تعالی روز تیامت علی رؤس الخلائق میری امت سے ایک محص کواٹھانے کے منے طلب فرمائیگا تو اس کے سامنے 99 وفتر پھیلائیگا ان میں کا ہر دفتر حد نظر جیسا ہے پھرارشا دفرمائیگا كيا توان ميس كسى بات كاانكاركرتا بكيامير كالصفوا في مشتول محافظين في تجهد برظلم كيا بي تووه عرض کریگا جیس اے رب میرے پھر اللہ فر مائیگا کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے تو وہ عرض کریگا تہیں اے میرے رب چراللدفر مائیگا ہاں بینک تیری جارے پاس ایک نیکی ہے اور جھے پرظلم ندہوگا تو ایک پر چدنکالا ج ريگا جس ميں ياكھا ہوا ہوگا۔

اشهدان لا الله الالله واشهدان محمداً عبدره ورسوله فيقول احضر وربك

(1·r) اورند علمے کدراہ حق نفراید جہالت است ۔ کہ جوعلم راہ حق کی طرف رہبری نہ کر ہے ووہ علم علم نہیں ہے بلکہ جہالت ہے اور ایسے عم کا حامل عالم نہیں بلکہ جامل ہے اس طرح وہ مجاہدہ جس میں ریا کا شائبہ ہووہ حقیقة عامده بي بي بكدا يك كيد شيطان ب العياذ بالله تعالى والله تعالى اعلم بالصواب

(٣) جو تحص بيكتا ہے كەمىراا يمان عالم پر ہے آگراس كى بيمراد ہے كدميراا يمان عالم كے مر اس قول پر ہے جوا یمانیات برمسمتل ہوتو عوام کے لئے بد کہنا تھے ہے کہ عوام خودتو ایمانیات کو جان میں سکتے بلکہ وہ عالم کی ہی تعلیم ولکھین پرایمانیات پرایمان لاتے ہیں اورا گراس قائل کی بیمراد ہے کہ میراایمان ہی ای عالم پر ہے جا ہے بیش بات بتائے باباطل کی تعلیم و سے اور اگر اس کی باطل بات کا بطلان بھی طاہر ہو جائے جب بھی ہم اسکی باطل بات ہی کو مانیں مے اور ہر کزاس سے روگر دانی نہ کرینگے تو ایسے قائل پر توبہ اور تجدیدایمان ضروری ہے۔

اور جویہ کہتا ہے کہ میراایمان ہرگز عالم پرنہیں تو اگراس کی بیمراد ہے کہ میراایمان اس عالم کی ہر اس بت برنبیں جوخلاف شرع ہواور ناحق ہوجب تواس کا قول سیج ہے کہ ایمان تو دینی امور ہی پر ہوتا ہے اوراگراس قائل کی بیمراو ہے کہ میراایمان اس عالم کی ہراس بات پرنہیں جوموافق شرع ہواور حق ہوتو ایسے قائل پر یقیناً تو بداور تحدید ایمان ضروری ہے۔ والله تعالی اعم بالصواب۔

كتبة اجمادي الاخرى م1 ك<u>ا اھ</u> كتبه : المعتصم بذيل سيدكل ني ومرسل ،الفقير الى التدعز وجل، العبد محمد الجمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستعجل

مسئله (۱۷)

كيافر مات بي علماء دين ومفتيان شرع متين وامت بركاهم العاليه مسائل بذايس حضرت غوث اعظم قطب عالم بيران بيرسيدشاه عبدالقا درمى المدين جيلاني رضى الله تعالى عند وارضاه عناسيدالا ولياء سلطان المشائخ ليعنى تمام اوليائے كرام ومشائخ عظام رضى الله تعالى عنهم كة قا ومولی اورسیدوسردار ہیں بیٹی ہے یا بیس؟ ۔ اگر سی ہے تو کس سند کے ساتھ؟ ۔ زید میہ کہتا ہے کہ یہ بالکل المعطب كرآب تمام اوليائ كرام كے سرواروآ قابين وارسليل بين: سلسله قادريد سبرورديد، چشيه، لقشبندیہ۔ چاروں سلاسل میں بڑے بڑے زبردست اولیائے کرام ومشائخ عظام گذرے ہیں۔للذا غوث اعظم رضی امتد تعالی عنه جاروں سلاسل کے تمام اولیائے کرام ومشائخ عظام رضی اللہ تعالی عنہم کے

فيـقول يا رب ما هده البطاقه مع هذه السحلات؟ فقال انك لاتطلم قال فتوضع السحا في كمعة والبيطاقيه في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقه فلا يثقل مع اسم الله لا اله الالله واشهد ان محمدًا عبدره ورسوله \_(شرح موابب مصرى جلد ٨صفح ١٣٨٠)

پھرالند فر مائيگا تو اپني تول كوحاضر كر ہتو عرض كر يگا: اے ميرے رب ان دفتر وں كے مقابلہ يہ ہ یر جہ کیا ہے ۔ تو اللہ فر ، نیگا: بیشک تو ظلم نہیں کیا جائیگا گھروہ دفتر میزان کے ایک بلیہ میں اوروہ پر چہدومی یلہ میں رکھ دیا جائیگا تو وہ دفتر ہلکے ہوجا نکینگے اوروہ پر چہ بھاری ہو جائیگا ۔ پس اللہ کے نام کے مقابلہ پا کوئی چیز محاری ہوئیس عتی۔

اس حدیث سے ظاہر ہوگیا کہاس قدرز بردست ۹۹ دفاتر کے مقابلہ میں وہ چھوٹا سالکھا ہوا ہے زیادہ وزنی ثابت ہوگیا۔اور پھراس کے زیاوہ وزنی ہونے کی بنا کتابت کلمنہ شہادت ہوا۔اور ظاہر ہے اس کتاب کا ذریعہ بیروشنائی ہی تو ہے تو روشنائی کا میزان میں زیادہ وزنی ہون اس صدیث ہے مستفاہ ۔ لہذا علم ء کی روشن کی کا خون شہداء ہے زائد وزنی ہونا اس تفصیل ہے ظاہر ہو گیا اور حقیقت تو یہ ہے گا میزان میں کسی چیز کا زائد وزنی ہونا اور کسی چیز کا اس کے مقابلہ میں بلکا ہوجانا ان امور میں ہے ہے۔ کے ادراک سے ہماری عقلیں عاجز ہیں تو ہمیں اس بحث ہی کے دریے نہیں ہونا جاہتے بلکہ ہم اس الله عز وجل اور اس کے رسول صلی التد تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں ہمارے بزرگوں نے ہمیں یمی تعلیم دی ہے۔

> چنانچەزرقانی شرح مواہب میں اس بحث وزن میزان میں فرماتے ہیں · عجزت عقو لنا عن ادراكه فنكل علمه الى الله فلا نشتغل بكيفيته (شرح موابب مصرى جلد ٨صفحه ٢٨)

توجب حدیث شریف میں القد تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیفر ماتے ہیں کہ علما ویک روشنائی خون شہداء سے میزان میں بڑھ جائیتی تو اس میں نہمیں کسی شبہ کی مخوائش ہے نہ اپنی ناتص عقالی ک مداخلت کی حاجت ہے۔ واللہ تعالی اعلم

(۲) جوعالم مجامد نہیں اس میں صرف ایک علمی فضیلت ہی تو ہے اور جوعالم مجاہدہ بھی کرتا ہے اس میں دونشیکتیں ہوئیں ایک فضیلت علم دوسری نضیلت مجامدہ تو دونضیلتوں والا ایک فضیلت والے ہے یقیناً عالی مرتبہ ہے کیکن عالم سے مرادوہ عالم ہے جس کاعلم صراط منتقیم اور راہ حق کی طرف رہبری کر ہے في اجمليه / جلداول ١٠٥ عط مناب العقائدوالكلام

رجاوی، سید منظم رضی الله عنه سید الاولیاء۔
ان عبارات ہے آفتاب کی طرح ثابت ہوگیا کہ حضور غوث اعظم رضی الله عنه سید الاولیاء۔
وسرداراصفیاء بیں۔مشائخ کااس پراجی ع ہو چکا۔اوراجہاع دلائل شرع میں ہے تیسری دلیل ہے۔لہذا
قول زید ہے سند ہے بلکہ باطل و غلط ہے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب میں مسلم المفقیر الی اللہ عزوجل،
کتاب : المعتصم بذیل سیدکل نبی ومرسل ،الفقیر الی اللہ عزوجل،
العبہ محمد الجمل غفرلہ الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم فی بارد تسنمجل

## مسئله (۲۸)

چدی فرما پندعلائے وین ومفتیان شرع متین اندریں مسئلہ کہ فقص سمی عبد الجلیل بطور نما می وعداوتی شخص ویکر را کہ سردار محلّہ است گفت کہ فلال مولوی دیخوں تیجینیں گفت کہ فلال مولوی درخانفت تو بہجنیں گفت کہ سن آن شخص سرواراز مولوی نہ کوراز حد عداوت کر وہ بلفظ حرا مزادہ وسور وغیرہ دشنام دادہ گفت کہ تو چہمولوی است بندوستان ہمفت سال مبتری کردہ آمدی ودگرائل حاضرین را گفت کہ دشنام دادہ برول کن ۔الحاصل عالم فرکور را بے حدسب وشتم دادہ بے حرمتی کرد ہیں برش تم عالم ونما م

ندکور بحسب شرع چیقم عائد کردد - مینواتو جروا -المستفتی مولوی رحیم الدین ساکن بردا گہنو، پوسٹ جلدی شلع حپا نگام

الجواب

البهم هداية الحق والصواب

مسمان رادشنام کردن فسق وحرم است بنی ری وسلم ازعبدالداین مسعود رضی الله عشروایت کردهٔ "قال رسول انله صدی الله تعالیٰ علیه وسلم: سباب المسلم فسوق (مشکوة شریف ساام)

ورتر فرى ويه الله تعالى عليه ورتر في الله تعالى عليه ورتر في الله تعالى عليه ورتر في الله تعالى عليه وسم المو من بالطعان و لا باللعان و لا الفاحش و لا البذيب

یعنی فرمود پیغیبر خداصلی الله تعالی علیه وسلم دشنام کرون مسلمان فسق است، نیست مومن طعند کننده و نه اعنت کذیره و نه پخت گوینده و نه بیبوده گو، مراد آلست که مومن را نباید که که خود را ازین صفات ذمیمه متصف کند، جم چنیس خن چینی ونمیمه کردن فسق و گناه است \_ در حدیث شریف آمده است که پیغیبر خداصلی فآوي اجمليه /جدد اول سهن كتاب العقائد والأ

سیدوسر دار نہیں۔ اور آپ کے لئے سیدال ولیاء مر دارالا ولیاء وسلطان المشاکخ ہونا نہ قر آن شریف ا ٹابت نہ حدیث شریف میں ذکر نہ اس پراجماع نہ قیاس ، پھر کیسے عام اولیائے کرام ومشاکخ عظام کے وسید سر دار ہوئے ۔لہٰڈازید کے اس قول کا کیا جواب ہے بیٹوا تو جروا

المستفتی بفقیر محد عمران قادری رضوی مصطفوی غفرلدر به محلّه منیر ظ پلی بھیت شریف ۲ محرم الحرام ۸۸ ک<u>تا ہے</u>

الجواس

اللهم هداية الحق والصواب

زیدنهایت جابل هخص ہے کہ اسکایہ جاہلانہ تول ہے، حضورغوث پاک رضی اللہ عند کی پیدائش جب و مے اپنے کی ہے قد صراحة انکانی م اور انکا سیدالا ولیہ و سونا قرآن وحدیث میں کس طرح ند کور ہوگا۔ خود عہد غوشیت سے اب تک کہ عامة اسلمین بلکہ تمام علاء واولیاء کا اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ حضور فر اعظم سیدالا ولی و یہ مرداراصفیاء ۔ قد و قالسالکین ۔ حجۃ العارفین ۔ قطب الاقطاب غوث الاغواث ہیں چنانچے شیخ عبدالحق محدث و ہلوی اخبر الاخی رشریف میں فرماتے ہیں:

"كل اوليا، وقت رادر حفاوه نفاس وظل قدم ودائره امر گذاشت نا، مورشدن عندائله بقول قدم مي و اثره امر گذاشت نا، مورشدن عندائله بقول قدم مي هدده عدى وفئة كل ولي المنه وجمع ولي، وقت از حاضروغائب وقريب و جميدونا جروياً گرون اطاعت وسرا نقيا بنها و ندخون من الرد وطمعا في المزيد نبوقطب الوقت وسلطان الوجود الصديقين وجهة العارفين روح المعرفة وقلب الحقيقة خليفة ائلد في ارضه و ووارث كتاب ونائب والعبد والورائصرف سلطان الطراقي والمعصر ف في الوجود على انتخليق رضي اللدعنة "

بجية الاسراريس ہے:

"اماا لشيخ عبدالقادر فانه طهرت امارة قربه من الله واجمع عليه النحاص والمواقل قدمي هذه على رقبة كل ولى الله تجلى الحق عز وجل على قلبه وحالته حلعة الرسول الله صلى الله على دهائية وسلم على يدطائفة من الملائكة المقربين والبد بسمحضر من جميع الاولياء من تقدم منهم ومن تاخر الاحياء باحسادهم والامواد بارواحهم وكانت الملائكة ورجال العيب حافيل بمحلسه واقفين في الهواء صفاح استد الافق ولم ينق ولى في الارس الاحاعقه "( كية الامرارضيم و)

(1.7)

فآوی اجملیه /جلداول املدتعالی علیه وسلم فرمود\_

. پیا بکرکا۔ كتأب العقا كعربيا

من رس مراح المستفتى تحكيم نضه الرستنجل محلّه محمود خانسراك-

الجواب

المهم هداية الحق والصواب

(۱) حضرات بنی تن پاک کے اوصاف وفضائل خصوصیات وخصائل صراحة قر آن عظیم اور
آبگرت احادیث رسول کریم علیہ علیہ علیہ مالصلاۃ والتسلیم میں وار دبیں۔ انکاوہ بی انکار کریگا جس کوان
حضرات سے دشنی وعداوت ہے۔ اور فرقہ ضالہ خوراج سے اس کوعقبیدت والفت ہے۔ عقیدہ اہلست
وجماعت یہ ہے کہ القد تعالی کے نور پاک سے اس کے صبیب پاک صاحب لولاک احمیتی محمد مصطفیصلی
اللّٰدتی لی علیہ وسلم کا نور پاک بیدا ہوا۔ پھر حضور کے نور سے لوح وقلم ۔ عرش وکری ۔ ارض وفلک ۔ جنت
وووزخ اور تمام مخلوقات بیدا کئے۔ چنانچہ حدیث مرفوع میں ہے جو بیم قی وجامع عبدالرزاق میں حضرت
جابر رضی القدتی لی عنہ سے مروی ہے۔ کہ حضرت جابر نے عرض کیا:

قلت يا رسول الده با بى انت وامى اخبرنى عن اول شيئ خلقه الله تعالى قبل الاشيا عقال : يا جابر ان الله تعالى خلق قبل الاشياء نور نبيك من نور و فجعل ذلك النور يدور عالقدرة حيث شاء الله تعالى ولم يكن فى ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نا رولا ملك ولا سما ء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس \_ فلما ارادالله تعالى ان يحلق النحلق قسم ذلك النور اربعة اجزاء فخلق من الجزء الاول القلم ومن الثانى اللوح ومن الثالث العرش من العزء الاول القلم ومن الثانى اللوح ومن الثانى المورد ومن الثانى المورد ومن الثانى المورد ومن الثالث المرشدة ومن الثالث العرش المعرفة العرش ومن الثالث المرشيس ومن الثالث المنكة من الجزء الرابع اربعة اجزاء فحلق من الاول ومن الثالث ومن الثالث نور وهى المعرفة بالله ومن الثالث نور "

شرار عباد اللهالمشائون بالنميمة رواه احد والبيهقى \_ (مشكوه شريف ص ١٥٠٥) المحت ليعنى بدترين بندگان خداروندگان بسوئ بحل به البخن جينى فيزورتي بخارى وسيح مسلم از حديف درشى الله عند مروى است الا يد حل الدنة قتات (وفي اله مسلم) نمام \_ (مفكوه شريف) رواية مسلم) نمام \_ (مفكوه شريف) يعنى درنى آيد بهشت رامخن جين \_

ازي احاديث ثابت شده كه مسلمان رادشناج كردن وشي كردن فسق وحرام ست وبرائي مناتم ونمام وعيد شديد دراحاد يث كثيره وارداست باين هم درمطلق مسلم است ، اگران مسلمان عابد ، الران مسلمان عابد ، بشد پس سب وشتم براواشد گناه شود به واگران مسلمان چنیس باشد كه برعابد بفتا دورجه فوقیت دارد چناخ مسلمان چنیس باشد كه برعابد بفتا دورجه فوقیت دارد چناخ مسلمان به مسلمان پنیس باشد كه برعابد بفتا دورجه فوقیت دارد چناخ مسلمان به مسلمان

پس نمام وشاتم اوستی اشدوعیدمیشود علامة تمرتاشی صاحب تنویرالا بصارفتو به داد است اللحاطل الله الله و تعقیر الله و تو قبر هم و بحرم ایذا شهم و نحقیر الله الله الله و تو قبر هم و بحرم ایذا شهم و نحقیر الله الله الله الله و تو قبر هم و بحرم ایذا شهم و نحقیر الله الله الله الله و تارکرون جائز نمیست پس تعظیم و تو قیرعلاء واجب است و تحقیرایشال حرام است به بس حاصل جواب این است که شاتم و نمام عالم مرتکب حرام و تارک و اجب است و تحقیرایشال حرام الله تعالی اعلم به الله تعالی اعلی الله تعالی الله تعالی اعلی الله تعالی الله تعال

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبدة من بلدة سنجل العدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل العبد ( سام مرمم مرمم )

کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین وامت برکافقم العالیہ مسائل ہذاہیں (1) زید بیشعر پڑھتا ہے۔

خداکے نورسے بیدا ہوئے یہ پانچول تن محمد علی ، و فاطمہ جسین وحسن۔ بکر کہتا ہے کہ بیشعر غلط ہے اور بیکی شیعہ کا ہے۔اور خدا کے نورسے تو حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کا نور بیدا ہوا۔اور آ کیے واسطہ سے چہارتن اور تمام مخلوق بیدا ہوئے۔تواس میں زید کا قول صحیح

السهم وهو التوحيد لا اله الا الله محمدرسول الله الحديث \_

(1+1)

(مواهب لدنيه مصري ص ٩ ج١)

میں نے عرض کی : یارسول المندآپ برمیرے مال باپ قربان ہول مجھے خبر و بیجئے کہ اللہ تعقا نے تمام چیزوں ہیں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا فر مایا؟ فر مایا: اے جاہر میشک انگذاتی لی نے آ چیز وں سے پہلے اپنے نورسے تیرے نبی کے نورکو پیدا فرمایا۔ پھر قدرت البی سے بیانور جہاں جہانی تعالے نے چاہاورا سوفت میں نہاوح ولکم تھے، نہ بہشت ودوزخ ، نہ کوئی فرشتہ، نہ آسان وزمین ، ہ ، نہ جن دبشر۔ پھر جب ارادہ مخلوق کی پیدائش ہے متعلق ہوا تو اس نور کو جا را جزاء پرتقسیم کیا۔ تو اللہ پہلے جز سے قدم کو پید کیا اور دوسرے جز سے لوح کواور تیسرے سے عرش کو۔ پھر چوشھے جز کو بھی جارہ تقسیم کیا تو پہلے جز سے حامین عرش کواور دوسرے جز ہے کری کواور تیسرے ہے باقی فرشتوں کو پہ ۔ پھر چو تھے جز کوچ را جزاء پرنشیم کیا پہلے ہے مسلمانوں کی بصارتوں کا نوراور دوسرے ہےان کے دیوں کا نور کہ وہ معرفت انبی ہے۔ اور تیسرے سے ان کے ملول کے نور کو بیدا کیا وہ کلمہ طبیبہ ہے الا الله محمد رسول الله - ب-علامه زرقانی "من نوره" کی شرح میں فرماتے میں ا

اصافة بيانية ي من لور هو داتهانه لا تمعني انها مادة حلق تو ره منها بل بمع تعبق الارادة مهملا و اسطة شي في وجوده . (زراقائي مفري ٣٠٣ ج. ا) اضافت بیانیہ ہے بعنی اس نور سے جواس کی ذات ہے نہ بایں معنے کہوہ کوئی مادہ ہے جم

حضور کے نورکو پیدا کیا بلکہ بایں معنی کہ حضور کے دجود کیلئے بلانسی چیز کے واسطے سے ارا والہی متعلق على مقسطن في موامب لدنيه مين اورعلامه زرقاني اس كي شرح مين فرمات بين:

( فهوصلي الله تعاليٰ عليه وسلم جنس ) اي كالجنس (عال ) المر تفع ( عالي حميع الاحتاس ) نتقدمة خلقا على غير ه (والا ب الاكبر لحميع المو حودات والنا

من حيث ان الحميع علقا من نو ره من حيث ان الحميع علقا من نو ره من

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مثل جنس عالی کے جیں تمام اجناس پر کیونکہ حضور کواہے عمیر کونٹی میں تقدم حاصل ہے۔اور تمام موجودات اوراو گول کے لئے پدرا کبر میں اس لئے کہ تمام موجود انہیں کے نورے پیدا کئے گئے ہیں۔

ان عبرات سے ثابت ہو گیا کرسب سے پہلے اللہ تعالی کے نور پاک سے بے واسط صرف

العقا كدوالكلام العقا كدوالكلام أيك صاحب لوكاك حضرت احرنجتني محم مصطفي صلى التدتعالي عليه وسلم كابيدا موااوراس نور مصطفي عليه التحية الثناء يه الم مالم مساريم وجودات مسب مخلوقات كو پيدا فرمايا ادريبي وه نور ب جس كوحقيقت محمديد \_ حقیقت سارید\_حقیقت برزحیه \_حقیقت وسطیه \_ حقیقه الحقائق \_ نوراحمدی \_نورالانوار \_ ابوالارواح روح اعظم لعین اول وغیرہ کے مختلف الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ توجب بیعقیدہ اسلام معلوم ہو چکا تو اس شاعر کا بیقول که

خدا کے نور سے پیدا ہوئے میر پانچوال تن \_ محمد وعلی و فاطمہ حسین وحسن كسقد رغلط وبإطل ہے۔شاعر كامطلب توبيہ ہے كدان يانچوں حضرات كے اجسام وابدان الله تعالے کے نورے بواسطہ پیدا ہوے، کر بلکتن کے معنی جسم وبدن کے ہیں۔ (ص ۱۳۱۳) بہارجم میں ہے۔تن، جنہ واندام۔

غیاث اللغات میں ہے:

تناور بفتح واوجمعنی قوی جندوای مرکرب است از تن ولفظ آور که کلمه نسبت ست \_ (ص ۱۰۸) اس میں ہے:جشہ بدن وتن مردم-

بہاریجم میں ہے: اندام عام بدن بلکہ مطلق جسم را گویند۔

لہذاتن کے معنی بدن وجسم کے ہیں تو یا نچوں سے مراد یا نچوں اجسام دابدان ہوئے۔ پھرا کر شاعربيتاويل كرتے كدان كے خدا كينورس بيدا مونے كامطلب بالواسط بوتو يہ بھى غلط ب-ك مچريهان يا نچون تن کوکياخصوميت حاصل هو کې اورمقام مدح مين کيا فضليت څابت هو کې - باوجود که ميه شاعراس خصوصیت کوسب فضیلت قرار دے رہاہے۔ لبلد ااس شاعر کی بیتا ویل ادر مضمون شعرعقل دھل مب كے خلاف ہاورنہا يت غلط تول اور بانتائى باطل عقيدہ ہے۔ پرعاقل جانتا ہے كمال حضرات بيتن مين حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى ذات كريم تواصل كل اورمصدرانصل الميكيين باعتبارجهم شریف خود مفورسرایا نور حضور عبدالله ومفرت آمندرضی الله عنها سے پیدا موے - چنا نجه حدیث شریف میں ہے جس کوعدتی نے اپنے متدمیں اور طرانی نے اوسط میں اور ابن عسا کرنے اپنی تاریخ میں اور ابو الليم في حضرت مولى على كرم الله وجه يروايت كي:

قال رمبول الله عيه وسلم :خرجت من نكاح ولم الحرجت من نكاح ولم الحرج من سفاح من لدن آدم الى ان ولدنى ابى وامى \_ (حديث خضالص ـ ص ٣٧) و المان المحمد بن عبدالله كانور ب، اگرتم ان پرايمان لا و گيتوشهيس انبياء بنادونگا انهوس نے عرض كيا كه اہم ان پر اور ان کی نبوت پر ایمان لائے۔

علامة رقانی کی شرح میں فرواتے ہیں:

المراد لما خلق نوره اخرج منه انوار بقية الانبياء ثم امر هم بذلك. (زرقانی مصری ص ۱۹۰۹ ج۹۷)

مرادیہ ہے کہ جب اللہ نے ان کے نورکو پیدا کیا۔ تواسی نورے باتی انبیا کے انوارکو ظاہر فرمایا پھر أليل اسكاحكم فرمايا-

توجب الواروارواح انبياء مرطين بمى بواسطنو رخداس بيدأتبين موسي توان حضرات پچتن میں سے چہارتن کی ارواح بے واسطہ نور خدا ہے کس طرح پیدا ہو تمیں لہذا چہارتن کی ارواح طیب كوب واسط نورخدات ببدا ہونے كا حكم بالكل باطل اور بے اصل --

اوراگر شاعر بیہ کیے کہان حضرات بنج تن کی ارواح طیب نورخداسے بالواسطہ ہوئیں۔توبیجی باطل ہے۔ کہان میں حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح پاک بھی تو ہے تو اسکے لئے بیہ کہنا ( کہ روح پاک مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم بھی بالواسط نورخدا سے بیدا ہونی ) کھلا ہوا باطل عقیدہ ہے اور منقولہ تصریحات کےخلاف ہے۔

بالجملهاس شعركامضمون كسي طرح سيج نهين قراريا تايةواس نامشروع شعركا يزهنانا جائزونا درست ہے،اور بکر کا قول سے ہے جیسا کہ ہماری پیش کروہ عبارات سے ثابت ہوچکا۔اور بکر کی میہ بات کہ یشعرسی شیعہ کا ہے قرین قیاس ہے کہ حضرات پنجتن یاک کے فضائل کثیرہ صیحہ کے موجود ہوتے ہوئے بھی ایسی غلط اور ہے اصل ہا تیں گڑھ کر کہنا انہیں کا شعار ہے اور زید نداییا باطل عقیدہ رکھے نہ بھی ال شعركو پھر بڑھے بلكه استنففاروتوبهكرے - والله تعالى اعلم بالصواب -

(٢) شب معراج حضورا كرم صلى اللدتعالى عليه وسلم ك براق پرسوار بوت وقت ياعرش ب تشریف لے جاتے وفت حضورغوث یا ک رضی للدعنہ کی روح مبارک کاسرکار کے یائے اقدس کے پیچے اسيخ دوش مبارك كوزينه بنانا \_اس كوتفريخ الخاطر وغيره كتب مناقب مين لكها ٢٠ الرجيح كتاب دستياب ہوجاتی تو عبارت بھی نقل کردی جاتی۔

بال مير مرشد برحق ، امام المسمد ، مجدوين وملت ، مفتى شريعت ، شيخ الاسلام والمسلمين ، سند

رسول التدسلي الندتعالى عليه وسلم في فرمايا مين نكاح معضا برجوا اورآ وم عليه السلام ہے میں بغیر نکاح کے ظاہر ہیں ہوا یہاں تک کہ مجھے میرے ماں باپ نے بیدا کیا۔ اس حدیث شریف سے ثابت ہوگیا کہ حضور نبی کر پھولین کاجسم پرنورا کے ابوین شریق ببيدا موا-اى طرح حضرت على كرم الله وجه كاابوطالب اورحضرت فاطمه بنت اسدر منى الله عنهما ييط اورحضرت خانون جنت فاطمهز هرا كاحضورني كريم عليه الصلوة والتسليم ادر حضرت ام الموثنين فأ الكبرى رمنى الله عنهاست پيدا ہونا ،اورحصرات حسنين كريميں كا حضرت على اورحضرت خاتون جنبيا الله عنهم سے پیدا ہونا ہرمسلمان جانا ہے۔لبذاان حضرت پیجتن پاک کے اجسام کا بے واسطہ خیا سے پیدا ہونے کا قائل وہی شخص ہوسکتا ہے جس میں بیدینی وجہل یا جنون ودیوا تلی ہے۔ اورا گری شاعریه کے کہ پنجتن سے مرادا جسام تبیں بلکہ ان کی ارواح مراد ہیں اور شعر کا ا یہ ہے کہان پنجتن کی ارواح خدا کے نورے پیدا ہوئیں۔

تواولا ارداح پردلالت کرنے والا کوئی لفظ شعر بھر میں نہیں ہے۔

ثانیابصورت فرض اگران کی ارواح خدا کے نورے پیدا ہوئیں تو وہ یا بلاواسطہ پیدا ہوئیں بالواسطه-اگر بلاواسطه پیدا هوئیس توبیه بات صرف روح پاک صاحب لولاک حضورا کرم صلی الندنج وسلم کے ساتھ خاص ہے کہ فقط انہیں کی روح پاک بے واسط نورصدیت سے پیدا ہوئی اوران کے سے تمام انوار دار داح۔ اجسام داشباح بلکہ ساری مخلو قات کو پیدا کیا جیسا کہ اوپر کی تصریحات ہے ہوچکاحتی کمالوارانیا وبھی ای نور کے واسطے سے پیدا ہوتے ہیں۔

چنانچ علامة سطلانی موابب لدند مین تفسیراین كثیر سے ناقل بین:

ان الله تعالى لما خلق نور نبينا محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم امر ه ان ينظ الوار الانبيا ء عليهم السلام فغشيهم من نوره ما انطقهم الله به فقالوايا ربنا من غشيتاً فقال الله تعالى هذا نو ر محمد بن عبدالله شكلة ان أمنتم به جعلتكم انبيا ء فقالوا أمناع وبنبو ته . (مواهب لدنيم مري م ١٥٠)

بیشک جب القد تعالی نے ہمارے نبی صلی القد تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا تواہے بی حکم فز وہ انو ارا نبیا علیم السلام کی طرف نظر کرے، تو اس نور نے انہیں ڈنھانپ لبااور اللہ تعالیٰ نے انہیں آ طرح ناطق کیا کہانہوں نے عرض کیا:اے ہمارے رب ہمیں کس کے نورنے ڈھانپ لیا تو اللہ تعالی

فادى اجمليه /جلداول

كمأب العظام

فآوی اجملیه /جلداول

جاعت میں بڑاا ختلاف ہوگیا ہے۔ بلکہ فساد کا اندیشہ ہے۔ کیا زید کومبحد میں ایسے غلط اور الی با توں کے بیان کرنے سے دوکا جاسکتا ہے، پانہیں؟۔ ، فقط جواب جلد مرحمت فر مائیں۔ جماعت مسجد شطر نجی پورہ ، ناگیور

الجواد

اللهم هداية الحق والصواب

اولیا یک کرام الله تعالی کے وہ مقرب اور مجبوب اور خاص بندے ہیں جن کے کمال ایمان و اخلاص عمل کا بیان اور جنگے لئے وارین میں خو خبری اور بے خوف وقم ہونے کا ذکر قرآن کریم میں خود الله تعالی نے فرمایا ہے:

الا ان اوليا ء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ـ الذين امنوا وكانوا يتقون ـ لهم البشرى في الحيواة الدنيا وفي الاحرة ـ (موره يوس من الم

سن لو بیشک اللہ کے ولیوں پر نہ کھے خوف ہے نئم ، وہ ہیں جو ایمان لائے اور پر ہیز گاری کرتے ہیں۔ انہیں خوش فیری ہے دنیا کی زندگی ہیں اور آخرت ہیں۔

آئے کر بیرے حضرات اولیائے کرام کا اللہ تعالی کا مقرب و مجبوب ہونا تابت ہو گیا توجوان اولیائے کرام کا دخمن ہے۔ اولیائے کرام کا دخمن ہے۔

بخار كى شريف يلى حفرت الوبريره رضى الله تعالى عند مروى --ان الله تعالىٰ قال :من عادى لى وليا فقد اذنته بالحرب .. (جامع الصغير - ج ا ص ٥٩)

الله تعالى نے فرمایا جومیرے ولی ہے دشنی کرے تو بیشک میں اس کو جنگ سے آگاہ کرتا ہوں۔ علامہ ابن تجر کمی فناوی حدیثیہ بیں ان کلمات کی شرح میں فرماتے ہیں:

فقد اذنته بالهرب اى اعلمته انى محارب نه ومن حارب الله لا يفلح ابد ا وقال العلماء لم يحارب الله لا يفلح ابد ا وقال العلماء لم يحارب الله عاصيا الا المنكر على الاولياء و اكل الربووكل منهما يعشى عليه عشية قوية بعد امن سوء المحاتمة اذ لا يحارب الله الا الكافر ... (قاوى حديثيه م ٢٢٧) خداوند قد وس قرما يا جومير يولى سوشنى كري ويك من اس جنك سي آگاه كرتا الول اور چيك من اس جنگ سي آگاه كرتا الول اور چيك من اس جنگ كرتے والا بول اور جن تراب والد سے جنگ كى وه بحى قلاح نہ يائے

انتقلین وانمفتین ،اعلیصر ت مولا نامولوی الحافظ شاہ احمد رضا خانصاحب قدس سرہ فرآو نے افریق سوال کے جواب میں یرتح رفر مایا ہے:

تفری الخاطروغیرہ میں بید کورہ کہ حضوراقدی سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب معید عضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب معید حضور سید ناغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوش مبارک پر پائے انورر کھ کر براق پر تشریف فر ما بھا اور بعض کے کلام میں ہے کہ عرش پر حضور اقدیں کے تشریف لیجائے وقت ایسانہوا۔ ندیہ کہ حضور غود عرش پر گئے۔

اور بعض کے کلام میں ہے کہ عرش پر حضوراج خود عرش پر گئے۔

(افحاد سے پر کیکر شب معراج خود عرش پر گئے۔

اورمجموعه فما وی عرفان شریعت حصه سوم میں اس سوال کا جواب پانچ صفحات میں نہایت میں اس سوال کا جواب پانچ صفحات میں نہایت وسط کے ساتھ لکھا اور بیٹا استحالہ لازم نہیں استحالہ لازم نہیں استحالہ لازم نہیں استحالہ لازم نہیں اور استحالہ لازم نہیں استحدال کیا۔اور پھراس مبسوط فتوی کوان الفاظ پر شتم فرمایا۔

با کجمله روایت ندکوره نه عقلا اورنه شرعامجورا در کلمات مشائخ مین مسطور و با تور اور کتب مین کمی کرده به ندکوره نه عقلا اورنه شرعام جورا در کلمات مشائخ مین مین کمی کمی کمی در اور قدرت قاده مین ذکر معدوم نه که عدم نه کور دوایات مشاخ ای انتخاب و شعور و الجمد در تا الغفود و موفور الجمد در تا دری کی بلندی مشهور به گررووا نکار کیا مقتضائے اوب و شعور و الجمد در تا الغفود و موفور الجمد در تا دری کی بلندی مشهور به گررووا نکار کیا مقتضائے اوب و شعور و الجمد در تا الغفود و موفور الجمد در تا دری کی بلندی مشهور به کرد و از مجموعه قناوی عرفان شریعیت حصر سوم )

لہذازیدکایہ ول کہ حضور غوث پاک نے اپنا کندھالگا کرعرش پر پہنچایا، بیروایت میں مذکر نہیں بلکہ جس قدرروایت میں ہے وہ او پر کے بیان سے ظاہر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (۳) زیرکایہ تول ہے اصل ہے کسی سے سندسے ٹابت نہیں واللہ اعلم بالصواب۔ +اجمادی الاولے ۱۲۳۲ھ۔

كتبه : المنتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل العبد محمد المجمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

مسئله (۲۹)

کیا فرمائے ہیں علاء دین ومفتیان نئر عینین اس مسئلہ بیں کہ زید بدترین و ہائی ہے۔ وہ ایک مسجد بیں بعد نماز فجر انٹر فعلی تھا نوی کا ترجمہ پڑھتا ہے اور آ کے ساتھ کفر و نثرک کی بکواس کرتا ہے، اور من گھڑست با تیس بیان کرتا ہے۔ اولیا اللہ کا سخت دشمن ہے انہیں آڑے بت اور کھڑے بت کہتا ہے، اور گیار ہویں نٹریف کے کھا نوں کو کم خزیرے بدتر بتا تا ہےاور وہ صرف ونحو ، اور لغت واعراب اور معانی و بیان دغیر ہ علوم جانتانہیں ، اور اپنی رائے سے وعظ کہتا ہے تو کیااس کے لئے قرآن وحدیث سے دعظ جائز ہے یائیس ۔ تو حضرت علامہ نے اس کے جواب م تحریفر مایا۔ قادی حدیثیہ میں ہے:

واما اذا كان يتصرف فيه برايه او فهمه ولا اهلية فيه لذلك بان لم يتقن العلوم المتعلقة بذلك فانه يحب على اثمة المسلمين و ولا تهم وكل من له قدرة منعه من ذلك موزجره عن النعوض فيه فان لم يمتنع رفع الى بعض قضاة المسلمين لتعزير الشديد البالغ الزاجرله ولا مثاله من الحهال عن الخوض في مثل هذه الامور الصعبة لما يترتب على ذلك من المفاسد والقبائح الكثيرة الشنيعة الكثيرة الشنيعة

ليكن جب وه واعظ قرآن وحديث مين إلى رائح اورقهم مص تضرف كرتا باوراس مين اس وجہ ہے المبیت تہیں کہ وہ قرآن وحدیث سے تعلق رکھنے والے علوم ۔ (صرف نحومعانی لغت وغیرہ) سے مضبوط نبين تؤمسلمان بادشا بهول اورحا كمول براور برائ تحف برجس كوقدرت بهواس داعظ كاتفسير بالرائے ہے رو کنااور چیم کناواجب ہے۔ پھراگروہ نہ بازآ ئے تواس کی شکایت کسی مسلمان قاضی کی طرف لے جائیں ، تا کہ دہ قاضی اس کوائتہائی سخت سزادے۔جواس کے لئے اور اس کے مثل اور ایسے عابلوں کے لئے جوابسے دشوارامور دین میں غور کیا کرتے ہیں ، کافی منبیہ ہو۔ اور عبرت ہوتا کہ ایسے واعظول پر بہت سے بڑے فساوات اور قباحتیں مرتب ند ہونے پائیں۔

ان عبارات سے آفاب کی طرح ثابت ہو گیا کہ جو واعظ صرف ونحومعانی وغیرہ علوم عربیہ سے نا واقف ہواور عالم دین نہ ہواور باوجوداس کے وہ محض باطل رائے سے تغییر اور فقط اپنی ناتص فہم سے شرح حدیث کرے۔ اورائے بیان میں من گھڑت یا تنس کیے وہی قصے اور موضوع روایات ذکر کرکے قلط ا دكام بنائے ، \_ حلال كوحرام تبرائے ، مسلمانوں كو بلا وجہ شرك وكا فرينا ئے توجولوگ صاحب قدرت اول وہ اس داعظ کوایسے وعظول سے روکیس اور جھڑ کیس ، اور اپنی مساجد ہے اسے نکالدیں ۔ سوال سے ظاہر ہے کہ ذید کا حال بھی ایسا ہی ہے بلکہ اس میں گمراہی اور محبوبان اللی سے دھنی اور مسلمانوں پر افترا پردازی کی جیج صفتیں اورزا کد بین تو متولی معجد براور مرؤی قدرت محض برواجب ہے کہ زید کوتر جمہ کرنے ہے رو کے اور سجد سے نکالدے۔ اور اس کے غلط بیان سے جو فقتے پیدا ہونے والے ہیں ان کا جلد دروازه بندكردين والتدنعالي اعلم،

گا۔علماء نے فرمایا گنہگار ہوکر اللہ ہے جنگ نہ کریگا مگرمنکر اولیا اور سودخور کہ ان میں ہے ہرایک مربع زیادہ سوع خاتمہ کا خوف کیا جاتا ہے کیوں کہ اللہ سے جنگ تو کا فربی کیا کرتے ہیں۔

اس حدیث اوراس کی شرح سے ثابت ہو گیا کہ حضرات اولیائے کرام کا دعمن اللہ تعالی کا دعم ہے اور اس کاسو خاتمہ کا خوف ہے اور وہ خدا ہے لڑتا ہے جیسے کا فرخدا سے لڑتا ہے اور خدا سے لڑنے وال بھی فلاح نہ یائے گا۔ تو اس زید کا تھم قرآن وحدیث ہے معلوم ہو گیا کہ ہمی جب حضرات اولیا ہے كرام كادتمن بلكة خت دعمن ہے توبیالند تعالی كادتمن تھبرااور بیرخدا ہے لڑتا ہے۔ كہ خدا تواپيخ اوليا مكا اعزار فرما تاہے، آئیں نفل تقرب ہے نواز تاہے۔ اور بیزیدا سکا مقابلہ کرتا ہے۔ پھرزید گیار ہویں شریف کے کھانے کو خنزیرے بدتر کہد کر ضدا کے حلال کوحرام کرنے والاقرار پایا ورحلال کوحرام اعتقاد کی

فآوی عالمگیری میں ہے:

ان اعتقد الحرام حلالااو على القلب كفر \_

## (عالمكيري-ج٢-ص١٥)

یعنی جس نے حلال کوحرام یا حرام کوحلال اعتقاد کیا وہ کا فرجو گیا۔اور جب زید بدترین وہائی ہے تو پھرتو ہین اولیائے کرام ہی کیا بلکہتو ہین انبیا کرام وتو ہین خدابھی کرتا ہوگا۔اور جب وہ اتنا جری ہے گا مسلمانوں کو بات بات پر کا فرومشرک بنا تا ہے اور من گھڑت با تیس بیان کرتا ہے، تو اس زید کامسجد ہے نکلوانااورا پسے بیان اور غلط ترجمہ سے رو کنا ضروری ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے ایسوں کو تجلس سے لكلوا يا اورز دوكوب كيا ہے۔حضرت شاہ ولى الله صاحب محدث دہلوى القول الجميل ميں ايسے جانل واحظ کے ذکر میں فرماتے ہیں:

ولا يذكر القصص المحاز فة فان الصحابة انكر و اعلى ذلكِ اشد الانكا رواخر حوااولفك من المساحد و ضربو هم\_ (شفاء العليل ترجم القول الجميل من ١١١١) مولوی فرمعلی اس کا ترجمه لکھتے ہیں:

اور واعظ کوچاہے کہ بہورہ قصول کو جوروایت سے تابت نبیں ہیں ذکرنہ کرے،اس واسطے كم صحاب كرام نے قصدخوانی برسخت انكار كيا ہے۔ اور قصدخوانوں كوستا جدے نكال ديا ہے اور ان كومارا ہے۔علامہ ابن جحر کی سے ایسے واعظ کے متعلق سوال ہوا جو وعظ کہتا ہوا ورتغیر قرآن اور حدیث بیان کرتا

عباس کے غلام حضرت کریب مصلوان کریب نے حضرت ابن عباس سے میدوقعد آ کربیان کیا حضرت ابن عباس نے انکوجواب دیا کہ ان پراعتر اض کرو کہ حضرت معاویہ رسول الله صلی القد تعالی علیہ وسلم کے

تو حضرت معاويد من للد تعالى عنه كاصحابي مونا حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما كي ول = ثابت ہو گیا۔اورایک حدیث شریف میں میجی وارد ہے۔

دخل النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم على زوجته ام حبيبة و راس معاوية في حجرها وجي تقيله ففال لها اتحبنيه قالت ومالي لا احب احي فقال صلى الله تعالى عليه وسلمفان الله و رسوله يحبانه (الطهيرالجان ص ١٣٤)

بینی حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم حضرت ام المونین ام حبیب کے پاس تشریف فرما "ہوئے توان کی گود میں حضرت معاویہ کا سرر کھا تھا اور وہ محبت کے بوے لے رہی تھیں ۔ تو حضور نے فرمایا کہ کہاتم معاویہ ہے بحبت رکھتی ہو،انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنے بھائی ہے سطرح محبت نہ رکھوں ۔ تو رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في فرما يا بيشك الله اوراس كارسول بهي معاوية ومجبوب ركهت بيل-

تواں حدیث شریف ہے طاہر ہوگیا کہ حضرت معادید دفنی اللہ تعالیٰ عنہ خداور سول کے محبوب و پیارے ہیں۔اور جو بدبخت ان نے نفرت کرتا ہے تو وہ محبوب خدااور رسول سے نفرت رکھتا ہے۔ بلکداس كى ينفرت هنينة خدا درسول سے نفرت ہوئى ۔جواس كے لئے دنیا وآخرت کے خسارہ كاموجب ہے،اور مجراس بد کوکا حضرت معادید کوظالم، غاصب غدار کہنا۔ اس کے مستحق لعنت ہونے کا سبب ہے کہ مدیث شریف میں ہے جس کو بالغاظ نظافل طبرانی اور حاکم اور دار قطنی راوی که تصور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم

فلا تسبواا صحابي فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس احمعين لینی تم نمیرے محابہ کو گالی مت دونوجس نے صحابہ کو گالی دی ،اس پر خداا ور فرشنوں اور سب لوكول كي اهنت ہے...

اور حضرت اجیر معاوید ضی الله تعالی عنه کاصحافی ہونا بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے۔ زيد نے اتکوطالم، عاصب،غدار کھہ کرائیس منص بحرکر گالیاں دیں تو زید پر بحکم حدیث خدااور فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہوئی ۔ تو زید جلدا بنی رافضیت اور تیما کوئی ہے تو بہ کرے اور حضرت معاویہ کوگالی دیکر

كتبه : المقصم بذيل سيدكل في ومرسل ، الفقير الى الدعر وجل، العبرمحمداجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل مسئله (۲۸\_۲۸\_۲۹)

نحمد ونصلي على رسوله الكريم\_

كيافر مات بي علمائ وين ومفتيان شرع متين اس مسئله بيس كه

زيد با وجودتعليم يافته ہونے كے حضرت امير معاديد ضي الله عنه كوطا كم اور عاصب اورغدار كمين کے علادہ انہیں نفرت کی نظر ہے بھی دیکھتا ہے۔ نیزا ہے ہیر کی بھی تو ہیں کرتا ہے۔اورا ہام اعظم رحمة ال عليدكوجي براجانتا ہے۔ برائے مہر بائی جواب مسئلہ ندكور كا قرآن وحديث شريف مے مرحمت قرمايا جائے۔ پھرعبارت عربی مفیداعتر اض معترض کے مندرجہ ذیل ہیں ان کے جوابات علیحہ وعلیحہ وعنایت

(۱) امام عالى مقام ، جناب حسن رضى الله تعالى عنه كاخلافت سوتم يا \_حعرت معاويه رضى الله تعا عندكوا نكاخلاف شرطيز بدكاخليفه بنانايه

(٢) سركارعليه الصلوة والسلام كارفر ما ناكه جس نعلى اور فاطمه اورحسنين رضي الله تعالى عنهم سے جنگ کی اس نے مجھ سے کی ۔ کیا پیچے ہے؟۔ اگر درست ہے بتو حضرت امیر معاوید منی اللہ تعالی عنه کا حضرت علی رضی الله تعالی عندے جنگ کرنا کیامعنی رکھتا ہے؟۔

(٣) حضرت على رضى الله تعالى عنداور جناب امير معاويه بين بسلسله جنگ جو فيصله هواتها كيلا يرمعاويدوسنى اللدتعالى عنه كاطرف سےخلاف معابده اقدام بيس كيا كيا تھا۔

اللهم هداية الحق والصواب

حضرت معاويد منى الله تعالى عنه بلاشك محالي بين بخارى شريف جلدا يك من ٥٣١ من حضرت ابومليكه رضى الله تعالى عند يمروي \_

قال او ترمعا وية بعد العشاء بركعة و عنده مولى لا بن عباس فاتي ابن عباس وقال فقال: دعه فانه قد صحب رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم یعنی حضرت معاوید نے فرض عشاء کے بعدور کی ایک دکھت پڑھی اورا کے پاس معزت این

اپنی عاقبت کو ہر باونہ کر ہے۔

(۲) حضرت معاوید رضی الله تعالی عند نے حضرت حسن رضی الله تعالی عند سے جوعبد کیا تھا الله پورا کردیا اور شرع کے خلاف پی تختیل کیا۔ انہوں نے برید کو حضرت امام حسن رضی تعالی عند کے وصا اللہ علی عند کے وصا اللہ کے حضرت امام کی وفات ۲۹ ھیں ہے اور برید کوولی عبد ۴۵ ھیں بنایا کے جعد ولی عبد بنایا کہ حضرت امام کی وفات ۲۹ ھیں سے اور برید کوولی عبد ۴۵ ھیا اللہ اور شرت معاویہ رضی الله تعالی عند پر خلاف عبد کا الزام لگائے میں ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی الله تعالی عند پر خلاف عبد کا الزام لگائے میں تیرا کی بوآتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

(۲) اہل سنت کی کتب حدیث میں بیا حادیث کہیں نظر سے نہیں گذری۔ زیداس حدیث کو معتبر کتاب سے دیات کا معتبر کتاب سے دانند تعالیٰ اعلم عاصل مدالزام دینے کا حق حاصل ۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب \_

(۳) التوائے جنگ صفین کتاب اللہ کے تھم بنا لینے کے اعلان پر ہوئی۔ حضرت ابوموی اشعر اور حضرت عمر و بن العاص کو فریقین نے اپنا ابنا تھم مان لیا تھا۔ یہ دونوں اپنی گفتگو میں کسی ایک فیصلا انفاق کی حد تک نہیں بینچ سکے تو ان میں کوئی متفقہ معاہدہ ہی طے نہ ہو سکا۔ تو کسی فریق کے خلاف معاہد افتدام کرنے کا الزام ہی بید نہیں ہوتا۔ اب حضرت معاویہ کو اس کا مور دالزام بنا نا تیم انہیں ہے تو اور کیا ہے۔ مولی تعالی زید کو تبول حق کی تو فیق عطافر مائے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

۳۷ ماه صفرالمنظفر ۵ ساله ضعمه نزیل سه کل نمی مرسل رالفقد بالمال

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

# ﴿٢﴾ بابالتوسل وطلب الحاجات مسئله (۵۰-۵۱-۵۲)

(۱) چەمى فر مايندعلائے دين دمفتيان شرع متين اندريں مسئلہ كے فيضے نز د قبرر فقة سوال خمود كه اے فلال برائے من دعاكن نامرادمن حاصل شود \_لبذاعند كم سوال است كه مردگان برائے غير دعا خواہند كر ديا نه \_وائل سنت و جماعت دران چه قائل است؟ -

(۲) نيز شخصيز دقبررفة الل قبررا گفت كدا ب فلال برائم من پسر عطاكن ونيز فلال فلال چيز بده شرك خوام شدياند اگرشرك ست كدام شرك دري جابحث وسيله نيست چونكه خلاف جائز - بينوا بيانا كاملا بادلة الواضحة و بالكتب المعتبره و الحديث و القرآن و العقه - المرسل عبدالصمد جائكا مى بنگال سماكن پر جماره ذا كاندمران پور شعبان المعظم ۴ سسا ه

(۱) الحمد لله الذي امر نا وابتغوا اليه الوسيلة والصلوة والسلام على من هو اقرب الوسائل الى حنابه الرفيعة وعلى اله واصحابه المتوسلين في حياته وبعد وفاته الشريفة وعلى عباد الله الصلحين هم في آعلى مراتب الطاعة واليقين فبقضاء الله تعالى با لتوسل

بہت سواجہ صفیع ، قرآن عظیم واحادیث نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلیم واقوال رہنمایاں صراط متنقیم اس مضمون میں بشاریں۔اگران کے عشر عشیر کو بٹع کیا جاوے تو ایک مبسوط کتاب ہوجائے ، میں بوجہ عدیم الفرصتی کے چنداقوال اپنے جواب میں نقل کروں گا۔انشاءاللہ وہی منصف کے لئے کافی وافی ہوں گے۔ اقول و بالله التوفیق: انجیائے کرام واولیائے عظام جب زائرین کی حاجت روائی فرماتے



لعني آدم عليه السلام نے اپنے رب سے عرض كيا: اے دب ميرے! صدقه محمصلی الله تعالی عليه وملم كاكدميري مغفرت فرما فرمايارب الغلمين نے: تونے محمضلي الله تعالی عليه وسلم كوكيوں كرجانا؟ عرض كى كرجب تون عجماع وست قدرت سے منا يا اور جھ ش اچى روح والى من في سرا شايا تو عرش ك بايول يرالا اله الا الله محمد رسول الله كالعابايا - جانا كروف ابية نام كماتهاس كانام طايا ہے جو تھے تمام مخلوق سے زیادہ پیارا ہے۔اللہ تعالی نے فر مایا:اے آدم تو نے بچ کہا، پیٹک وہ مجھے تمام الاله اورا كر محرصلى الله تعالى عليه وسلم نه جوت توهي تيرى مغفرت نه كرتا نه تخفي بناتا ..

الحاصل اس آیت وحدیث سے بیرواضح طور پر ثابت ہوگیا کہ حضور کوظہور سے پہلے وسیلہ بنایا کمیا اورآپ کے توسل سے نہ فقط امم سابقہ بلکہ حضرات ابنیائے کرام میسم السلام برابرا پی حاجتیں طلب کر تے رہے ہیں۔احیاہے توسل کرنا اس کی شبت بکٹرت آیات واحادیث ہیں۔صرف ایک حدیث پیش كرتابون \_ بخارى شريف بيس حضرت امير المؤمنين عمر قاروق رضى اللد تعالى عند كـ ان كـز ماند بيس ا کیسر تبه ختک سالی پرسی توامیر المؤمنین نے ان الفاظ سے وعاکی

اللهم اناكنا نتو سل اليك بنبينا صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فاسقنا

یعنی اے اللہ عز وجل! ہم تیری بارگاہ میں اپنے نی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا توسل کرتے تھے تو توہم کوسیراب کرتا۔ اوراب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چیا (حضرت عباس رضی الله عنه) کا توسل کرتے ہیں کہ ہم کوسیراب کر۔

اس میں حضرت امیر البؤمنین رضی الله تعالی عند نے دوطرح کا توسل کیا جضور کے ساتھ توسل اورد مات شریف کے بعد حضرت عہاس کے ساتھ توسل آپ کے زمانہ حیات میں ۔ البذا انھوں نے بیت عبیہ فرمادی کہ بیہ ہردوطرح کا توسل ایسا جائز ہے کہ اس کوخود ہم کررہے ہیں۔ اور نیز جولوگ صرف جواز توسل بالانبياء كے بى قائل بيں ان كے اس حيلے كى بھى جڑكا ف دى كەحفرت عباس كے ساتھ توسل كيا۔ الحاصل اس جدیث ہے احیاء کے ساتھ توسل کرنا ثابت ہو گیا اور ہمارے حضرات ماتھیں بھی احیاء کے ساتھ توسل کر نا جائز کہتے ہیں ،اگر ان کو اعتراضات ہیں تو صرف توسل بالاموات میں بإوجود يكه جس طرح اموات غيرخدا بين اى طرح احياء بھى غير خدا بين \_للندا تقم شرك ميں دونوں برابر

ہیں تو پھران کے دعا کرنے یاندکرنے کا سوال مجیب تر معلوم ہوتا ہے۔ نفوس قد سیدا ہے زائرین متو کو برابر نه صرف حیات میں بلکہ بعدوصال بلکہ قبل وجود بھی اینے فتوح تصرفات ہے متمتع فر ماتے جین چنانچام سابقة حضورا قد س سلی القد تعالی علیه وسلم کے اس عالم میں تشریف لانے سے پہلے حضور کے اور سل سے اسنے دشمنوں پر فتح طلب کرتی تھیں۔

تقبير جلالين مي سم: اللهم انصر نا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان الهی جمیں مدود ہان پر بتوسل نبی آخرالز مان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جن کی نعت ہم تورا میں پاتے ہیں۔

بلكاس مضمون كى تصديق قرآن عظيم من بهى موجود ب- چنانچ قوم بهود كة ذكره مي الله عزوجل فرما تاہے:

وكا بوا من قبل يستفتحون على الدين كفرو ا قلما جاءهم ما عرفو اكفر وابه علمة الله على الكفرين. (سورة البقرة باره الم ركوع ٩)

یعنی بیلوگ اس میں نی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے کا فروں بران کے وسلے سے عابة بھرجبوه جانا پہچانا ان کے پاس تشریف لایا مظربوبیشے تو خدا کی بھ کارمظروں بر۔ ملاحظه موكد قرآن عظيم نے مبل وجود كے توسل كرنے كو جائز ركھا۔ بالجملہ بيدا يك مثال تو قرآ تحریم کی تھی۔اب اسی مضمون کی ایک حدیث مجمی کیجئے اور بیوہ حدیث ہے جس کے حاتم ہیں چی مطبر[ الدلعيم ، ابن عسا كرراوي اوربيسب حضرات حضرت امير المؤمنين عمر فاروق رضي الله تعالى عند \_راوي

كه حضورا قدس صلى التدتعالي عليه وسلم فرمات بير\_

لما اقترف آدم الخطيئة قال رب اسالك بحق محمد (يُكُلُّ )لما غفرت لي قال وكيف عرفت محمدا قال :لما خلقتني بيدك فنفخت في من ر وحك، رفعت راسي فرأية على قوائم العرش مكتوبا لااله الا الله محمد رسول الله فعلمت انك لم يضف الي اسم الا احب المخلق اليك قبال: صدقت بها آدم! لمو لا محمد ما خلقتك ( وفي رواية علما الـحـاكـم فقال اللَّه تعالىٰ: يا آدم انه لا حب النحلق الي اما اذا سألتني يحقه فقد غفرت لل ولو لا محمد عُنْ الله المعرت وما حلقتك.

(نقله الامام احمد رضا قدس سره في تحلي اليقين)

بي - بالجملهاب بهارے ذمه صرف جواز توسل بالاموات كامطالبد باتى رہا\_لہٰذاايك ثبوت تو حدیث ہے کہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور کے ساتھ بعد رحلت بشریفہ کیا۔اب چونکہ مجھے زیادہ اختصار مدنظر ہے۔اس لئے ای حدیث کو کافی سمجھ کر چندمثالیں توسل کی پیش کروں ۔ چنانچے نقہ کی مشہور کتاب شامی جلداول میں ہے:

Irr \_\_\_

( قىولىه ومىعروف الكرحي ) بىن فيىروزمىن مشائخ الكبار مستحاب ال يستسقى يقبره وهو استاذ السرى السقطى \_

لینی حضرت معروف کرخی ابن فیروز رحمة الله تعالی علیه کبار مشائح ہے ہیں ہستجاہے ہیں ،ان کی قبر شریف سے زمانہ قحط سمالی میں یائی طلب کیا جاتا ہے اور بید حضرت سری مقطی کے اپنے نیزای شامی ای جلدین اس ہے ایک درق مبل ایام شافتی رحمة الله علیه کا قول مفل کر سے قال اني لا تبرك بابي حنبهة واجيء الى قبره فاذا عرضت لي حاجة صليت و وحئت الى قبره و سئالت الله عنده فتقضى لى سريعا\_

یعنی امام شافعی رحمة الندتعالی علیه فرماتے ہیں: که ابوصیفه رضی الله تعالی عنه سے میں تیمرک کرتا ہوں اور ان کی قبریر جہ تا ہوں اور مجھے جب کوئی حاجت پیش آتی ہے نماز پڑ ہوتا اور ان کی تھے کی طرف آ کرخدائے تعالی سے سوال کرتا ہوں، کچھد رہیں لکتی کے حاجت روا ہوجاتی ہے۔ علامه مفتى الحجازيين شهاب الدين احمد بن حجر يبتمي مكي رحمة الله تعالى عليه اي كماب م الخيرات الحسان كي پينتيسوين تصل مين فرماتے بين:

لم ينزل البعلماء وذو الحاجات يزورون قبره ويتوسلون عنده في قضاء حوا ويرون نجح ذلك.

یعنی ہمیشہ سے علماء وائل حاجت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مبارک کی زیا تے اور حاجت روائیوں کو ہارگاہ اللی میں ان سے نوسل کرتے اور اس سے فور آمرادیں یاتے ہیں ہ اور حصرت علامه فتى احمد بن زيل وهلان كى رحمة الله تعالى عليها في كماب والدود السنيع حضرت امام ابواكس شاؤلى رحمة القدتعالى عليه كامقول قل فرمات بين:

من كانت له الى الله حاجة واراد قضاء ها فليتوسل الى الله تعالىٰ بألامام الغزلُّ لیمیٰ جس کوالند تعالیٰ کی طرف کوئی حاجت ہواور وہ اس کو پورا کرنا چاہتا ہوتو اسے جا ہے

الله تعالی کی درگاہ میں امام غز الی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا توسل کرے۔

144

حضرت عارف بالتدسيدي عبدالوهاب شعراني قدس سرها بي كتاب ميزان الشريعة الكبرى" المين التين

ان المه الفيقهاء والصوفية كلهم يشفعون في مقلديهم ويلا حظون احدهم عند كللوع روحه وعند سوال منكر ونكيرله وعند النشر والحشر والحساب والميزان والصراط لايغفلون عنهم في موقف من المواقف .

یعنی بیشک سب پیشوااولیاء وعلماء اینے اپنے پیروؤں کی شفاعت کرتے ہیں ،اور جب ان کے ورون کی روح تظتی ہے، جب مظر تكيراس سے سوال كرتے ہيں، جب اس كاحشر ہوتا ہے، جب اس كا فامداهمال كلاام ، جب اس مع حماب ليا جاتا ، جب اس كمل تلت جي ، جب وه صراط بر علی ہے، ہر دنت ہر حال میں اس کی تکہ بانی کرتے ہیں ،اصلائسی جگہ اس سے عافل نہیں ہوتے۔ البذان عبارات ہے نہایت واضح طور پرمعلوم ہو گیا کہ علماء واولیاءامت کے ساتھ توسل تمام امت کا المريقدر باب، اوروه ہر حاجت ميں ان پيشوا يان ملت سے توسل كرتے رہے۔ نيز ان عبارات سے بير متوسلین کی حاجت روائی فر ماتے ہیں۔لہٰدااب جواس شاہراہ کوجپھوڑ کر نیا طریقہ نکا لے وہ اپناظم اس : عدیث میں تلاش کرے۔

يبدالله على الجماعة الشيطان من يخالف الجماعة والله تعالى اعلم بالصواب والبه المرجع والماب

(٢) سى قبر پر جاكرصاحب قبركوئ طب اور پھرائي حاجت كا اظباركرنا ندصرف اقوال علاء سے فامر بلکدا مادیث سے ثابت ہے۔ بطور مثال ایک مدیث پیش کرتا موں ۔ چنا نجے دعرت سیداحمد بن زنی دحلان قدس مروبیعی ہے ایک حدیث روایت کرتے ہیں ،اس حدیث کوامام ابو بکر بن الی شیبہاستاذ المام بخارى ومسلم في المين مصنف بين بطريق سنديج ذكركيا-

ان النماس قمد قمحطوا في خلافة عمروضي اللّه تعالىٰ عنه فحاء بلا ل بن الحارث الضي الله تعالىٰ عنه وكان من اصحاب النبي صلى الله تعالىٰ عليه و سلم الى قبر النبي صلى اللِّلَــ تعالىٰ عليه وسلم فقال :يا رسول اللّه استسق لامتك فاتهم قد هلكوا فاتاه زسول اللّه

وى احليه اجلداول

جواب(۱) مینی صاحب مزار کو پکارنامیه بلانشک جائز ہے۔ چنانچے ایک ثبوت تو وہی حدیث بلال الن حارث رضى الله تعالى عنه هم كدان كاس قعل بر حعرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه كا قر اراوركى معانی کا افار جابت شان کو کسی کی عبید مسموع علاده اس کے ایک دو تول پیش کرتا ہوں جس کے بعد الکار

إِي كُوائش ي إِلَى تَعِينِ رَبِينَ -

حضرت شاه ولى الله صاحب محدث والوى قدس سره جوان مأتعين كيجمي پيشوا اورمقتدا بين اور جن كاستدهديث ين آناضروري ولاجري ميد شرح ترجميد ديد جزيد من فرات ين

قصل بيخ أكر كاطبه جناب عالى عليه الصل الصلوقة والمل التحيات والتسليمات ندا كندز اروخوارشده بشکت کی دل واظهار بے قدری خود باخلاص در مناجات و پناه گرفتن باین طریق اے رسول خدا! اے البرين للوقات عطائة رامي خواجم روز يفل كردن -

نیز بھی شاہ صاحب تول جمیل میں فزماتے ہیں:

اذا دخل المقبرة قرأ سورة ا نافتحنا في ركعتين ثم يجلس مستقبلا الى الميت المستدبر الكعبة فيقرأ سورة الملك ويكبر ويهلل ويقرأ سورة الفاتحة احدعشر مرة ثم عقرب من الميت فيقول يارب يا رب احدى وعشرين مرة ثم يقو ل: يا روح يضربه في السماء يما روح الروح يضربه في القلب حتى تحد انشراحا ونوراثم ينتظر لما يفيض من صاحب القبر على قلبه \_

یعنی مشائ چشتند نے فرمایا کہ جب قبرستان میں داخل ہوتو سورۃ انافتخنا دور کعت میں پڑھے پھر میت کی طرف سامنے ہو کر کعب معظمہ کو پشت کر کے بیٹھے، پھرسورہ ملک پڑھے پھر اللہ اکبرلا الدالا اللہ کہے اور کیارہ بارسورہ فاتحہ پڑھے پھرمیت کے قریب ہوجائے پھر کیے بارب بارب اکس بار پھر کے باروح اوراس کوآساں میں ضرب کرے گار باروح الروح کی ول میں ضرب کرے یہاں تک کہ کشائش اور نور ا پائے چرفتظرر ہے کہ اس برصاحب قبر کا جوفیض ہواس کے وال بر-

اس عبارت القول الجيل كاتر جمد بس في اسية الغاظ بين بين بلك بيمناسب مجما كم موادى خر معلى صاحب مصنف هيوت أسلمين كالرجرية لل كرويا اليهما كد كبرائ حضرات مانعين بين - للذان مادات عنهايت والمع طوريراب وكياكهماحتب مزارت عاكرنى جائز --جواب (٢) يعنى صاحب مزارسانى ماجت طلب كرنا-

كمأب العقا Irr فآوى اجمليه /جلداول

صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في المنام فقال :اتت عمر فاقرأه السلام واخبره انهم (الحديث) (قرة المينين و درر السنيه) .

يعنى عهد فارقي مين ايك بارقحط يزاء حضرت بلال بن حارث رضي الله تعالى عنه جوحضور ے ایک صحابی ہیں ، مزارا قدس حضور الجاء بیکسال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حاضر ہوکر عرض کی نیار آپ اپنی امت کے لئے پانی طلب سیجئے کہ وہ ہلاک ہوئے جاتے بین رحمت عالم ملی اللہ تعالی ان صحابی کے خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فر مایا: عمر کے ماس جا کرا سے سلام پہنچانا اور اور دے کہ اب پائی آیا جا ہتا ہے۔

مجریمی علامال حدیث کاستفاده ش قرماتے بین:

ليس الاستندلال بالرويا للنبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فانه روياه والإ حقا الا تنسب بهاالاحكام لامكان اشتباه الكلام للرائي لا يشك في الرو الاستبدلال بنفيعيل المصحابي وهو بلال بن الحارث رضي اللَّه تعاليْ عنه فاتيانه لق صِــــــى اللَّه تعالىٰ عليه و سلم و ندائه له وطلبه منه ان يستسقى لامته دليل على ان ذلك وهمو مس بماب التوسل والتشفع والاستعانة به صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وذلك من

یعنی اس صدیث سے جواستدال کیا جاتا ہے کہ وہ حضور کے خواب میں دیکھنے کی وجہ سے ا كرچة بكا خواب ين و يكمنا بحى حق ب-ابر باخواب ساحكامات كا ثابت شهوناوهاس خواب و میصنے والے برکلام کا مشتر ہوناممکن ہے؛ ندبیر کہخواب بی میں شک بلک استدالال صفر ابن حارث محانی رضی الله تعالی عند کے عل کے ساتھ کیا جار ہاہے کدیمی دلیل جواز ہے اور میرج اللدتغالى عليه وسلم كساته وتوسل ولتفع واستغاثه بكريه المقلم ترين قربات سے ب-بالجمله سوال كاجواب تواس حديث سے نهايت واضح طور يرمعلوم جو كيا مرچونك مار حافظين ع اس سوال پر بہت نازال ہیں اس سلے اس کی قدر مے تفصیل کی جاتی ہے۔

افول و بالله التوفيق اس برخالفين كي جاراعتراضات ك جات يس (۱) صاحب مزارکو پکارٹا (۲) ان سے اپی حاجت طلب کرٹا (٣)ان کومقرف مجھنا (٣)ان کی طرف صریح نسبت ہونے کی وجہ ایمام شرک ہو

وورونفود حرنيسة آنچ خود بديده يافتة است گفته

البذا ان عبارات ہے نہایت واضح طریقہ پر ثابت ہو گیا کہ اولیائے کرام نہ فقط اپنی ظاہر ک حیات میں بلکہ بعد وفات بھی تصرف کرتے ہیں گریہ قدرت تصرف ان کو بذات خوز نہیں ہو سکتی کہ ذات خوج جل جلالہ کے ساتھ خاص ہے اور نہ اس کے یہ پیشوا بیان ملت قائل ہو سکتے ہیں۔ لا جرم بعطا ہی یہ اقدرت ان کو خاصل ہے۔

بالجمله برمنصف ان نصر بحات كے بوتے بوئے اوليائے عظام كے لئے قدرت على النصرف نا باني اور منكرين كواكر حوصلہ بوتو ان علائے امت پرا بنافتوى جزيں۔

جواب (سم) یعنی ان کی طرف صریح نبیت ہونے کی وجہ سے ایہام شرک ہونا۔اس نمبر میں اقدر تفصیل کی جائی ہے۔ اقدر تفصیل کی جاتی ہے کہ بیاعتر اض خالفین کے ہرخاص وعام کی زبان پر جاری ہے۔ اولاً: منکرین کا بیرقاعدہ ہی غلط ہے کہ ہرنسیت جوغیر خدا کی جانب ہودہ نسبت حقیق ہے اور بیہ

(١) هذا الطعام اشعبي لين الطعام (كعاني) في ميراييك جرديا

(٢) هذا الماء ارواني ويناس يانى في محصيراب كرديا

(س) هذا الدواء شفائي يعنى الروان بحص شفادى

(٣) هذا الطبيب نفعني لين الطبيب ت محصف ويا-

(٥) قتله السم ليني اس كوز مرف اروالا

وغیرہ وغیرہ استعالات جو نہ فقظ ہند میں بلکہ ہر ملک کے مسلمانوں کی زبان پرجاری ساری ایں۔البذاا بسے الفاظ بولے نے والوں پڑتھم شرک لگاؤ اور بیابو

(۱) پیٹ بھرنا تو خدا کا کام ہے اوراس قائل نے کھانے کو پیٹ بھرنے والا کہا۔

(٢) إورسيراب كرنا توهيفة الله تعالى كافعل باوران ني باني كوسيراب كرف والانهرايا-

' (۳) شغاء دینانوحق الله عزوجل کے ساتھ خاص ہے اور اس نے دوا کوشفاد ہے والی ٹابت کیا

(٣) نافع تومولا تبارك وتعالى بإوراس في طبيب كونافع كها-

(۵) مارنا تومميد جل جلاله كاخاص فعل باوراس نے زبر كومار نے والا بتايا۔

(IT)

ٹانیا: خیرات الحسان والی عبارت کو ہمیشہ سے علاء اور ایل حاجت امام صاحب مبارک کی زیارت کرتے ہیں۔ مبارک کی زیارت کرتے ہیں اور حاجت روائیوں کو بارگاوالٹی میں ان سے توسل کرتے ہیں۔ ٹالیا: شامی کی عبارت کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب کوئی حاجت چیش آتی تو ا رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوتے۔

رابعا: شاہ ولی اللہ صاحب نے ہمعات میں صدیث نفس کا یوں علاج بتایا۔ بارواح طبیع متوجہ شود و برائے ایشاں فاتحہ خواندیا بریارت قبرایشاں رود واز اس جاخبرات ور یوزہ کند۔

بالجملدان پیشوایان دیل کے کلاموں سے نہایت وضاحت سے ثابت ہو گیا کہ مزاراہ قضائے حاجات نہ فقط جائز بلکہ امت کامعمول ہے۔

جواب(۳) يعني صاحب مزار كومتفرف جانتار

اولا: اس کے جواز کا اشارہ بھی بلال ابن صارت والی حدیث میں ہے کہ آخر انھوں نے ح اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کومتصرف ہی سمجھ کر تو امت کی حالت عرض کی۔

اننا: خيرات الحسان اورشامي كي عبارت جوجواب اول من كذر تيكيس.

ثالثًا: حیات الموات میں جامع البر کات ہے باقل جیں۔اولیاءاللہ را کرامات وتصرفار ان حاصل است وآن نیست مگرارواح ایٹال را چوں اروح باقیست بعدازممات نیز باشد۔

رابعا: کشف السغطاء میں ہے۔ ارواح کمل کدر صین حیات ایٹال بہب قرب ومنزلت از رب العزت کرامات وتصرفات وامداد داشتند بعد از ممات چو باہمہ قرب باقی ایم نیز تع وار تد چنا نکہ در صین تعلق بحیات داشتند یا بیشتر از ال۔

خامسا: حضرت شیخ عبدالحق محدث دالوی رحمة الله تعالی علیه اشعة الله عات شرح مفکوری ر ماتے ہیں۔

یکازمشائخ عظام گفته است دیدم چهارکس راازمشائخ نفرف میکنید در قبورخود ما نند تقرق ایشال در حیات خود با بیشتر به شخ معروف کرخی دعبدالقا در جیلانی رضی الله تعالی عنمهاود و کس دیگراز اولی اورثرك كورائج كرف والے نعو ذبالله من هذه النحرا فات و الضلالالت

فلاصه کلام کاری کاری قاعده نده رف غلط بلک فروه نلات کار چشمه به بس کارنی بیان معروض جوار جمار فی خرد کی اس طرح کی آیات اور محاورات میں جو بظام رغیر خدا کی طرف نسبت مور ہی ہے وہ نسبت مجازی ہے۔ چنا نچہ المعلی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ "حرز شین شرح حصن تعیین" میں حدیث حضرت مثان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کے لنقضی الحاجة لی کے اقاوه میں فرمائے ہیں بوخی سیخة الفاعل ای لتقضی الحاجة لی والمعنیٰ تکون سببا کے لحصول وفی نسخة بصیغة الفاعل ای لتقضی الحاجة لی والمعنیٰ تکون سببا کے لحصول حاجتی ووصول مرادی فالاسناد محازی۔

آیک نون میں میں خدم مورف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یارسول اللہ آپ میری حاجت کو پورا فرمائے یواس کے پدمعن ہیں کہ میری ووصول حاجت اور وصول مراد کا سبب بن جا کیں ۔ لہذا بیا ساد مجازی ہے، الجامس بیتمام استادیں مجازی ہیں اور اس کے بہت شاہد ہیں، چندا قوال آئندہ نمبروں میں آئیں سے

تانیا: زا رُکامسلمان اور موحد ہونا خوداس امر کی دلیل ہے کہ صاحب مزار کو نہ وہ خالق نہ فاعل مستعلّی جانتا ہے۔ چنا نجیام علامہ قائم المجتبدین تقی الملة والدین محدث فقیہ ناصرالسنة ابوالحسن عبدا لکا فی سکی دھمۃ اللہ تعالی علیہ شفاءالسقام ہیں استمداد واعانت کو بہت احادیث صریحہ سے ثابت کر کے ارشاد فرما ہے۔ ہیں۔

ليس المراد بنسبة النبي صلى الله تعالى عليه و سلم الى الخلق والاستقلال بالا فعال هذالا يقصده مسلم فصرف الكلام اليه و منعه من باب التلبيس في الدين

والنشويش على عوام الموحدين. لين حضور سلى الله تعالى عليه وسلم سه مدد ما تكني كامير مطلب نهيس كه حضور كوخالق اور فاعل مستقل تخبرات بهول، بيرتو كوئى مسلمان اراده نهيس كرتا تواس معنى پر كلام كوژ هال كراستعانت كوشع كرنادين بيس مغالطه دينا اور عوام مسلمانوں كو پر نيثاني بيس ڈالنا ہے۔

نیزعلام یختی عارف بالله امام این مجرکی رحمة الله تعالی علیه وجوم منظم میں حدیثوں سے استعانت کا جُوت و مکرفر ماتے جیں۔

فالتوجه والاستعانة له صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ولغيره ليس لهما معنى في قلوب

لبذابیسب کے سب ہمار نے نوے سے کافر مشرک خارج از اسلام ہیں۔ تو نہایت جوان مردی کی تو یہ بیات ہے جوان مردی کی تو یہ بی بات ہے کہ تمہار نے نوے سے کوئی و نیا ہیں مسلمان باتی ندر ہے اور پھر انہیں ہے بلکہ تمہار ایونوی او پر بہو پنج کر بھی کسی کو نہ چھوڑ ہے گا کہ قرآن شریف ہیں بہت کی انہیں ہے بلکہ تمہار ایونوی او پر بہو پنج کر بھی کسی کو نہ چھوڑ ہے گا کہ قرآن شریف ہیں بہت کی آبیات اللہ سے ایسا کی ایسان کے ایمان کو زیادہ کرتی ہے۔

(۱) واذا تسلیت علیہ میں ان کے ایمان کو زیادہ کرتی ہیں۔

حاتی ہیں تو دوآ بیتیں ان کے ایمان کو زیادہ کرتی ہیں۔

(IYA)

لہذاد یکھوکہ ایمان کا زیادہ کرنا اللہ عزوجل کا نعل ہے محرقر آن عظیم یہ کیا کہتا ہے کہ آپ کوزیادہ کرتی ہیں۔

(۲) یوما یحعل الولدان شیبا تعین وه ون (یوم قیامت) بچوں کو بوڑھا کرویگا۔ لہٰذاغور کرو کہ بچوں کا بوڑھا کرناحق جل جلالہ کا کام ہے کیکن اس کماب اللہ میں کیا کیا کہ دن بچوں کو بوڑھا کرویگا۔

المسلمين الاطلب الغوت حقيقة من الله تعالى و محازا بالسبب العادى من غيره ولايقير المسلمين الاطلب الغوت حقيقة من الله تعالى و محازا بالسبب العادى من غيره ولايقير احد من المسلمين غيرة لك المعنى فمن لم يشرح لذلك صدره فليبك على نفسه نستال الله العافية فالمستغاث به في الحقيقة هو الله تعالى وسلم فهو واسطة بينه وبين المستغيث فهو سبحانه وتعالى مستغاث به حقيقة والغوت منه بالحلق والايحاد والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم مستغاث به محازاو الغوث منه بالكسب والسبب العادى.

لیمن رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم یا حضور کے سواا بنیا واولیا علیم الصلو ق والسلام کی طرف و اوران سے فریاد کے بہی معنی مسلمانوں کے دل میں ہیں کہ هیقة فریاد کا طلب کرنا الله تعالی ہے ہا ووا عجاز اباعتبار سیب کے غیر خدا سے اس کے سواکوئی مسلمان اور معنی کا قصد نہیں کرتا ، تو جس کا ول اسے قبول نہ کرے وہ آپ اینے عالی پر دوئے ہم الله تعالیٰ سے عافیت مائلتے ہیں ، هیقة فریاد رب عز وہل کے حضور ہا در ہی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم اس کے اور اس فریادی کے بچے میں وسیلہ اور واسط ہیں ۔ تو الله عز وہل کے حضور ہا در ہی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم اس کے اور اس فریادی کے بھی وسیلہ اور واسط ہیں ۔ تو الله عند وہ کی مراد کو خلق وا یجاد کر ہے ۔ اور نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور فریاد ہے اور حضور کی فریادری یوں کہ حاجت روائی کے سبب ہیں اور اپنی رحمت سے وہ کام کر ہی خصور فریاد ہے اور خسور کی فریادی ہوں کہ حاجت روائی کے سبب ہیں اورا پی رحمت سے وہ کام کر ہی اورائی کی حاجت رواہ و نیز علا مدشیخ الاسلام رحمۃ الخاص والحام سیدا حمد بین زیمی وطال الله علیہ کتاب مستطاب '' الدور السدیہ '' ہیں فریا ہے ہیں:

اذا قال العامى من المسلمين نفعنى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم او اغاثني او نحو ذالك فانما يريد الاسناد المحازى والقرينة على ذلك انه مسلم موحد لا يعتقد التاثير الالله فحعلهم ذالك وامثاله من الشرك جهل وتلبيس على عوام الموحدين واتفق العلماء على انه اذا صدر مثله هذا الاسناد من الموحد فانه يحمل على المحاز والتوحيد يكفى قريبة لذلك لان اعتقاد الصحيح هو اعتقاد اهل السنة والحماعة واعتقادهم ان المحالق للعباد وافعالهم هو الله تعالى لا تاثير لاحد سواه لا لحى ولا لميت فهذا الاعتقاد هو التدحد المحدة

لینی عوام مسلمانوں ہے جب کسی مخص نے بیکہا کہ مجھکو حضورا قدیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے افتا دیا جضور میری فریاد کو پہو نچے اور اس کے شل کہا تو دہ اسناد مجازی کے سوا کچھار اور نہیں کرتا اور اس پر

قریند بیہ ہے کہ وہ مسلمان موحد ہے۔ اعتقادتا شیر کا اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ رکھتا ہے تو اس کو اور اس جیسے کو شرک پر ڈھال لینا جھل بھٹ اور غوام مسلمانوں کو مخالط دینا ہے اور اس پر علاء کا اتفاق ہے کہ جب الیک اساد کسی موحد سے صادر ہموتو یہ چاز پر محمول ہوگی اور اس کے لئے تو حید کا فی قریشہ ہے۔ اس لئے کہ بھے اعتقاد وہی ہے جو الی سنت و جماعت کا اعتقاد ہے اور ان کا بیاعتقاد ہے کہ بندوں کا اور ان کے افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اس کے سواکسی زند ہے اور مرد ہے میں حقیقہ تا شیر کی قدرت نہیں لہذا یہی اعتقاد خالق العی تو حید ہے۔

البذاان تنیوں عبارتوں میں مسئلہ کوآ فرآب سے زیادہ روش کردیا۔ کہ مسلم موحدا بنیا واوراولیا علیم الصلوقة والسلام سے اپنی کوئی حاجت طلب کرتا ہے تو وہ ندان کو خالق جمتا ہے، ندفاعل مستقل جا نتا ہے اور ندمو شرحقیق اعتماد کرتا ہے اور ندھیقة ان کو مستفاث برقر اردیتا ہے بلکہ ان نفوس قد سید کی طرف توجہ ہویا استفاث یا صلب سب مجاز آبوتی ہیں اور ان کو وسیلہ اور واسطہ بنا نا اس سائل کی غرض ہوا کرتی ہے تو اب مشکر میں کا اس کوزیر دئی معنی شرک پر ڈھال لیٹا ان کی سرا سرجہالت ہے اور عام مسمانوں کو مخالطہ ویتا اور سراسر دھوکہ ہیں ڈالنا ہے اور میان کو استعانت اور استمد اوے منع کرنا ہے۔

الحاصل اب مشكرين كوچاہئے كەان عبارتوں كود كيوكراہئے خيالات فاسدہ سے توبه كريں ، در نه بقول علامه ابن مجررحمة اللہ تعالی عليہ كے اپنے حال برروئيں۔

ٹالٹا: بہ منکرین هیقة توسل بی کا انکار کرتے ہیں۔ اس لئے وہ ہرتوسل کرنے والے کوشرک کہتے ہیں، ورنہ آلران کا انکار کسی احتیاط کی بنا پر ہوتا تو جونا واقف تھے ان کوآ داب توسل تعلیم کرتے اور ان کے نز دیک جوموہم الفاظ نہ تھے وہ سکھاتے ، مگر ان کا شرک کا فتو کی ہرعام و خاص پر اور ہر جاال وعالم برامر ناطق ہے۔

چنانچ شیخ عبدالحق محدث و الولی رحمة الله تعالی علیدافعة اللمعات میں ان منکران استعانت والداد کا تذکره کرتے ہوئے قرماتے ہیں:

لیت شعری چه نی خواهندایشال باستمد ادوانداد که این فرقد منگراند آنراچه مانی فهم از ال مست که داولی دعا کند دوسل کند بروحانیت این بنده مقرب یا ندا کندایی بنده مقرب را که اے بندهٔ خداولی شفاعت کن مراد بخواه از خدا که بدید مسئول و مطلوب مرااگراین معنی موجب شرک باشد چنا نکه منگرزهم می کند باید که منع کرده شود توسل و طلب دعا از دوستان خداور حالت حیات وایی مستحب و مستحسن است

كتبهم واجمعوا عليه واما منع التوسل مطلقا فلا وجه له مع ثبوته في الاحاديث الصحيحة ورووه عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم واصحابه وسلف الإمة وخلفها فهولاء المنكرون للتوسل الماتعون عنه منهم من يجعله محرماً ومنهم من يجعله كفراً واشراكاً وكل ذالك باطل لانه يؤدي الى احتماع معظم الامة عني ضلالته ومن تتبع كلام الصحابة وعلماء الامة سلفها وخلفها يحد التوسل صادرا منهم بل ومن كل مؤمن في اوقات كثيرة واجتماع اكثر الامة على محرم او كفر لا يجوز كقوله صلى الله تعالي عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تحتمع امتى على الضلالة ـ

(PP

بعنی اگر کوئی کہنے والا یہ کیے کہ ان مشرین توسل کا ایک شب یہ ہے کہ اُنھوں نے بعض عوام کو دیکھا ے کہوہ ایسے الفاظ کہتے ہیں جس سے بیوہم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کی تا ثیر کے معتقد ہیں اور وہ اولیائے کرام احیاءواموات سے ایسی چیزیں طلب کرتے میں جواللہ ہی سے طلب کی جاتی ہیں ،اور یہ سی ولی سے کہتے ہیں کہ میرے گئے ایسااییا کروو۔اور میگوام بھی ولایت کوالیے اشخاص میں اعتقاد کر لیتے ہیں جواس کے ساتھ متصف تہیں بلکہ وہ تخلیط اور عدم استفامت کے ساتھ متصف ہیں اور ان کے لئے کرامتیں اور خارق عادت اوراحوال اورمقامات منسوب كرديج مين اور باوجود مكه ندوه اس كے الل موتے ميں اور ندان میں کوئی وال بہت کاشائبہ البغاان متکرین توسل نے میارادہ کیا کہ عوام کوان توسعات ہے اس لئے منع کیا جاتا ہے کہتا کہ دفع اعدام اورسد ذر لع بہواء اگر چہم جانے ہیں کہ عوام فدا کے سواکسی کے لئے تا ثیراور لفع اورضرر کواعتقاد بیس رکھتے اور سوائیرک کے توسل کے ساتھ اور پچیقصد نہیں کرتے ،اورا گراولیاء کی طرف کسی چیز کی اسناد کریں تو ان جس تا ٹیم کا اعتقاد دلیس رکھتے ہیں۔

علامه محرين كاس اعتر الل كاجواب دية بي، جب بيه بات ب كيم كوسد باب مقصود ب تو پھر تمام امت ، عالم و جاهل ، خاص وعام سب کے کا فریتا نے پر تمہیں س نے مجبور کیا؟ اور بالکل توسل كا تكاريمهيس سن ابحار؟ بلكه يبيس بيمناسب تها كه عوام كواليه موجم الفاظ بروكة -جن ميس غيرالله كتا ثيركا اعتقاد مواوران كوتوسل بيسنوك سكها دية باوجود مكهان مومم الفاظ كامجاز برحمل كرنا ممكن ب بغيراس احتياج كركمسلمانو لوكافر بناياجائے اوراييا مجاز عقلى علائے كرام ميں مشہور ومعروف ہےاور تمام مسلمان کی زبانوں پہ جاری ہے اور قر آن شریف واحادیث میں وارد ہے۔البذا جب سی موحد مسلمان سے غیراللہ کی طرف اساد صادر ہوتو اس کامعنی مجاز پر حمل کرنا واجب ہے۔ ہال اس

باتفاق وشائع است دردين وآنچيمروي محكى است ازمشاح ابل كشف دراستند ادازارواح كمل واستفاده ازان خارج ازحصرست و ندکورست در کتب در سائل ایثال دهشهوراست میال ایثال حاجیج نيست كما تراذكر منم وشايد كه مكرمتعصب شودنه كندا وراكلهات ايشان عافا ناا لله تمن ذلك " كلافم درین بحداطناب کشید برزعم منکرال که در قرب این زمال فرقه پیداشده اند که منکراستمد ادواستعانت اولیائے خداومتو جہان بجناب ایشاں رامشرک بخدادعبدہ اصنامی دائندوسیکو بندآنے میگو بند۔ اورعلامه سيداحمد بن زين وطلان كل رحمة الله تعالى عليدية "الدور" من جار عما الله كالورية

جواب ہی ارتفام فرمادیا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سوال دجواب دونوں کومل کردیا جائے۔ فان قال قائل ان شمله هولاء الما نعين لتوسل انهم راو بعض العامة يا تون بالفا توهم انهم يعتقدون التاثير لغيرالله تعالى ويطلبون من الصالحين احياء وامواتا اشياء حر العادة بانهالاتطلب الامن الله تعالى ويقولون للولى افعل لي كذا وكذا اوانهم ربما يعتقدون الولاية في ا شحاص لم يتضعوا بها بل اتضعوا بالتخلية وعدم الاستقامة وينسب لهم كرامات وخوارق عادات واحوالا ومقامات وليسواباهل لها ولم يوجلفيهم شي ف فاراد هو لاء الما نعون للتوسل ان يمنعواالعامة من تلكِ التوسعات دفعا للايهام وسدالذريعةوان كانوا يعلمون ان العامة لا يعتقدون تاثير او لا نفعا ولا ضرر لغير الله تعالى ولا يقصدون بالتوسل الاالتبرك ولو اسندوا للاولياء اشياء لا يعتقدون فيهم تاثيرا فنقول لهم اذا كان الامركذ لك وقصد تم سد الذريعة فما الحاصل لكم على تكفيرالام عالمهم وجاهلهم خاصهم وعامهم وما الحامل لكم على منع التوسل مطلقا بل كان ينبغي لكم ان تمنعواالعامة من الالفاظ الموهومة لتاثيرغير الله تعالى اتامر وهم بسلوك الادب في التوسل مع ان تلك الالفاظ الموهومة يمكن خملها على المحاز من غير احتيا الى التكتير للمسلمين و ذالك المحاز عقلي شائع معروف عند اهل العلم ومستعمل على السنة حميع المسلمين ووارد في الكتاب والسنة \_

مجرچندمثالیس مجازعقلی کی نقل کرے فرماتے ہیں:

فالمسلم الموحد متى صدر منه اسناد لغير من هو له يحب حمله على المحاز العقلي والاسلام والتوحيد قرينة على دالك المحاز كما نص على ذالك علماء المعاني فع

کے مجاز ہونے پراس کا مسمانوں اور موحد ہوناز پر دست قرینہ ہے۔ اس پرعلائے معانی نے اپنی کتابوں بین نص کر کے اجماع کی ہے۔ اب رہانوسل کا بالکل انکا بتوان کی کوئی وہنہ بیس کہ اس کا شوط سیجے حدیثوں میں ہے اور بینوسل حضورا قدر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خووا ور صحابہ اور سف اور خلف است نے کیا۔ اور بیمنکرین توسل کہ بعض ان کے توسل کو حرام اور بعض کفر وشرک کہتے ہیں۔ اباد اللہ اللہ اللہ بین کہ اس امت مرحومہ کے گمرائی پر جمع ہونے کی طرف پہنچاتے ہیں ، ورجوم کا باور اللہ علی اللہ علی مسلم ن سے کثیر علی اقوال باطل ہیں کہ اس امت مرحومہ کے گمرائی پر جمع ہونے کی طرف پہنچاتے ہیں ، ورجوم کا باور اللہ علی اللہ تعالی نہ ہوگے حدیث اوقات میں ، حایا تکہ امت کا اجماع حرام یا کفر پر جا ترنہیں کہ حضورا قدر صلی اللہ تعالی نہ یہ مسلم علی اللہ تعالی نہ یہ مسلم کی مدید علی اللہ اللہ علی اللہ تعالی نہ یہ مسلم علی اللہ اللہ علی کہ میری امت کسی گمرائی پر جمع نہ ہوگی۔

بالآخر جواب کا خلاصہ میہ ہے کہ ادلیائے کرام کے مزارات نیہ حاضر ہوکراپنی و جت روائی کی خواست کرنا اوراپنی مرادیس ان کوئی طب بنا کر پیش کرنا ان عبارات سے روز روشن کی طرح تابت جم میں کسی منصف کوانکا رکی گئی تشریب ہیں رہی۔اب مشرکا اس ویٹر کے کہد دینا گویاتی مامت کومشرکی بنانا ہے اور تمام امت تو مشرک ہوئی تابیدا میشرک ای کی طرف رجوح کریگا اور وہ خود گراہ بد وین ہوجا برگا۔واللہ تعلی بالصواب۔

كتب : المعتصم بذيل سيدكل ني ومرسل ، الفقير الى اندعز وجل، العبر حمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بدة سنجل

## مسئله (۵۲)

كي فرمات بي على عدين ومفتيان شرع متين اس مسئديس

زیدکاعقیدہ ہے کہ حاجت کے وقت "باشیخ عبدالقادر حیلانی شیدا للہ" کہنا اور ان کے توسط سے دعا ما نگنا جائز ہے مگر بکر کاعقیدہ ہے کہ وقت حاجت ایسا کرنا جائز بیں اس مسئلہ بیں جوشر میں میں میں میں ہوشر میں ہے تھر بیا کہ میں ہوشر میں ہے۔ شریف کاعلم بوتر مرفر مائیں۔

الجواب

اللهم هداية الحق والصواب

زيد كاعقيده صحيح بي خود حضور عُوث اعظم رضى الله تعالى عنه قرمات عين:

م استغاث بي في كربة كشف عنه فمن ناداني باسمي في شدة حرجت عنه فم

توسل لی الله عز و حل فی حاجة فضیت له \_( پَجَة الا مرارشریف مصری ۱۰۱)
جوشخص مجھے کئی میں فریاد کرے تو میں اس ہے اس نم کو دور کر دونگا اور جو میرا نام کیکر مجھکو
مصیبت میں پکارے تو میں اس کی مشکل کشائی کروب گا اور جو اللہ عز وجل کی طرف میرے ساتھ توسل کی
حالت میں توسل کرے تو میں اس کی حاجت روائی کروں گا۔

اس عبارت سے صاف طور پر زید کے عقیدہ کی صحت معلوم ہوگئی اور بکر کے عقیدہ کا بطلان اور غلط ہونا تابت ہوگیا۔اب بکر ذراجمت وجراکت کرے خود حضور سرایا نورغوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عند پر فتری لگا کراچی دنیا وآخرت کو بریا وکر ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل ، العبير الى الله عز وجل العبير المحتصم بذيل الله عن المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

#### مسئله(۵۵)

کیا فرماتے ہیں علیائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں

زید کا عقیدہ ہے کہ وفت مصیبت یارسول اللہ (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) یاعلی یاغوث اعظم رضی

اللہ تعالی عنما کہہ کر پکارے تو خداوند کریم جل جلالہ کے حکم سے مدد فرماتے ہیں بکر کا عقیدہ اس کے خلاف
ہے لہذا شریعت کا حکم چا ہنا ضروری ہے۔

اللهم هذاية الحق والصواب

زید کاعقیدہ شریعت کے مطابق ہے چنانچہ اس بھت الامرار شریف کی عبارت سے قابت ہو گیا اور جب حضور خوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسم شریف کا مصیبت کے وقت پکارنا قابت ہو چکا تو معربت سیدالا ولیاعلی مرتضی کا اسم گرائی کیکر وقت مصیبت پکارنا اوران کا امداد فر مانا کیا محل کلام ہوسکتا ہو وحرب ان حضرات کے ساتھ بیدتمام امور قابت اور جائز ور واتو ان کے آقاومولی حضرت سیدا نہیاء صبیب کریا احر مجتبی محرمصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام اقد س کیکر مصیبت کے وقت پکار نے اور حضور کا اس مصیبت زوہ کے بدو فریانے میں کی مسلمان کوتو شک ہوئیں سکتا کہ بید آقاتو تمام رسل کرام اور کا فد انام کا وسیلہ ہیں اور تائیب رب العلمین خلیفۃ اللہ الأعظم مختار کل عالم کا نات بتقرف موجودات حلال المصائب در مشکلات ہیں اور تائیب رب العلمین خلیفۃ اللہ الأعظم مختار کل عالم کا نات بتقرف موجودات حلال المصائب در مشکلات ہیں ان کے حاجت رواومشکل کشاا ور فریا درس غمر دہ ہونے میں کی بددین ہی کوکلام

## مسئله (۵۷)

كيافر مات بيس علائ وين ومفتيان شرع متين اسمسلمي زید کاعقیدہ ہے کہ گیار ہویں شریف ادرعشرہ محرم کی شرینی وشر بت سامنے رکھکر فاتحہ پڑھنااور برخی دسکین کوتیرک مجھ کراس کا کھانا جائز ہے بکرنا جائز کہتا ہے لہذا شرع شریف کا تھم معلوم کرنا ضروری

اللهم هداية الحق والصواب

زید کی سے بات بھی علاء امت کے موافق ہے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث وہلوی اسے قاوی

طبعاميكه ثواب آل نياز حضرت امامين نمايتد برال فاتحه وقل دورودخوا ندن تبرك ميشود خورون البيارخوب است \_ (فآوي عزيز يرجب الكن ٥٥)

لعنی وہ نیاز کا کھانا جس کا تواب حضرات امامین کو پیش کریں وہ فاتحہ اورقل اور در ووشریف پڑھنے

ے تبرک ہوجاتا ہاں کا کھانا بہت بہتر ہے۔

اور يكى شاه صاحب تخديل الملبيت كرام كيساته امت كامعمول ذكركرت بوت تحريفر مات ين - فاتحدود كدود وصدقات ونذر منت بنام الثنال رائج ومعمول كرديده چنانچه جميع اوليا والله جميس معامله

ینی فاتخدورودصدقے نذرمنت ان کے نام کی معمول ورائج ہے جیسا کر تمام اولیاء اللہ کے ماتھ يبى معالمه بالبدازيدكا يول على وامت كى تقريحات كے مطابق بوربلاشبه جائز باور بكركا قول امت كمعمول كے خلاف بے واللہ تعالى اعلم بالصواب .

كتبه : أتعتم بذيل سيدكل في ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد اجتمل غفرلدالاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنعجل

مسئله(۵۸)

كيافر مات بيعلائ وين ومفتيان شرع متين اس مسئله بي

ہوگا۔لہذا زید کاعقیدہ درست وحق ہے شرع کے موافق ومطابق ہے سلف وطلف کی تصنیفات مؤید ہیں اور بکر کاعقیدہ غلط و باطل ہے کتب شرع کے خلاف ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ كتبه : المعتصم بذيل سيدكل ني ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمدا جمل غفرلذالاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

مسئله(۵۲)

كيافر مات بي علمائدين ومفتيان شرعمتين اسمسلديس زيد كاعقيده ب كداذان من نام اقدس حضور برنورشافع يوم النفور ملى الله تعالى عليه وسلم برأ چوم کر درود پڑھنا اور آتھوں سے لگانا باعث اجر عظیم ہے مگر بمر کاعقیدہ اس کے خلاف ہے لہذا ہے شریف کا حکم معلوم کرنا ضروری ہے۔

اللهم هداية الحق والصواب زید کا قول فقہ وحدیث کے موافق ہے۔

علامه شامي قبستاني سي تأقل وين يستحب إن يقال عند سماع الاولى من الشها يـارسـول صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وعندالثانية منها قرت عيني بك يارسول الله ثم يقو اللهم متعغى بالسمع والبصر بعد وضع طفري الابهامين على العنين فاته عليه السلام يكو قائدا له الى المعنة \_ قائدا له الى المعنة \_

متحب باذان من مهلى شهادت كساع كودت" صلى الله عليك يارسول الله " التحصول برانكو شفر تحكر كير

اللهم متعنى بالسمع والبصر \_

تو اس کوحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت میں لے جائیں گے۔اسی طرح طحطا وی گنز العمال ، فآوی صوفیہ - کتاب الفردوں - مقاصد حسنہ ۔ دینمی دغیرہ کتب میں ہے ۔لبذا زید کا قول شرع کے مطابق إور بمركا قول شريعت اوران تمام كتابول كي خلاف ب\_والله تعالى اعلم بالصواب

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل في ومرسل ، الفقير الى الله عزوجل، العبد محمراجمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

مندرجه بالا چارعقا كد كے خلاف اگر كوى امات كري قو كيا اس كے پيچے السمت والحمات عنى تا

الجواب

اللهم هداية الحق والصواب

جوفض ان چارامور کے خلاف عقیدہ رکھتاہے وہ کتب شرعیہ معتبرہ کی مخالفت کرتا ہے۔
امت اولیائے ملت کے خلاف نیا فرہب ایجا دکرتا ہے اقوال علائے میں کو غلط جانا ہے اعمال اللہ علیہ است المسلم اللہ مستقیم سے دوگر دانی کرتا ہے بے دی کی افسا است کی شاہراہ سے انحراف کرتا ہے جد کی افسا است کے المان کا افتداء کریں ندائل میں افتداء کریں ندائل میں گئے نماز ہوسکے۔
یہے نماز ہوسکے۔

ان تمام سوالات کے سائل کی حیثیت کے لحاظ سے جوابات دیے لہذاایک ایک دودہ ا برایک کے اعتبار سے نقل کر دی ہیں۔ مولی تعالی سب کوقبول حق کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔ ا کقیعہ : المعتصم بذیل سیدکل نبی ومرسل ، الفقیر الی اللہ عز وجائے العبدمحمد اجمل غفرلہ الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم فی بلدہ سنجا

مسئله(۵۹\_۲۰)

- کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس متلہ میں۔

(۱) ایک مسلمان مخص کا بیان ہے کہ میں نے کلیر تریف میں خودا پی آنکھ سے بیدواقعدد کیا۔
سمی مسلمان مخص کے لڑکے کا انتقال مزار شریف پر ہو گیا نہیں معلوم کہ کمی بیماری میں ہوا میں ۔
کومرود فرد یکھاون میں تین مرتبدہ ہاں جا کردیکھا تو لڑکا مردہ تھااس واقعہ کواور بہت سے لوگوں ۔
دیکھا کے لڑکا مردہ ہے سب لوگوں نے اس لڑکے کے والدین سے کہا کہ اس لڑکے وفن کر دیا جا کے چند ہار کہا لیکن اس کے والدین اس جادالدین اس جادالدین اس جادالدین اس جادالدین اس جادالہ میں اس کی اللہ میں اس کے اللہ میں اس جادالہ میں اس جادالہ میں اس جات کو شکر بہت آ ہوزاری کرتے تھے۔

اور کہتے تھے کہا ہے صابر صاحب دنیا تو تم ہے اپنی مرادیں عاصل کر کے اور پھے نہ کے لیکے ہے۔ ہے لیکے ہے اور بھی ا ہے اور ہم اپنالڑ کا دے چلے ہم تو لڑکا تم سے لینگے تمام باتیں کہتے تھے لیکن اس کڑکے وفن کر نے م رضامند نہیں ہوتے تھے جب رات کو ہم تقریبا ۱۴ ہے تو الی شکروا پس آئے تب ہی اڑ کا و ہیں پر مرفع حالت میں پڑا تبا اور والدین اس کے قریب رور ہے تھے میں نے خودا پی آ تھوں سے دیکھا اس

افی ای او ای پراگی برا گیا تخیدنا تمن یا جار ہے تڑ کے بی نیاشور ہوا کہ لڑکا ذیرہ ہوگیا چونکہ وہ وقت نا وقت افرا افراد کشرا اورهام تھا بیں اس لڑ کے کوٹی دیکھ سکا جب دن لکلا اور از دھام کم ہوا تخیدنا دس ہے دن کے بیں نے نووا کھے وہاں دیکھا کہ بہاں کیا واقع ہوا تو اس کے دالہ بن نے بیان کیا کہ ہم نے دات یہ بات دیکھی کہا کہ بزرگ لڑکے کے قریب تشریف لائے اور تقریبا کہا کہ ایک بزرگ لڑکے کے قریب تشریف لائے اور تقریبا کہا کہ کو کیوں بدنا م کرایا ہے اٹھ تیرے سب سے ہم کو بدنا می حاصل ہوتی ہے لڑکا فرزی وہ کہا اور وہ بزرگ تشریف لے گئے یہ واقع جوا و برورج کیا گیا ہے سنا اور بھی مشیلیں اس تیم کی بی اور (۲) ایک مسلمان شخص نے یہ واقع جوا و برورج کیا گیا ہے سنا اور بھی مشیلیں اس تیم کی تی اور ایک تھران کیا گئے بی اور ایک تھران کیا کہا ہوئے کہا دوسال ہوئے کہ دوشخص پیران کیک کرشریف میں آشریف کے تھا ان ایک تھران کے کہا دوسال کو کے کے دوشخص پیران کیک کرشریف میں آشریف کے والورغ تی ہوگیا ہم چند

بر المعات في المعات في عالى المرجمة المرجمة المركوان سب كمابول من بهى تحرير فرمايا-في المراحة المعات عظام كفته است ديوم چهاركس را از مشائخ كه تصرف ميكند در قبور خود ما نند القرنهائ الثال درحيات خود با بيشتر شيخ معروف كرخى وشيخ عبدالقادر جبلاني ودوكس ديكر را از اولياء شمرده المنته و دعر نيست اني خود ويدويا فته است گفته-

(افعة الملمعات كشوري ج اص ١٥)

مشائع عظام میں ہے ایک بزرگ نے فرایا کہ میں نے مشائع سے چارشخصوں کو بید یکھا کہ وہ

اپنی قبروں میں ایسا تصرف کر رہے جیں جیسا کہ وہ اپنی حیات میں تصرف کرتے متے بلکہ اس سے زیادہ

ایک بین معروف کرخی دوسر ہے حصرت شیخ عبدالقادر جیلائی رضی اللہ تعالی عنبما اور اولیاء میں سے دواور

ایک بین معروف کرخی دوسر ہے حصرت شیخ عبدالقادر جیلائی رضی اللہ تعالی عنبما اور اولیاء میں سے دواور
ما حبول کے گنایا ان کا مقصوداس سے حصرت ہیں ہے جیسا انہوں نے خود پایا ویسا فر مایا۔

اس عبارت سے واضح ہوگیا کہ اولیاء کرام اپنی حیات سے زائد دفات کے بعد تصرف کرتے

یں۔ حاصل جواب بیہ ہے کہ حضرت مخدوم صابر صاحب علیہ الرحمہ کی ہزرگی اور صاحب کرامت ہونا افال چین ہوں گا در صاحب کرامت ہونا افال میں ظہور میں آئے تو اس براعتراض کرنا افال چیز نہیں اگر فی الواقع بیدونوں واقع جوند کورٹی السوال ہیں ظہور میں آئے تو اس براعتراض کرنا محقیدہ اسلام سے ناواقف ہونے کی دلیل ہے پھر اس کے بعد بینا پاک جملہ کہد ینا 'خدا بوڑھا ہوگیا ہے ۔ جواس نے بہت اختیارات بزرگان دین کود ہے جین' صریح کلمہ گفر ہے اورشان الوہیت میں کھلی ہوئی شمال الوہیت میں کھلی گئر ہے اورشان الوہیت میں کھلی کہ تاخی اور ہے اور شان الوہیت میں کھلی گئر تاخی اور ہے اور شان الوہیت میں کھلی کے کافرومر تدخارج از اسلام ہونے میں کوئی شک باتی نہیں ، چنا نچے علامہ قاضی عیاض دشفا شریف میں اور علام علی قاری اس کی شرح میں فرماتے ہیں :

لاخلاف ان ساب الله تعالى بنسبة الكذب اوالعجز اليه اولنحوف ذلك من المسلمين كافر\_ (شرح شقاممرى ج ٢٩س١٩٩)

بلاخلاف مسلمانوں میں سے اللہ تعالی کی طرف جموث یا مجزیا اورا بسے عیب کی نسبت کرے گالی

دینے والا کا فرہے۔ لہذا چنص مذکور برتو لازم سےاورتجد بدنکاح ضروری ہے۔واللہ تعالی اعلم بالصوا

لهذا تخص فدكور برتوبلازم بإدرتجد بدنكاح ضرورى بهدوالله تعالى اعلم بالصواب كقب المعتصم يزيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمل عفرله الاول، تاظم المدرسة ، جمل العلوم في بلدة سنجل

اللهم هداية الحق والصواب

اولیاءامت محدیدیلی صاحب التحیة والثناء کامردوں کوزندہ کرنا بکثرت روایات کتب معین

(Ino) '

علامه ابن مجر کی علیہ الرحمۃ نے اپنے فناوی حدیث میں اولیائے امت کے احیاء موتی کے میں ایک مستقل مطلب بیان کیا جس میں ایسے واقعات چند صفحات میں تحریر فرنائے بطور نمونہ ایک واقعہ فن کیا جاتا ہے۔

اخبرنى مغربى صالح عالم اعتقده باسناده ان بعض اصحاب الشيخ ابى يوفق الدهماني مات فاحرن عليه اصله فاتى وقال قم باذن الله تعالى فقام وعاش بعد ذلل ماشاء الله تعالى من الزمان \_ (قاوى مديث ممرى الزمان \_

مجھے خبر دی ایک مغربی تقی عالم نے جن کی سند کا بیس معتقد ہوں کہ صغرت شخ ابو یوسف فی خدام سے ایک مغرب تا ہو یوسف فی خدام سے ایک معتقد ہوں کہ صغرت کی خدمت کی خدمت اللہ کے خدام سے دیرہ ہوجاوہ کھڑ اہو گیااور اس کے بعد جتنے زمان کے تعالیٰ نے حاماز ندوریا۔
تعالیٰ نے حاماز ندوریا۔

اسی طرح علامہ یشخ نو رالدین ابوائحس علی ابن یوسف نخمی علیہ الرحمہ نے اپنی کمّاب مستطاع الاسرار میں اولیائے کرام کے احیاء موتی کے بہت واقعات نقل فر مائے جنہیں بخوف طوالت نقل ہے جاتا جس کوشک مووہ ان کتب کا مطالعہ کرے بلکہ مسلمان کوتو اس میں شک بی جیس کرتا جا ہیے کہ ہو الاسلام کا بی عقیدہ ہے۔

حضرت امام الائم سراح الامة امام ابوطنيف رحمة الله عليه الى كباب فقد اكبريس فرمات الكرامات الكرامات للاولياء حق يعن اولياء كى كرامتين جن ي

اور مجملہ انہیں کرامات کے احیا و موتے بھی ہے اب باتی رہا پیشید کہ اولیا و کو بعد وصال بھی کرنے کی قدرت ہے تو اس کے متعلق۔

علامہ نورالدین نے بجۃ الاسرار میں ادر شخ محقق حصرت عبد الحق محدث دہلوی نے اپنی تھے اشعۃ اللمعات شرح مشکوۃ اور بحیل الایمان وجذب القلوب میں اس کا اثبات فر مایا اور

مِسئله (۱۲٬۲۱)

کیافر مائے ہیں علمائے کرام ومفتیان عظام مندرجہ ذیل مسائل ہیں کہ

(۱) اولیا وکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مدد چا ہنا جا کڑے یا ٹہیں؟

ایک شخص بیکہتا ہے کہ مدد چا ہنا بلا واسطہ خدا جا کڑنہیں۔ یعنی اس طرح جب مزار ولی سے خام کو بیٹا دو۔ یاتم ہماری بیمراد پوری کرد۔ یہ جا کرنہیں۔ بال اس طرح کہنا جا کڑے کہم اللہ سے دہ ہم کو بیٹا دیدے۔ یا بیمری مراد پوری کردے۔ کیا شخص فدکور کا قول سے ہے یا نہیں؟ اگر نہیں فدکور کیا تھی ہے؟۔

(ع) ميددونول شعرشرعاً جائزين يانبين؟ \_

خدافرما چکا قرآن کے اندر میر بینی بی وییمبر دہ کیا ہے جو میں مانا خدا ہے جی تم مانگتے ہوادلیا ہے کیا خدا عز وجل نے بیفر مایا ہے کہ پیر و پیمبر میر بینظائ میں یانہیں۔اگر نہیں تو جو بیا کہا خدا نے فرمایا ہے کہ پیر و پیمبر میر سے تماح میں اس پر شرعا کیا تھم ہے؟۔ بینوا تو جروا۔ امستفتی خادم حفاظ محمران قاوری رضوی مصطفوی غفر لہ محلہ منیر خال

پیلی بھیت شریف ۱۸رصفر <u>۲۷ جے</u>

الجواب

اللهم هداية الحق والصواب

(١) غير خدا عدد ما كَنْ كَاعْم قرآن كريم ميس ب كدالله تعالى قرما تا ب:

يا يها الذين آ منو ااستعينو ابالصبر والصلوة \_ (سوره يقره ع ١٨)

يعنى اسايمان والواصر اور تماز عدوجا مو

حدیث شریف میں ہے۔ ابن مانہ میں ،اور حاکم نے مشدرک میں ،اور طبرانی نے کہیر میں نے شعب الایمان میں حضرت ابن عباس منی اللہ تعالی عنبما سے راوی:

استعینو ا بطعام السحر علی صیام النهار و با لقیلو لهٔ علی قیام اللیل \_ (چامجمغیرچارس ۳۳۳)

رب سےروزہ پر بحرکے کھانے سے مدد چاہو۔اور دات کے قیام پر دو پہر کے لیتنے ہے۔

دیلی نے مندالفردول می حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ تعالی عندے دادی:
استعینوا علی الرزق بالصدقة ، (جامع صغیری ارس ۳۳)
رزق کے لئے معدقہ سے مددجا ہو۔

[۱۳۳]

حاكم متدرك شيرراوي: استعينوا على كل صنعة با هلها .. (از كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق للمناوي معرى جارص ٣٥)

ہرصنعت کیلئے اس کے کاریگر سے مدد طاہو۔ اس آیت اور احادیث میں مبر، ٹماز، طعام سحر، قیلولہ، صدقہ، کاریگر سے مدد جا ہے کا جواز قرآن وحدیث سے ثابت ہوا تو اولیاء کرام سے مدو جا ہے کا تھم بھی انہیں نصوص سے ثابت ہو گیا۔ لیکن فاص ان کے تق میں بھی حدیث پیش کی جاتی ہے۔

طرائي من مفرت عليه من والدعونا و هو بارض الله تعالى عند مروى كه صور الرم الله في المنظمة في ما يا:

اذا ضل اجد كم شيئا او أراد عونا و هو بارض ليس فيها انيس فليقل يا عباد الله اعينو ني و في را وية اغيثو ني فان لله عباد الا ترو نهم قال العلامة ابن حمر في الماشية على ايضا خ المنا سك و هو منحر ب ( الدرائسدية مصرى للسيدا حمد طان) العين من من كرك كرد من من المدالسدية مصرى للسيدا حمد طان كرد المدرائسة على ايضا من كرك كرد من من المدرائسة عدولا كرك كيد المدرائية من كرك كرد المدرائية من المدرائية من المدرائية من من كرك كرد المدرائية من المدرائية من المدرائية من المدرائية من المدرائية من المدرائية من من كرك كرد المدرائية من المدرائية من من المدرائية من المدرائية من المدرائية من من المدرائية من من المدرائية من المدرائية من من المدرائية من من المدرائية المدرائية المدرائية من المدرائية المد

لیعنی جب تم بیس کسی کی کوئی چیز تم ہوجائے یا راہ بھو لے اور مدد جا ہے اور ایک جگہ ہو جہال کوئی آنم دم نہ ہوتو اسے جا ہے کہ یوں پکارے۔اےاللہ کے بندو! میری مدد کرد۔اور دوسری روایت میں ہے میری فریاد کو پہنچو کہ اللہ کے پچھ بندے ہیں جنھیں تم نہیں و یکھتے۔

علامہ این جرنے ایشاح المناسک کے حاشیہ ہیں فرمایا کمل حدیث جرب ہے۔ اور حصن المحسن اوراس کے ترجمہ جلیل ہیں روایت ہے۔ اس حدیث سے حضرات اولیا وکرام سے مدد چاہئے کا تھم المات ہوگیا۔ اب جواس کے خلاف بد کہنا ہے کہ مدد ما نگنا بلا وسطہ خدا جا ترخیس وہ کا ذب اور جمونا ہے اور النا آبات واحاد یث کا منکر ہے اور مخت جائل کہ غیر خدا کے لئے خدا کو واسطہ قرار دیتا ہے۔ اس نے ندخدا کی ترت وجلال کو جانا نہ غیر خدا کے مرتبہ کو بھاتا۔ اس نا دان سے پوچھوکیا تیرے نز دیک خدا کے مرتبہ کی تا دان سے بوچھوکیا تیرے نز دیک خدا کے مرتبہ کو بھاتا ہے مرتبہ کو بھاتا ہے۔ اب باتی رہا بیام کہ کہی بزرگ کے مزار بھاضر ہوکران کو تجا طب بنا کر بیہ کہنا کہ میری بیرحاجت یا مراد پوری کر و بیدند شرک ہے بنہ جرام ۔خود خول

(IMM)

صحابی سے ٹابت ہے۔

بيهقى اورابن الى شيبه نے باسناد سيح بيرهديث روايت كى ہے:

ان البناس اصابهم قحط في خلافة عمر رضى الله تعالى عنه فجاء بالمحارث رضى الله تعالى عنه فجاء بالمحارث رضى الله عنه وكان من اصحاب النبي مَنَيَّة في المنام الى قبر النبي مَنَيِّة ولي المنام الله عنه وكانهم قد هلكوا فاتاه رسول الله مَنَيِّف في المنام فقال: الدين فاقرأه السلام و احبره انهم يسقون \_ (ازالدردالمديره)

علامه شامی در مختار میس فریاتے ہیں:

معروف الكرحى بن فيروز من المشالخ الكبار مستحاب الدعوة يك ره ... (ورالخارممرى جارص ٢٣)

یعنی حضرت معروف کرخی بن فیروزا کا برمشائخ ہے جوستجاب الدعوات ہیں اوران کی سے سے اللہ کیجاتی ہے۔ سیرانی طلب کیجاتی ہے۔

معترت شیخ تصیرالدین محود چراخ دالی معترت شیخ محمرترک علیدالرحمة کے دوخه اطهر م میں حاضر ہوئے اور مرا تبرکیا۔ پھر مرا قبہ سے اپناسرا شاکر فر مایا جس کوکوئی دشواری اور مشکل پیش اس روضہ پر حاضر ہوتو اس کی دشواری آسان ہوجانے کی امید ہے۔

اخبارالاخياريس ہے:

شخ نصرالدین محرسر در مراتبه بردچول سراز مراقبه برداشت فرمود برکرا بهی صعب بیش آن روضه متوجه کرددامیدست که آن دشواری آسان کردد۔ (اخبار الاخبار مجتبالی ۴۸۹) حضرت شخ عبد الحق محدث دہلوی نے حضرت علی متقی رحمة الله علیه کے مزار برحاضر

واجت ومراد بيش كي

اخبارالا خباريس اسكاوا تعداس طرح تحريفر ماياب:

فقیردر بِتَنکیددر کم معظم فدمت مصرت شیخ عبدالو باب بزیارت قبرایشاں می رفت روز ہے بر آ قبرایشاں رفتہ عراض حال خود کردم دطلب بشارت از جانب ایشاں کردم شب بخواب می بینم کہ ایشاں بر بالا عے مقام حنی برسر برنشسته اند فقیر در حضور ایشان ایستادہ عرض داشتم کے فقیر در خدمت خلیفہ شاشن عبد الوہاب می باشم سفارش فقیر بایشاں مکند تا التفات وعنایت بیشتر نمایند بمیں معنی برسر قبرایشاں عرصہ نمودہ بودم می فر مایند کہ قصود شاحاصل ست انشاء اللہ تعالی خاطر جمع دارید والسلام (اخبار الاخیار سر ۲۹۲)

اس تسم کی کثیر عبارات پیش کی جاسکتی ہیں۔ان چند عبارات ہی سے بیٹا بت ہوگیا کہ مزارات اولیاء کرام پر جانمر ہوکر یہ کہد سکتے ہیں کہ حضرت آپ میری اس جاجت ومراد کو پوری کرو۔ادر بیامر طا ہرہے کہ مسلمان کی مرا داس سے نسبت مجازی ہوتی ہے کہ حقیقۃ اس سے اللہ تعالی سے دعا ہوتی اور ماحب مزارے توسل مقصود ہوتا ہے۔

علما مِهاف ائمَه کرام اس تعل کوکرتے رہے ہیں۔ چنا نچہ حضرت علامه ابن حجر کل الخیرات الحسان میں فرماتے ہیں:

اعلم انه لم يزل العلماء و ذو الحاجات يزورون قبره و يتوسلون عنده في قضاء حوا تحهم و يرون نجح ذلك منهم الامام الشافعي رحمه الله لماكان ببغدا د فضاء حوا تحهم و يرون نجح ذلك منهم الامام الشافعي رحمه الله لماكان ببغدا د فانه قال انهي لا تبرك با يمي حنيفة و اجتي الي قبره فا ذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين و حثت الى قبره و سالت الله عنده فتقضى لي سريعا.

( فيرات الحمان محرك ٢٣)

یعنی جانو کہ بمیشہ سے علیا ءاور اہل حاجات امام اعظم کی قبر کی زیارت کرتے رہے ہیں اور وہاں ا الفی حاجوں کے پورا بونے میں توسل کرتے ہیں اور اس کو کا میا لی جانتے ہیں۔ انہیں میں سے امام المثنی رحمۃ اللہ علیہ جیں کہ جب وہ بغدا دہیں تھے تو ان سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ میں البحضیفہ سے برکت حاصل کرتا ہوں اور ان کے مزار پر حاضر ہوتا ہوں اور جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی

فيصفوش دوركعت نماز پژهنتا بون اورامام اعظم كی قبر پر حاضر ہوتا ہوں اور وہاں اللہ سے سوال كرتا ہوں تو

وہ حاجت یوری ہوجاتی ہے۔

آيت تمبر(٣) اغنا هم الله و رسو له من فضله ـ

102

یعنی الله ورسول نے انہیں اپے فضل سے فن کردیا۔

آيت تمبر(٣) انا مكنا له في الارض و اتبتاه من كل شفي سببا ـ

یعیٰ ہم نے ذوالقر نمین کوز مین میں تصرف کی قدرت دی اور ہر چیز کا انہیں اعتمار دیا۔ ا

حصرت عیسی علیه السلام کوشی سے پرند کی مورت بنانے اور پھراس میں پھونک مار کرزندہ پرند کر دینے کا اختیار دیا۔اور ماور زادا ندھے کو پینا کردینے کا اختیار دیااور جزا می کواچھا کردینے کا اختیار دیا۔اور

مر دوں کو زند ہ کر دینے کا اختیار دیا۔ اور حضور نبی کریم ملک کوئی کر دینے کا اختیار دیا۔ اور حضرت

ذوالقرنین جو تیمبرتہیں ہیں بلکہ ولی اور پیر ہیں ان کوز مین میں تصرف کرنے کی قدرت دی اور ہر چیز کا سامان عطا کردیا اور ہرسامان کا مالک کیا۔ یہ حضرات انبیاء کرام اوراولیاء کے وہ انتقیارات ہیں جوقر آن

کریم نے بیان فرمائے۔ بخلاف اور عام انسانوں کے کہ انکوائی قدرت اتناا ختیار قرآن کریم نے بیان

نہیں کیا۔اگر مخالفین اس کونبیں مانتے ہیں تو وہ قرآن کریم ہی ہے تا بت ہو گیا کہ جتنے محتاج عام انسان

ہیںا تے بچتا جے پیغیبراور پیرنبیں ،تو پیروپیغیبر کی بھاجی اورانسانوں کی بھتی جی کی برابری کہاں ہو کی ۔لبذااس

شاعر کا پیشعر ہرطرح غلط اور باطل ہے اور اس شعر میں اللہ تعالی پرافتر اکیا۔ قر آن کریم پرافتر اکیا۔ اور عوام انسانوا کی مجتاجی کی برابر حضرات انبیاء مینیم السلام کے لئے محتاجی ثابت کر کے ان کی شان گھٹانے

والااوران کی توجین و تحقیر کرنے والاقرار پایااور شاعر بخت گتاخ و بادب اور تمراه ضال تقهرا۔

اب ر باان کامیددومراشعر-

وه کیا ہے جوہیں متا خدا ہے جےتم یا تگتے ہواولیاء سے اس میں پہلی صلالت میہ ہے کہ حضرات اولیاء کرام کو واسطہ عطاالٰہی نہ جانا۔ دوسری صلالت بیک کهان کی عطا کوعطا ءالہی ندقر اردیا۔ تيسري مناالت بيہ كەحضرات انبيا وكوخدا كامقابل بناديا۔ چوتھی صلالت میہ کہ اولیا ء کی عطا کوستفل بالذات تھم ایا۔

یا نچویں ضلالت بیہے کہ اولیاء کیلئے مستقل عطا ٹابت کر کے انہیں خدا بنایا۔

چھٹی صلالت بیہے کہ اولیا ہے بنوسل مائٹنے والوں کومشرک قرار دیا۔ ساتویں منلالت بیہے کہ اوامیا کی خداداوتوت وتصرف سے انکار کیا۔توجب اس شعر میں اس

للبذا مخص ندكور كاقول غدوقرار بإيااورية ترآن وحديث اوراقوال سلف وخلف سب كالمتكل اس نے اس کے شمن میں تمام سلف وخلف بلکہ عامة انسسلین سب کومشرک بتایا۔مولی تعالی اس كى توفيق دے۔واللد تعالیٰ اعلم بالصواب۔

(141)

(٢) تمام انسان جن بلكه سارى مخلوقات وممكنات بلاشك الله تعالى يحتاج بيس اسلام کاعقیدہ ہے۔قرآن کریم میں جوبیفر مایاہے:

ياا يها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد \_

تواس كيعموم مين حضرات انبياء واوليا تبحي داخل بين -اب رباس شاعر كابيشعر-

خدا فرما چکا قرآل کے اندر میر میں ای بی بیرو پیمبر

تواس کی اگراس سے بیمراد ہے کہ خدا کے تاج پیروپیٹیمر ہی ہیں اور کو کی محتاج نہیں تو القد تعالی اور قر آن کریم پر افتر ا ہے اور اگر بیمراو ہے کہ خدا کے جیسے محتاج بیر وہیتمبر ہیں ایسا کوئی انسان نہیں ہے۔ تو جب بھی اس شاعر کا اللہ تعالی اور قر آن عظیم پرصری افتر اہے۔اور آگی ہے کہ جینے محتاج اور بے اختیار اور انسان ہیں اپنے ہی محتاج ہیر دہیٹم بربھی ہیں تو اس شاعر کا یہ بھی آ اور قر آن مجید پر کھلا ہواا فتر اے کہ اللہ تع کی قر آن کریم میں حضرات انبیاء واولیاء کے اختیارات بیان فرما تا ہے بخیال اختصار چندآ یات پیش کرتا ہوں۔

آيت تُمِر:(١) فسخر نياله الريح تجري با مره رخاء حيث اصاب و الع کل بنا ۽ و غوا ص \_

یعن حضرت سلیمان کیلئے ہوا کوبس میں کر دیا کہ اس کے حکم سے زم زم چلتی جہاں جا ہے معمارا ورغوطه خورول كوبس بين كرديا\_

آيت نمبر(٢)و اذ تـخـلـق مـن الـطين كهيئة الطير با ذني فا نفخ فيها فيكو ف باذني و تبرى الاكمه و الابرص باذني و اذتخرج الموتى باذني \_

لینی اور جبتم (اے لیسل ) بناتے مٹی سے پرندے کی مورت میرے حکم ہے تم پھونک مارتے اس میں تو وہ پرندہ ہوجاتے میرے علم ہے۔اورا چھا کردیتے تم مادرزا دانڈ ،سفیدداغ والےکومیرے هم ہے۔اور جبتم نکالتے ( قبرے )مردول کوزندہ کر کے میرے هم ﴿4﴾ باب السنّت والبدعت

مسئله (۹۲)

نحمده ونصلي على رسوله الكريم.

كيافرمات بيس علمائد مين ال مسئله ميل كه

فاتحدم وجرجائز بي البيس؟ \_ اگرجائز بواس حديث كاكياجواب بع؟ -

IMA)

قبال رسبول اللُّه صلى اللُّه تعالىٰ عليه وسلم يمن احدث في امرنا هذا ماليس منه

فهورد

ا بعن فرمایا حضورا قدس ملی الله تعالی علیه وسلم نے جوشخص ہمارے اس کام (لیعنی دین) میں وہ چیز ایجاد کرے جواس میں نے جیس تو وہ چیز رد ہے۔

اور نیز حضوراقد س ملی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا که میری امت کے تہتر (۲۳) فرقے ہوں گے ،سب دوزخ میں جا کیں گرائیک فرقہ ۔صحابہ نے عرض کیا: دہ ایک فرقہ کونسا ہے؟۔ارشاد فرمایا وہ فرقہ جواس طریقہ پر ہوجس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔

پی جس کام کا جوت نہ حضور پاک علیہ السلام ہے ہو، نہ صحابہ ہے وہ گمرابی ہے۔ اکثر بدعتیں جواس زیانہ جس کام کا جوت نہ حضور پاک علیہ السلام ہے ہو، نہ صحابہ سے وہ گمرابی ہے۔ شریعت کی جواس زیانہ جس مروح جیں ای جس واخل ہیں۔ فاتحہ مروج بھی انہیں طریقوں میں داخل ہے۔ شریعت کی بات صرف اسقد رہے کہ زندوں کو گا وینا اور ان قیدوں کو گئا ہے۔ اسکے اندر قیدوں کو لگا وینا اور ان قیدوں کو ضروری جاننا کہ اگر کوئی مختص ان قیدوں کی بابندی نہ کرے اس کو براسمجھا جائے بیشر ایعت کی بات نہیں ہے، یہ اہل بدعت کی ایج اواور اس وجہ ہے واجب الترک ہے۔ والله هو الهاری۔ کتیس میدا حرفی عند ہی واقو جروا الجواب محج محمد ابرا جیم فی عند۔ جینوا تو جروا

قدر مثلاثتیں ہیں تو وہ کیے جائز ہوسکتا ہے۔اس شعر کا تحقیقی جواب شعر ہی ہیں یہے۔

توسل کر نہیں سکتے خدا ہے۔

ادراس شعر کا الزامی جواب شعر ہیں ہیہے۔

وہ چندہ ہے نہیں ملتا خدا ہے۔

وہ چندہ ہے نہیں ملتا خدا ہے۔

للبذا بید دونوں شعر نہ کورہ فی السوال کا شاعر تمراہ وضال ہے اور اس کے دونوں شعر تمراہ مثلات ہیں۔واللہ تعالی اعلم بالصواب ہے جم جمادی الاخری می الفقیر الی اللہ عزوجی ،

مثلالت ہیں۔واللہ تعالی اعلم بالصواب ہے المقصم بذیل سیدکل نبی ومرسل ،الفقیر الی اللہ عزوجی ،

العبر محمد الجمل غفر لہ الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم فی بلدة سنجل

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع منین دامت برکاتہم النوری مسائل حسب و اللہ کے خرصائل حسب و اللہ کہ جو یہ کہ جو یہ کہ جو یہ مجھ کو ملا اس صاحب مزار سے ملا پیشرک ہے کہ اس نے غیر خوا نفع ونقصان پہچانے کا حق دار مجھا۔ بیشرک ہوا۔ وریافت طلب ہے کہ کسی ولی و مقر ہین خداومجوب ریافت اللہ بن کے مزار شریف کے متعلق صاحب مزارای نسبت سے ہوئے یہ کہنا کہ جو یہ جھے کو ملا ہے وہ ا

الجواب

مسئله(۲۳)

نحمد ونصلي على رسوله الكريم

زیدکا قول غلط و باطل ہے بلا شک اولیا کرام کے مزارات پرمرادیں حاصل ہوتی ہیں بنتیں بوری کی جاتی ہیں،حضرت امام شافعی رحمۃ الله علیہ جمارے امام اعظم ابوضیفہ رحمۃ الله علیہ کے مزار پر حاجت کیا آتے اوران کی مراد فور آپوری ہوتی۔ شامی میں ہے۔ قدال انسی لا تبرك بابی حنیفہ و اجبی المی فبر ہا فاذا عرضت لی حاجۃ صلیت الركعتین و سالت الله تعالی عند قبرہ فتقضی سریعا۔

(شای جاص ۹۳۹)

توزید نے اس کوشرک قرار دیم حضرت امام شافعی کومشرک بنا ڈالا توزید کے قول کا باطل ہونا طاہ ہوگیا۔ گفت کا بمعتصم بذیل سید کل نبی وسرسل ،الفقیر الی انڈعز وجل، العبد محمد اجمل غفرلہ الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم فی بلدة سنجل

<u> 180</u>

نیز اس فرقد کے بیشوا مولوی رشید احد گنگوی وظیل احد کی کماب'' براہین قاطعہ'' کے ص ۸۷

تو فاتحد کے بدعت کہنے کے لئے باوجوداس اصل کے حدیث کوپیش کرنا ہے ملی اور جہالت ہے اس کے کہ صدیث شریف میں تو بیفر مایا گیا کہ دین میں وہ چیز ایجا دکرے جواس میں ہے تیس ہے۔اور قاتح لیمی ایسال تواب با قرار و بابید دین میں سے ہے تو بیاصدیث فاتحہ کو ناجائز نہیں کرتی۔اب مولوی صاحب كا فاتحدكو بدعت كهن كے لئے اس حديث كو پيش كرنا صرح كروفريب ہے۔اب باتى رہى زماند اقدس اور زمانه صحابہ کرام کی بحث لبذااس پرند مواوی صاحب نے کوئی آیت پیش کی ندکوئی عدیث تقل کی اورندانا ءالله تعالى اليي كوئى أيت وحديث بيش كرسكت بين جس سے يدابت موكدز ماند حضور صلى الله ا تعالی علیہ وسلم اور زمانہ صحابہ کرام کے بعد جو چیز ایجاد کی جائے وہ بدعت اور حرام ہوتی ہے۔مولوی صاحب کے اس قاعدہ سے وہ تمام چیزیں جواویر بیان کی تنیں لیعنی مدرسہ وغیرہ بنانا سب مراہی قرار یائیں۔ان سب سے پڑھکر میہ بات ہے کہ جاروں اماموں نے جوالیے مسائل ایجاد کے جن کا زمانہ حضور صلى الله تعالى عليه وسلم وزمانه صحابه كرام مين إس صورت خاص كے ساتھ وجود نہيں تھا ،سب برعت گمرای تغیرے بلکہ جومولوی صاحب کے اس قاعدہ ہے اس دفت سے اب تک جنتنی فقہ کی کتابیں لکھی لنیں اور امت نے ان بڑمل کیا میسب مراہی اور صلالت قرار یا تھیں۔ مرافسوں تو ہے کہ بیقاعدہ بھی این اوپر جاری نبین کیا جاتا، بھی بیدخیال نبیں ہوتا کہ زمانداقدس اور زماند صحابہ کرام میں دین کی تعلیم پر كسي طرح كالمعاوضة اور شخواه ليتأنبيل يايا جاتا تفا بلكه ان دونول بالول ميس دين كي تعليم رشخواه اور معادضہ لینا جائز سجھتے تھے۔اس مربھی مولوی صاحب نے بدعت اور کمرابی کا تھم نہیں دیا اور ندان کو سے حدیث یاد آئی۔ حمر میتھم اور میسارے قاعدے میلا دشریف اور فاتحہ وغیرہ پربی لگائے جاتے ہیں کہ عدادت توانبیں چیزوں سے ہے۔

اب باقی رجی قیودات ان کوندکوئی فرض جانتا ہے، ندواجب ،ندسنت مولوی صاحب کابیہ ملمانوں پر افتراء و بہتان ہے کہ وہ ان قیودات کو ضروری جانتے ہیں۔ شریعت میں ضروری کم از کم واجب ہوگا۔ اگر قول کے سے اور بات کے کیے ہوتو کسی عالم اہلسدت وجماعت کی کسی کتاب میں بدو کھاؤ کہ انہوں نے ان قبودات فاتحہ وغیرہ کو واجب وضروری لکھا ہو۔ مولوی صاحب کے دعوی میں اگر ذراسی

بحمده ونصلي على رسوله الكريم

کیچھ دنوں سے ایک تمراہ فرقہ وہا لی دیو بندی پیدا ہو گیا ہے جس نے مسلمانوں کو کا فرمشرک ،ان کے اعمال پر ہے در بغ شرک اور بدعت کا فتوی و یدینا اپنا شعار تھہر ارکھا ہے۔اس فرقہ کی گمراہی کئے اتنی بات ہی بہت کافی ہے کہ بدایئے مسائل وعقائد کو قرآن وحدیث ہے ثابت نہیں کرسکا کا عوام مسلمانوں کو دھوکا دینے کے لئے آیت یا حدیث کالفل کردینا اور اس کا اپنی طرف سے غلطاتر جما مطلب بیان کردینا اس کارات دن کا کام ہے۔ چنانچہ اس فاتحہ کو ناجائز اور بدعت ثابت کرنے کے اس جماعت وہابیہ کے یاس کوئی آیت وصدیث تبیں ہے۔اس تحریر میں جوصدیث بیش کی ہےاس فاتحه کا ذکر ہی نبیس ہے ۔اب اس حدیث ہے فاتحہ کو ناجا کز ٹابت کر دینامسلمانوں کو دھوکا اور فریب ہے۔اس صدیث کاتر جمدخودہی بیکی۔

جو خص ہمارے اس کام ( یعنی دین ) میں وہ چیز ایجاد کرے جواس میں ہے نیس ہے تو وہ چیز

مولوی صاحب نے ترجمہ تو لکھدیالیکن افسوں خودا پنے لکھے کوآپ بھی نہ سمجھے (دین میں ہو ) کا کیا مطلب ہے۔آیا بیمطلب ہے کہ وہ چیز بعینہ وین میں پائی جائے ،تو پھر مدرسہ بنانا ،حدیث کتابیں لکھنا، مدرسد میں منطق فلسفد کی کتابیں پڑھانا، ہرسبق کے لئے کھنٹ مقرد کرنا، جمعہ اور دمضاً شریف کو تعطیل کے لئے مقرر کرنا واس ہیئت خاص کی مسجد بنانا ونٹی نئی کتابیں تصنیف کرنا ، بخاری شریفی ت مقدمہ وغیر کے لئے ختم پڑھنا ،اور تیج میں کلمہ پڑھنے کے لئے چھالیوں کومخصوص کرنا، بعد دنن کے کھڑے ہوکر فانخہ پڑھنا ،کھنڈ ساکلی تنجارت کرنا ،علم دین پڑھانے پر تنخواہ ماہانہ مقرر کرکے لیتا۔ بیسیا نا جائز اور ہدعت تھبر ہےاوراس حدیث ہے روقر ارپائے۔وہابیوں کو جائے کہان سب باتوں پر بدعث کا فنوی دیں ،ورنہ فاتحہ میلا وشریف و تیجہ دغیر ہ کوبھی انہیں با توں کی طرح تا جائز اور بدعت کہنے ہے با آئیں۔اوراگر بیمطلب ہے کہ وین میں جس ٹی کی کوئی اصل تکتی ہے تو وہ اس حدیث کے علم میں واعلِ نہیں ۔لہذ ااب فانحہ کواس ہے چہا ئز کہن خودا پی ا*س تحریر کے خلاف ہے کہ اس میں ب*یالفاظ موجود ہیں **ج** کہ شریعت کی بات ( فاتحہ مروجہ میں ) صرف اس قدر ہے کہ زندوں کے ممل کا ثواب مردول

فأوى احمليه / جلداول

(lot)

فآوى اجمليه /جلداول

بعدازمردن اورا بأتمين مسلمانان تنسل بإيد داد ونماز بإيدخواند ودرمقا برمسلمين دفن بإيد كرد ولعنت بيادوتبرااز ووبغض اورااز جهت دين ترام است بلكه امداداد باستغفار وفاتحة درود وصدقات وخيرات لازم إيشود- (تغيير في العزيزياره الم ١٨٢)

اس كومرنے كے بعدمسلانوں كے طريقة رئيسل دينا جا ہے اور نماز بر هني جا ہے اور مسلمانوں کے قبر ستان میں اس کو ڈن کرنا جا ہے اور اس پر لعنت اور تیم ااور اس سے دشمنی بیوجہ وین کے حرام ہے۔اس کی م ايدا كے لئے استغفار اور فاتحة اور درودوصد قات اور خيرات الازم شار كرنى جا ہے -

اب مولوی صاحب کے گھر کے پیراس جماعت کے امیر تقویة الایمان والے اسمعیل وہلوی اپنی الماب" مراط متقيم" من لكهة بيل-

نه پندارند كه نفع رسانيدن باموات باطعام وفاتحه خوانی خوب نيست چهاي معنى بهتر وافعل -(صراط متقیم ۱۲۳)

یہ نہ مجھیں کہ مردوں کے لئے فاتحہ خوانی ہے نفع پہنچا نااح پھانہیں ہے بلکہ بہتر وافضل ہے۔ نیزیم مولوی اسمعیل صاحب بی ای کتاب کے ۵۵ پر لکھتے ہیں۔ پس درخو بی اینقد رامراز امورمرسومه فاتحها داعراس ونذ و نیاز اموات شک وشبه نیست -(صراط متنقيم ص٥٥)

تواس قدر بات كهمردول كى فاتحة عرس نذرونياز امور مرسومه پرا چھے ہونے ميں كوكى شك وشبه

كبيّ مولوي صاحب مجمة تحصي تطليس اب تحرك ويرون بركيا فتوى لكاتے ہو- بياوك مستم ك محتى بول محي؟ ان كا تعلم فقط بدعت وكمراى تو بونيس سكتا ،اس كئے كه شاه صاحب تو فاتحدوغيره كوتمام امت کامعمول بناتے ہیں اور آ کے چرجی موادی اسمعیل صاحب اس میں شک وشبہ تک لانے کومنع کرتے میں لہذا بیلوگ آپ کے طور گمرا ہول کے پیشوا بدعتیوں کے مقدّ ابنے سے کئے گمراہ گرمشرک

علاوہ بریں شاہ صاحب کی تحفہ والی عبارت سے بداتات ہوا کہ فاتحد نذرونیاز وغیرہ تمام مسلمانوں كاطر يقداور معمول رہا ہے اور مسلمانوں كے طريقة كا علم قرآن ياك ديتا ہے اور مسلمانوں كے الطريقة كے فلاف سے خت ممانعت كرتا ہے۔

كمآب العقا مر بھی صداقت کی بو ہے تو اپنے اس دعوی کو ثابت کریں در ندایئے اوپر لاحول کا وظیفہ پڑھ کروہ علاوہ بریں خاص ان قیو دات کے ناج ئز اور حرام ہونے پر کوئی آیت وحدیث شاہد ہے۔ بے دیکے اینے ول سے گڑھ کر حکم لگاتے ہو۔

الحمد لله اس تحریر مندرج فی السوال کی و هجیاں اڑادی تمکیں۔اب اگر مولوی صاحب میں کیا لکھے کی حمیت اور غیرت ہے تو ہما رے سارے الزامات کا جواب دیں اگر خود نہیں وے سکتے ہیں تھ

اب رہا فاتحہ کے متعلق امت محربیلی صاحبہا الصلو ۃ والثناء کاعمل اس کے لئے بنظر اختصا ووحوالے ایسے علا کے پیش کئے جاتے ہیں جومولوی صاحب اور ان کی ساری جماعت کے پیشوا

چنانج دهنرت فاتم المحدثين سندا محققين حضرت مولنا شاه عبدالعزيز صاحب محدث د الوي ا ثناعشریه' میں فرماتے ہیں۔

حضرت امير وذريت طاهر واوراتمام امت برمثال بيران ومرشدان مي پرستند واموريج بایثال دابسة می دانند وفاتحه درود وصدقات ونذرومنت بنام ایثان رایج ومعمول گردیده چنانچه اولياءالله ممين معامله است. (تخفدا تناعشريين ٢٢٨)

تمام امت حضرت مولی علی اوران کی اولا و کرام کی پیروں اور مرشدوں کی طرح تعظیم کر 🕯 معالم کے کاروبارکوان سے وابستہ مانتی ہے ، فی تحد درود وصد قے نذرومنت ان کے نام کی معمول ہیں جیسے تمام اولیا واللہ کے ساتھ بھی معاملہ ہے۔

نيزيهى شاه صاحب مرحوم اين فآوى عزيزيه يس فرمات بير

طعاميكه ثواب آل نياز حضرت امامين نمايد برآل فاتحد وآل درود دخواندن تبرك ميشود خوا اوبسيارخوب است - (فاوي عزيزيه ١٥٥)

وه نیاز کا کھانا جس کا نُواب حضرت امام حسن وحضرت امام حسین رمنی الله تعالی عنبما کو پیش کم وہ فاتحہ وقل درود شریف پڑھنے سے متبرک ہوجا تا ہے اوراس کا کھانا بہت خوب ہے۔

نيزيبي شاه صاحب عبدالعزيز صاحب محدث د الوي تفيير" فتح العزيز" مين گنهگار مسلمان

كآب العقائية

ومن يتبع غير سبيل المومنين نوله ماتولي ونصله جهنم وساءت مصيرا. لہذااس آیت سے بیٹا بت ہوا کہ جومسلمانوں کے طریقہ کے خلاف کوئی نیا طریقہ ڈ جہنمی ہےاورمسلمانوں کاطریقہ فاتحہ ونذرونیاز کرنے کا ہے۔لہذااب مولوی صاحب آپ کااس کے خلاف کرنااینے آپ کو گمراہ دجہنمی کہنا ہے۔ لیجئے آپ کا اور آپ کے مذہب کا حکم قر آن کر ہے ابت ہوچکا باک مدیث بھی سنے:

(lor)

مارأه المسلمون حسنا فهو عندالله حسن

مسلمان جس چیز کواچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔

اورا بھی بیات ہو چکا کہ تمام امت نے فاتحہ نذرونیاز وغیرہ کواچھا سمجما توبیا فاتحہ نذرو کے زدیک بھی اچھی ہوئی۔

د یکھئے یہ ہے فاتحہ نذرونیاز کا ثبوت۔اب اپنی تحریر کوسامنے رکھکر خودایے ہی او پر لعنظ نے محض مسلمانوں کو دھوکا وفریب دینے کے لئے محض اپنے ول سے گڑھکر فاتحہ نذرو نیاز وغیرہ کیا وگمراہی کہدیااور پھریدمکاری کناس پر بالکل بے تعلق ایک حدیث بھی نقل کردی۔اگرتمہارے میں کچھ بھی صداقت وراستہازی کی ہوہے،اگرتم میں اور تمہارے بردوں میں کچھ بھی اپنے جموٹے، محبت اورغیرت ہوتو ہمارے اس مختصر فتوی کا جواب دواور اپنی قابلیت کے جو ہر دکھاؤ۔ فقط داللہ تعلق

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل ني ومرسل ،الفقير الى الله عزوجل إ العبد حجمرا جمل غفرلهالاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

مسئله (۲۵\_۲۲)

كيافر ماتے علمائے دين ومفتيان شرع متين اس مسئله بيس يعني بابت مصافحه ومعانقه سيج کے متعلق کا کیا تھم ہے۔

(۱) اوراس كاكرناسنت بياواجب يامتخب يابدعت حسندب ياكيا بـ

مصافحه كرنے كاكوئى خاص دفت شريعت نے مقرر فرمايا ہے يا كه جروفت اور جرمقام براك كركت بي مقيم يامسافرى قيدتونبين ب كدمسافر كرسكا باورمقيمنيين \_

شہروں میں عام طور ہے دیکھا گیا ہے لوگ طریقہ مسنون مجھر متجدوں میں بعد نماز پنجا

(100) مسلمان باہم ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں اور حضور ہر درود شریف کا تحفہ پیش کرتے ہیں اور الک دوسرے سے واسطے گنا ہول کے مغفرت طلب کرتے ہیں اور بلکہ خاص طور پر بعد نماز مبح وبعد وعمر دبعدنماز جعه بعدنمازعيدين مصافحه ومعانقة بمى كرت بين توبيطريقة شريعت محمري صلى اللثرتعالي

و المار ہے یا ناجائز؟۔ (٢) زيد كاكبنا ب كداو يرلكها بواطريقداس وجد اناجائز بكداس كاثبوت ندتو حضرت صلى والمعالى عليدوسكم عدامات اورنه صحابدر ضوان الله تعالى عليهم اجمعين سے نه تا بعين سے نه تنج تا بعين رحم علیم ے ثبوت ماتا ہے۔ زید کہتا ہے کہ سوائے مسافر کے مقیم کومصافحہ ومعانقہ دونوں کرنا ناجائز بلکہ والم بنلاتا ہے واقعی اگرزید کا کہنا قابل تسلیم ہے تب تو اس عمل کوترک کرکے آئندہ کے لئے توبدواجتنا ب رُمَّا جائے۔ اور اگر زید کا قول شریعت کے خلاف ہے تو پھر ہم کو ایسے تو اب عظیم سے ہر گز ہر گزمحروم نہ منا چاہیئے اس لئے حضور سے استدعا ہے کہ بحوالہ کتب حدیث صحیحہ سے مفصل جواب مرحمت فرمایا \* المستفتى حاجى محمدا بإصاحب سيثره متولى متجد مقام اثارى ضلع موشك آباد

الجواد

اللهم هداية الحق والصواب

(۱)مسلمان ےمصافحہ كرناسنت ب حديث شريف ميں وارد ب كد حضور نبى كريم صلى الله

فنالی علیہ وسلم نے فر مایا:

(منحكوة شريف ص ١٠٠١)

تصافحوا يذهب الغل

لین مصافی کرو که مصافی کیندکودور کردیتا ہے۔

وراقارش بــــــــــــوز الـمصافحة لانها سنة قديمة متواترة لقوله عليه الصلوة

والسلام من صافح اخاه المسلم وحرك يده تناثرت ذنوبه \_(ورمخارج ٥٥،٢٥٢) یعنی مصافی کرنا جائز ہے اس کئے کہ مصافی کرناسنت ہے اور پہلے انبیاء سے بالتواتر ابت ہے الاصفور نبي كريم صلى الليَّه تعالى عليه وسلم كى اس حديث سے ثابت ہے جس نے اپنے مسلمان بھائى سے ہمانی کیاادراس کے ہاتھ کو جھٹکا دیا تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں ان عبارات ہے معلوم ہوگیا کہ مصافحہ ارناست ہاورسب مغفرت گناہ ہای طرح معانقہ بھی سنت ہے۔

أى اخليه /جلداول

فآوى اجمليه /جلداول ١٥٧

في الله تعالى عند من في كريس في صلى الله تعالى عليه وسلم سے جب بھي ملاقات كرتا تو حضور مجھ في مصافح بهي قرمات والله تعالى اعلم بالصواب

نماز ، بنگانداور خاص کرنماز صح اورنماز عصر اورنماز جعدے بعد مصافح کرنا جائز ہے۔ مجمع البحاريس ب

كَانَـت الـمصافحة في اصحابه صلى اللَّه تعالىٰ عليه وسلم هي سنة مستحبة عند ٠٠ كل لقاء واماما اعتاده بعد صلوة الصبح والعصر لا اصل له في الشرع ولكن الاباس به كونهم حافظين عليها في بعض الاحوال مفرطين فيها في كثير منها لايخرج ذلك فيعض عن كونه فما ورد الشرع باصلها وهي من البدع المباحة \_ (جمع المحارج عص ٢٥)

شامی میں علامہ نووی کی کماب الاذ کارے ناقل ہے۔

اعلم ان المصافحة مستحبة عند كل لقاء واماما اعتاده الناس من المصافحة بعد يُسلُونَهُ النصبِح والنعصر فلااصل له في الشرع على هذا الوجه ولكن لاباس به فان اصل المصافحة سنة وكونهم حافظو عليها في يعض الاحوال وفرطوا في كثير من الاحوال او كثرها لايحرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع باصنها الح قال الشيخ ابو الحسن البكري وتقييده بما بعدالصبح والعصر على عادة كانت مي زمنه والا وتعقب الصلوات كلها كذالك كذافي رسالة الشرنبلالي في المصافحة ونقل مثله عن والشمس الحانوتي وانع افتي به مستدلا بعموم النصوص الواردة في مشروعيتها ـ (405000107)

ورعتارش ب

واطلاق المصنف تبعا للدرر والكنز والوقاية والنقاية والمحمع والملتقي وغيرها فيد جوازها مطلقا ولو بعد العصر وقولهم انه بدعة اي مباحة حسنة كما افاده النووي في فکاره وغیره فی غیره به رحاشیدردانختارج ۵ ۲۹۲)

خلاصه مضمون ان عبارات كابيب كه معما في صحابه كرام بين سنت مجها جاتا تفا اور برابتدائ لاقات پرمتخب ہےاور نماز پنجاگانہ کے بعد خاص کرصبح وعصر کے بعد مصافحہ کی عادت مقرر کر لینے میں

حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابوذررض الله تعالی عندے دریافت کیا گیا: هـل كـان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يصافحكم اذ لقيتموه قل قط الا صافحني وبعث الي ذات يوم و لم اكن في اهلي فلما حتت احبرت فاتيته سريرفالتزمني فكانت تذك اجود اجود رواه ابو داؤد \_(محكوة شريف ٣٠٢) یعن کیاتم سے رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم جبتم ان کی خدمت میں حاضر ہو فرماتے حضرت ابوذ رنے فرمایا: میں حضورا قدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر وہو ہمیشہ مصافحہ فرماتے۔ ایک دن حضور نے میرے بلانے کوآ دمی بھیجا، میں گھر میں نہ تھا، جب آ

دی گئی، میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا،حضور تخت پر جلو و فر ماہتے تو حضور نے مجھ ہے معانقہ فرق اورزياره جبيرا ورتفيس طريقه تقاب

بدابيش به تقالوا الخلاف في المعانقة في ا زا رواحد امااذ كان عليه قميص فلاباس بها بالاجماع وهو الصحيح . (مرابيجلن ١٣٢٧)

لعنی فقہانے فرمایا کداختلاف اس معانقد میں ہے کہ جس میں فقط ایک تہبند بندھا ہ جب اس پرتمیص یا جبہ ہوتو ایسے معانقہ میں بالا جماع کوئی حرج نہیں اور یہی بھی غیر ہب ہے۔ عینی شرح کنزالد قائق میں ہے:

قال الامام ابو المنصور الماتريدي المكروه من المعانقة ماكان على وجير واما على وجه البر والكرامة فجائز (عيني مصرى ج٢ص١١١)

یعنی امام ابومنصور ماتریدی رحمة اللته تعانی علیہ نے فرمایا که معانقه جب مروه ہے کہ وہ شہوت ہوئیکن جب بر بنائے نیکی اور بزرگی ہوتو جائز ہے۔ان عبارات سے ظاہر ہوگیا کہ معاق صرف جائزے بلكدست برواللدتعالى اعلم بالصواب

مصافحہ کے لئے کسی مکان یا کسی شخص کوخاص کرنا ثابت نہیں بلکہ مصافحہ ہروفت سنت ہے چنانچ طحطا وی علی مراتی الفلاح میں ہے:

المصافحة سنة في سائر الاوقات لما احرج ابو داؤد عن ابي ذر مالقيت صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الا وصافحني المحديث .. (طُطاوي ١٨١) یعنی مصافحہ تمام اوقات میں سنت ہے بہسبب اس حدیث کے جس کی ابوداؤد نے حضر م

فياوي احمليه اجلداول

(IDA)

فآوى اجمليه /جلداول

ہےادرزید کااپنے باطل تول کی تائید میں یہ کہنا کہ

فصابر رضوان الله يهم الجمعين ف ندتا بعين ندتع تابعين رحم اللهام في

اور زیادہ نادانی وجہالت بلکہ ممراہی اور صلالت کی روشن دلیل ہے ہمارے ناواقف اہل سنت اس سے مرعوب ہوجائے جیں حالانکہ اس کی بیددلیل سلف وخلف کی تصریحات کے خلاف ہے چنانچہ

علامة شهاب الدين قسطل في مواجب لدنية شريف يس فرمات بين

ان الفعل يدل على الحواز وعدم الفعل لايدل على المنع - (موامب لدنيم عرى ٢٢٥)

ر حواہب مدت میں است میں است کی ہوئے۔ لیجنی کرنے ہے تو جواز سمجھا جاتا ہے اور نہ کرنے ہے ممانعت نہیں بھی جاتی ۔ اس عبارت سے ظاہر ہوگیا کہ شارع علیہ السلام اور صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کاکسی کام کو کرنا تو اس فعل کے جائز ہونے کی دلیل ہے اور کسی بات کا نہ کرنا اس کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں۔

ریا وہ ان ان مے جا کر ہونے کی دس ہے اور ان جا کہ یہ کا مصرت سلی القد تعالیٰ علیہ وسلم کے عدم فغل کو المرید اللہ میں اللہ علیہ وسلم کے عدم فغل کو اللہ میں مصرف کے اللہ میں ال

دلیل بنانااس کی انتهائی جہالت دلایکی کی دلیل ہے۔

اب بائی رہاز بدکا بیرقول کہ "سوائے میافر کے تقیم کومصافحۃ اورمعانقہ کرنا دونوں ناجائز بلکہ حرام"

اس عبارت میں صاف اقر ار کرلیا کہ خصوصیت وقت کی لینی بعد نماز بنجگانہ اور نماز جعہ اور عبد اس عبارت میں صاف اقر ار کرلیا کہ خصوصیت وقت کی لینی بعد نماز بنجگانہ ااب زید کوجا ہیئے عمد میں سنت کہلاتی ہے لہذا اب زید کوجا ہیئے کہ وہ تو بہ واستغفار کرے اور شر بعت کی مخالفت سے باز آئے اور مسلمانوں کو ایسے تو اب عظیم کے فعل کہ وہ تو بہ واستغفار کرے اور شر بعت کی مخالفت سے باز آئے اور مسلمانوں کو ایسے تو اب عظیم کے فعل

کوئی حرج نہیں ہے یہ بدعت مباحہ حسنہ ہے اور بیراس مصافحہ کے تھم میں ہے جس کا مسنول سے ثابت ہے اس لئے اس کا جواز درر، کنز، وقابیہ، نقابیہ، مجمع ملتقی وغیر ہا کتب فقہ سے مستقل کی مشروعیت پرعلامیشس الدین حانوتی رحمۃ اللّہ علیہ نے فتوی دیا۔

اب باقی رہا نماز جعد نمازعیدین کے بعد مصافحہ کرنا اور خاص کرعیدین کے بعد معالم جائز ہے چنانچہ وشاح الجید میں مسوی ہے بحوالہ امام نو وی نقل کرتے ہیں۔

هكذا ينبغى ان يقال في المصافحة يوم العيد والمعانقة يوم العيد العيد والمعانقة يوم العيد العيد والمعانقة يوم العيد العيد "كوالم المراح ا

مشروعية المصافحة مطلقا اعم من ان تكون عقب الصلوات الخمس والعيدين وعير ذلك لان السي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يقيدها بوقت دون و في منة عقب الصلوة كلها \_\_

خلاصدان عبارات کا یہ ہے کہ نماز ، بنجگانہ اور نماز جعدوعیدین کے بعد مصافحہ کرمال عیدین کے بعد معانقہ کرنامشروع وجائز ہے۔

اب باتی رہایدامر کہ بوقت مصافحہ ورووٹریف پڑھاجائے توبی<sup>بھی</sup> صدیث ہے تا ہت رسالہ شرنملالیہ میں ہے:

نقل عن الشيخ مشالخنا العلامة المقدسي حديث من صافح مسلما المصافحة اللهم صل على محمد وعلى ال محمد لم يبق من ذنوبه شئ ـ ليعنى جس مسلمان في مصافح كيا اورمصافح كواتت بيدروو يرها ـ

اللُّهم صل على محمد وعلى ال محمد

تواس کے صغیرہ گناہوں میں سے پچھ باتی ندر بیگائی طرح ایک دوسرے کے لئے آ احادیث سے مستفاد ہے۔ حاصل کلام بیہ کے میطریقہ کتب فقد کے موافق ہے جواس کا انگا ان تصریحات کا منکر ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب

اس قدر عبارات اوراتی فقہ کی تصریحات اور ان احادیث سید کا کتات علیہ وہوگا الصلوات والتسلیمات کے ملاحظہ کے بعد زید کے قول کا بطلان آفماب سے زیادہ روثن طور پڑ

كتابالحقا

مع محروم شكر \_ \_ فقط والله تع الى اعلم بإلصواب\_

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عزوجل العبد محمدا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستعجل

## مسئله(۲۷)

كيافر مات جي علائ وين ومفتيان شرع متين ذيل ك مسلول ميس كه مصافحہ کرنا کیسا ہے؟۔ اور خاص کر یا نچوں وقت کی نماز کے بعد اور جعد کی نماز كيها ہے؟ \_اورا كركونى محض مصافح كرنے كوئع كرے اس كے لئے كيا علم ہے؟ \_

140

اللهم هداية الحق والصواب

\* مسلمان ہے مصافحہ کرنا سنت ہے، حدیث شریف جس وار دے کہ حضور نبی کریم صلی ا عليه وسلم فرمايا: تصافحوا يذهب الغل \_ (مشكوة ص ١٠٠١) یعن مصافحه کرو که مصافحه کینه کودور کرتاہے۔

ورمخار السي عليه المصافحة لانها سنة قديمة متؤاترة لقوله عليه الصلاة من صافح اخاه المسلم وحرك يده تناثرت ذنوبه. (ورمخارج٥٥ ٢٩٢)

یعن مصافی کرنا جائز ہے اس لئے کہ مصافی کرنا سنت ہے اور پہلے انبیاء سے بالتواتر ثاب اورحضور نی کریم کی اس حدیث سے تابت ہے کہ جس نے اسپید مسلمان بھائی سے مصافحہ کیا اورا ہاتھ کو جھٹکا دیا تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔

ان عبارات معلوم ہوگیا کہ مصافحہ کرناسنت ہے اور سبب مغفرت گناہ ہے مصافحہ تسي وفتت تسي مكان تسيخض كي خصوصيت ثابت نبيس بلكه مصافحه هروفت اور هر جكه اور جرمخص مي

چنانچ طحطاوی علی مراتی الفلاح میں ہے:

المصافحة سنة في سائر الاوقات لما اخرج ابوداؤد عن ابي ذرما لقيت النبي الله تعالىٰ عليه وسلم الاوصافحي الحديث (طحطاوي تر ١٨١١) لعنی مصافحہ تمام اوقات میں سنت ہے بسبب اس حدیث کے جس کی ابوداؤر نے حضرت

(IYI) وضى الله تعالى عند مع فر بناكى كديس نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم سے جب بھى ملاقات كرتا توحضور <u>بھے مصافی بھی فرماتے۔</u>

نماز ، بنگانداور خاص کرنماز صبح اورنماز عصراورنماز جعه کے بعد مصافحہ کرنا جائز ہے۔ مجمع البحارين عليه وسلم لاباس المصافحة بين اصحابه صلى الله تعالى عليه وسلم لاباس به وكنونهم حافظين عليها في بعض الاحوال مفرقين فيها في كثير منها لايخرج ذلك البعض عن كونه مما ورد الشرح باصلها وهي من البدع المباحة ـ ( بجمع المحارج ٢٥٠)

شامی میں علامة ووی کی كتاب الا ذكارے ناقل جين:

اعلم ان المصافحة مستحبة عند كل لقاء واماما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلوة الصبح والعصر فلا اصل له في الشرع على هذا الوجه ولكن لاباس به، فان اصل المصافحه سنة وكونهم حافظوا عليها في بعض الاحوال وفرطوا في كثير من الاحوال واكثرها لايخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع باصدها احدها اه قال الشيخ ابو الحسن البكري وتقيده بما بعد الصبح والعصر على عادة كانت مي زمنه والا فعقب الصلوات كلها كذلك في رسالة الشرنبلالي مي المصافحة ونقل مثله عن الشمس الحانوتي انه افتي به مستدلا بعموم النصوص الوادة في مشروعتيها. (شای ج ه *س*اهم)

ورمخارش ہے:

واطلاق المصنف تبعا للدرروالكنز والوقاية والنقاية والمجمع والملتقي وغيرها يفيد جوازها مطلقا ولو بعد العصرو قولهم انه بدعة اي مباحة حسنة كما افاده النووي في اذ کاره وغیره فی غیره \_ (رواکتارج۵۰ ۲۵۲)

خلاصه ضمون ان عبارات كابيب كه مصافحه صحابه كرام مين سنت مجما جاتاتها اور هرابتدائے الماقات يرمتحب إورنماز وبجكانك بعد خاص كرض اورعصرك بعدمصافحه كي عادت مقرر كرليني مل کوئی حرج نہیں ہے۔ کہ بدعت مباحد صندہے۔اور سیای مصافحہ کے تھم میں ہے جس کامسنون ہونا شرع ے ثابت ہے۔ای لئے اس کا جواز درر، کنز، وقابیہ نقابیہ مجمع ملتقی وغیر ہا کتب فقہ ہے مستقاد ہے۔اور

اللهم هداية الحق والصواب

سنت بیہ کے مصافحہ دونوں ماتھ سے کیا جائے۔فقد کی مشہور کتاب در نختار میں ہے" السانة في المصافحة بكلتا يديه "اب جوابك ماته عصافي كرے وه خلاف سنت كرتا باوروم إلى توسنت كوبدعت بهي كهدريتاب والله تعالى اعلم

[17]

كتبع : المعصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الشعز وجل، العبر محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنعجل

جناب عالى مظلم العالى بعد سلام عليك واداعة أداب وريافت كرتا بوال كه كيافروت بيب علمائ دين في ال مسئل من كد

مسلماندں کومو تیجیس اور ڈاڑھی دونوں رکھنے کی ضرورت ہے باصرف ڈاڑھی؟۔اورمو کچھول کی تعداد شرعائس قدر ہے؟۔ سملے بیسنا اور دیکھا گیا ہے کہ موجیس درمیان سے کتری یا منذ وائی جاتی ہیں كەموچىوں كىرے بھى باقىنىس دے صرف داڑھى برائے نام چرے پردھى جاتى ہے جو كداو پر نيچ بلکہ برطرف ہے چھٹی چھٹائی ہوتی ہے۔دریافت کرنے پرجواب ملاکہ یہی طریقداسلامی ہے۔ پوری مو مچھوں کا منڈوانا افضل واولی ہے۔ کبی ڈاڑھوں پر ڈاڑھی رکھ لیناہی کا فی ہے۔ آپکا نتو کی اور جواب مجھے پڑھے تصوں کودکھانا و مجمانا ہے اسلے مناسب ہے کہ جواب مع حوالہ کتب مفصل ومدلل عنایت ہوکہ سامعین اورمبصرین کے لئے بورے طور پراتمام جمت ہواورعندالحاجت کام آئے۔ راقم الحروف محبوب سازميندار بقلم خود مورنده ررجب الرجب ١٣٦٧ه عنوم شنبه

الحمدلله وكفي و الصلوة على من اصطفى وعلى آله وصحبه المحتبي اميا بعد \_ بحد الله دين اسلام كامل دين إورتمام مصلى احكام يرستمل إورسار أسلامي طریقوں کا مکمل بیان کتابوں میں درج ہے ای ڈاڑھی مو چھوں کے متعلق بھی شریعت میں کافی تفصیلی

اس كى مشروعيت برعلامة مس الدين حانو تى رحمه اللته كافتوى ہے۔ اب باتی رہانماز جعہ کے بعدمصافی کرنا، یہ بھی جائز ہے، چنانچہ وشاح الجید ہیں بحوالہ کل

مشروعيت المصافحه مطلقا اعم من ان تكون عقيب الصلوات الب والحسمعة والعيدين وغير ذلك لان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لم يقيدها بوقت

غَيْرَة الله إلى المصافحة بل هي سنة عقيب الصلوات كلها\_ خلاصدان عبارات کا بدے کہ نماز ، بڑگا نداور نماز جعد دعیدین کے بعد مصافحہ کریا اور عیدین کے بعدمشروع وجائزہے۔

بالجمله احاديث اورفقه كي تصريحات سے مصافحه كاجواز نماز بنج كانه اور نماز جمعه كے بعد ثابيع چکا اب جواس کا انکار کرے اور لوگوں کو اس نیک تعل ہے منع کرے وہ ان تصریحات کے منکر ہیں شریعت میں ان سے مداخلت کرتا ہے اور اسلام کے حلال کئے ہوئے تعل کوحرام و ناجا تز تھم را تا وہابیکا پیشوامولوی خرم علی ترجمہ در مختار میں صاف طور پر لکھتا ہے۔

خلاصه بدہ کہ اصل مصافحہ سنت ہے اور خصوصیت وفت کی بدعت حسنہ ہے۔ (غاية الأوطار ترجمه در مختارج ٢٥٥ ١٨)

اس عبارت میں صاف اقر ارکرلیا که خصوصیت وقت کی لیمنی نماز پنجیگانہ ونماز جمعہ کے بعد مع کرنا بدعت حسنہ ہے اور بدعت حسندان کے عرف میں سنت کہلاتی ہے لہذا اس منکر کو جاہیئے کہ وہ كرے اورشريعت كى مخالفت سے بازآئے اورمسلمانوں كوابيے تواب عظيم سے محروم ندكرے واللغراق

مسئله(۲۸)

مصافحہ دونون ہاتھ سے کرنا جا ہے یا ایک ہی ہاتھ سے کافی ہے؟۔وونوں ہاتھ سے مصافح فسيلت بيان كرير والى لوگ ايك اته عصافي كرتے بين؟ \_

سخاوت على ترودى

كتاب العقا ئدوالكا

فأوى اجمليه / جلداول م

نے فرمایا:

جزوا الشوارب وارخوا اللحى خالفوا المحوس-موجعين كتر واوردارُ صيال يرُ صنے دوآتش پر سنول كى مخالفت كرو-

(۱۲۵

مسلم شریف سے نہ کوراور ترندی شریف سے نہ کوراور ابودا و شریف اور ابن اماجہ ص ۲۵۵۔اور نمائی شریف ص ۲۳۷ ج۲، اور مسند امام احمد اور مسند ابن ابی شیبہ میں حضرت عائشہ صدیقتہ رضی الله عنبا سے مروی ہے کہ حضور مرایا نوعی کے فرمایا:

عشره من الفطرة قص الشارب واعفاء اللحية الحديث \_

وں چزیں شرائع قدید انبیائے کرام علیم السلام سے ہیں، از آنجملد لہیں تراشونی اوردازهی

ترزی شریف کے مدکورش حضررت ابن عباس رضی القد تعالی عند سے مروی ہے: کان النبی شیخ تی قص او یا حد من شار به قال کا ن خلیل الرحس ابر اهیم یفعله۔ (ترزی شریف ص۲۰۱۶)

اور حضور نبی کریم الله اپنی مونجیس کترتے اور فرماتے کہ اللہ تعالی کے طلیل ابراجیم علیہ السلام بھی

ای طرح کرتے تھے۔ مزندی شریف میں ص۔ ندکور پر اور نسائی شریف کے ص ۲۳۷ ج۲۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقد کی میں گئے نے فرمایا:

من لم یا خد من شار به فلیس منا ۔جواپی موجھیں نہ کتر ہے تو وہ ہم میں ہے ہیں۔

ید (۲۱) احادیث منقول ہو کی جن سے نہایت واضح طور پر ثابت ہوگیا کہ موجھوں کا بہت کرنا
اور داڑھی کا بڑھا نا شعار دین سے ہے اور انبیا ئے کرام کی سنت مشمرہ سے اور بت پرستوں اور آئش
پرستوں کی مخالفت ہے اور نبی کر مہلی کا ایسانعل ہے جس پر آپ نے موا کھبت اور بیشکی فرمائی اور اس پر صحابہ کرام وائمہ عظام وعلاء وادلیائے عظام نے مل فرمایا۔

اسی طرح داڑھی کی مقدار بھی احادیث اور کتب فقہ میں بتقریح موجود ہے۔ بخاری شریف میں صدیث مروی ہے:

كان ابن عمر اذا حج اواعتمر قبض على لحيته قما فصل الحذه.

احكام بین، آج اس كے خلاف سنى كو مجال دمزون وجائے تن باتى تبیں۔ خود احادیث بین ڈائر مونچھوں كے حكا ورتبیس ر كھنے كا تھم اوران كى تحد يد بيان فر مائى گئى ہے۔
مونچھوں كر كھنے اورتبیس ر كھنے كا تھم اوران كى تحد يد بيان فر مائى گئى ہے۔
مغارى شريف بيس حصرت ابن ممروض الله عنم اسے مروى ہے كہ حضور نبى كر يم الله الله عند الله عند الله عند واحفوا الله وارب ۔
حالفوا الممشر كين و فروا الله عن واحفوا الله وارب ۔
مشركوں كى مخالفت كروڈ اڑھياں خوب وافرر كھومو في بيست كرو۔
مشركوں كى مخالفت كروڈ اڑھياں خوب وافرر كھومو في بيست كرو۔
( بخارى شريف مطبوعہ صطفار ميں ١٨٣٨ج ٢٠)

بخاری شریف صفحه مذکوره میں اور مسلم شریف میں انہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ مروی ہے کہ حضور رسول اکر میں ہے نے فر مایا:

انهكوا الشوارب واعفوا اللحي\_

پست کرومونچیس اور چھوڑ وداڑھیں۔(تریزی شریف مطبوعہ معری کے سے ۲۲۷ج۲) مسلم شریف ص ندکور اور تریزی شریف ص ندکور اور ابو داؤ شریف اور موطا امام مالک میں انہا حضرت ابن عمر رضی الندعنہما سے مروی ہے:

ان النبي عُلَيْكُ امر باحفاء الشوارب واعفاء اللحية \_

(ابوداؤشریف مطبوع مجتبائی ص ۲۲۵ ج۲) (موطالهام ما لک مطبوعه نظامی ص ۲۵۸ ج۲) بیشک رسول الله تقالیف نے تعلم فرمایا موجیس پست کرنے اور داڑھیاں برو ہانیکا۔ مسلم شریف ص مذکوریس ہیں حضرت عبداللہ ابن عمروضی اللہ عنبما سے مردی کہ حضور سید عالم اللہ

خالفوا الممشركين احفواالشوارب واوفوا اللحى -مشركين كى مخالفت كرومونچيس پست كرواورداژهيال وافرر كھو-مسلم شريف-ص- مذكوريس حضرت ابو ہريرہ رضى الشاعنهما سے مروى ہے كہ حضور تو رمجسم اللہ

كتاب العقا ئدوال

# علامداین عابدین روافحاریس محیط اور طحطا وی سے ناقل ہیں:

(172)

قوله السنة فيها القبضة وهو الايقبض الرحل لحيته فما زاد منها على قبضته قطعه كذا ذكره محمد في الآثار عن الامام قال به نا عذ

### (ردامخارمصري٢٦٩ج٥)

سنت داڑھی کیمشت ہاور وہ سے کہ آ دی اپنی داڑھی کو کیمشت رکھے اور جوداڑھی کیمشت ے زیادہ ہواسکوکا ف دے۔ای طرح امام اعظم سے امام محد نے کتاب الآ ثاریس روایت کی اور فرمایا ہمای وافذ کرتے ہیں۔

والبقيص سنة فيها وهبو الايتقبض البرجال لبحيته فالازاد منها على قبضة قطعه كذاذكر محمد في كتاب الآثار عن ابي حنيفة قال به ناحذ (عالمكيري مجيدي ص١١١ج٣)

اورداڑھی کوکا ٹناسنت ہے اوروہ سے کہ آ دمی اپنی داڑھی کو کم رکھے نہزا کداگر ایک مشت سے داڑھی زائد ہوجائے تو اس کو قطع کردے اس طرح امام اعظم سے امام محمد نے کتاب الآثار میں روایت کی اور فرمایا ہم اے اخذ کرتے ہیں۔

طحطاوی علی مراقی الفلاح میں بھی آہیں کتابوں ہے،

اما اللحية فذكرمحمد في الآثار عن الامام ان السنة ان يقطع ما زادعلي قبضة يد قال وبمه ناخذ كذافي محبط السرخسي وكذايا خدعن عرضها ماطال وخرج عن السمت لتقرب من التدوير من جميع الحوانب لا ن الاعتدال محبو بـــ (طھلاوی مصری ص ۳۰۵)

لیکن داڑھی توامام محد نے امام اعظم سے کتاب الآ فاریس ذکر کیا کہ بیشک سنت بہ ہے کہ اگر كمشت بزايد بوتوقطع كرے فرمايا كه جم اى كواخذكرتے بين اس طرح محيط سرتسى ميں ہے اور اس طرح داڑھی کے عرض سے جو دراز ہواس کو لے سکتا ہے تا کہ تمام جا نبول سے گولائی قریب ہو جائے اسك كداعتدال ببنديده ب-

فآوی سراجیه یس ہے:

ولا باس بان يا حدّ من اطراف اللحية اذاطالت لا باس بان يقبض على اللحية

(だしとのしょう)

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه جب حج یا عمره کرتے تو اپنی دا زهمی پرمشت رکھ لیتے اور جو موتااس كوكتر واليتية ..

اورابن انى شىبەنے روايت كى:

ان اباهريرة كان يقبض على لحيته فياخذما فضل عن القبضة. (حاشير زندي شريف ص٢٠١ج٢)

حضرت ابو مرير رضى الله تعالى عندائي وارهى برمشت ركه ليت تو جتنا مشت ي زائد

مسانیدامام اعظم مطبوعه حبیدرآ با دص ۹ ۳۰۹ ج۲ - اور کتاب آنا رامام محمد مین ، ابوداؤ دشریع اورنسانی شریف وغیرہ میں مروی ہے:

ال ابن عمر كا د يقبض على لحيته ثم يقص ما تحت القبضة ـ

بیشک حضرت ابن عمر رضی الله عنهماا پنی دارهی پرمشت رکھتے تھے پھرمشت سے نیچ جنٹنی ہو

حضرت محقق شيخ عبدالحق محدث د بلوى اشعة اللمعات شرح مشكوة شريف مطبوعه كشوري كي ج اول ص ۲۱۲ بر فرمات بین \_

اعفاءالكحية فروگذاشتن وامركر دانيدن ريش ست دمشهور قدر يمشت ست چنا نكه كمترازين نيا واگرزیاده برال بکوارد نیز جا ئزست بشرطیکه از حداعتدال تکزرد ..

(اشعنة اللمعات ص١١٦ج)

اعفا واللحية ليعني حچوڑ نا اور بڑھانا داڑھي کا ہے اورمشہور يمشت کي مقدار ہے تواس ہے كم جا ہے اور اگر یک شت سے زائد چھوڑے تو بھی جائز ہے بشر طیکہ اعتدال کی صد سے نہ گذرے۔

ورمخارش - : لا باس ينتف الشيلب واحذ اطرف اللحية والسنة فيها القبضة

(شای معری ۱۹۳۳ج۵)

اورسفیدبال لینے میں کوئی حرج تہیں اور واڑھی کے کنارون سے لینے میں مجھ تقصان تہیں اور واڑھی میں سنت مکمشت ہے۔

فاذازاد على قبضه شيىء حزه (قاوي سراجيه برحاشيد فانيص ١٦٦٠)

داڑھی کے کناروں سے لینے میں کوئی حرج نہیں ،جب داڑھی دراز ہو جائے اور کچھ نقشہ مبیں کہ داڑھی پرمشت رکھ لے تو جب بیمشت پر مجھ زائد ہوتو اس کو کتر سکتا ہے۔

ان تصریحات سے ثابت ہو گیا کہ داڑھی کی مقدار بیمشت ہے اس طور پر کہ ٹھوڑی کے مق بھی کیمشت ہوا وزرخساروں پربھی کیمشت ہو ہرطرف ٹیمشت ہوتا کہ داڑھی میں گولا کی ہوجائے۔ جب داڑھی عرض یا طول میں میکشت سے زائد ہوجائے تو اس پرمشت رکھ کرزائد کو کٹوا کتے ہیں لیکن جانب میں کیمشت ہے کم کرنا حرام ونا جائز ہے۔

چنا نیدر محتار میں عہارت منقولہ کے بعد حرمت کی تصریح فر ماتے ہیں۔ يحرم على الرحل قطع لحية \_ (شامي معري ص ٢٦٩ ـ ٢٠٥) اورآ دمی برا بنی داڑ ہی کا کیمشت ہے کم کا کا ٹا حرام ہے۔ حفرت محقق تنفخ عبدالحق محدث دبلوى اشعة اللمعات ميل فرمات مين:

وحلق كردن كحية حرام است وروش فرنج وبهودو جوالقياني ست كدايثان راقلندريه كويندوكر أتتم آن بقدر قبضه واجب ست وآنکه آنرامست گویند جمعنی طریقهٔ مسلوک دین است یا بجهت آنکه ثمون آل بسنت ست چنا نكه نمازعيد راسنت گفته اند الشعة اللمعات)

داڑھی کا منڈ وانا حرام ہےاورائگریز وں اور ہندوؤں اور جوالقیوں کا طریقہ ہے، جوالتی قلند**ہ** کو کہتے ہیں اور واڑھی کا کیمشت کی مقدار چھوڑ نا واجب ہے اور اس کو جوسنت کہتے ہیں یا تو اسکے کیے دین میں عادت جاری ہے اور سنت جمعنی طریقہ کے سنتعمل ہے یا اس کئے کدار کا ثبوت سنت یعنی مدیم شریف ہے ہیے کہ نمازعید۔

لہذا داڑھی کا عرض وطول میں تیمشت رکھنا واجب وضروری ہےاور تیمشت ہے کم کرنایا منڈو حرام ونا جائز ہے۔اب بائی رہی موجھوں کی مقداراس میں اختلاف ہے۔

بخارى شريف شى ب: وكان ابن عمر يحفى شاربه حتى ينظرالي بياض الحلد (بخاری شریف ص۸۷۵۴ ج۲)

اورحضرت ابن عمررضی الله عندا بی موتجهول کوانتا پست کراتے تھے کہ ینچے کی کھال کی سفیدی فل

نووى شرح مسلم شريف يس بنواما حدما يقصه فالمعتار انه يقص حتى يبدو طرف الشفة و لا يحفه من اصله ( نودي شرح مسلم شريف مطبوع اصح الطالع ص ١٣٩ ج ١) ليكن مقدار موتج مول كرزاشن كي تومخاريب كماسقدرتراش كه بونث كاكناره طام رموجات

> اوراے جڑے ای پست نہ کرائے۔ علامها بن تجرنے عدیث کی تشریح میں فرمایا:

فيسن احفاء ه حتى يبلو حمرة الشفة العليا ولا يحفيه من اصل ـ (عاشية زندي شريف ١٣٢٥)

موجیموں کا بہت کرنا بہاں تک مسنون ہے کہ اوپر کے ہونٹ کی سرخی ظاہر ہوجائے اور انہیں

لاسے صاف نہ کرے۔

علامة مقتل شيخ عيدالحق محدث وبلوى لمعات شرح مشكوة شريف ميس فرماتي جين:

ذهب بعضهم يظاهر قول احفواالشورب الى استيصاله وحلقه وهم الكوفيون

واهل البظواهير وكثيير من السلف وخيا ليفهم أخيرون واولواالا حفاء بالاحذحتي الهدواطرف الشفة وهو المختارو روى عن ما لك حلقه مثلة ويؤدب فاعله وقدا شتهر عن إلبي حنيفة انه ينبغي ان يا حدُ من شاربه حتى يصير مثل الحاجب وذهب بعض الحنفية · توفير الشارب للغازي في دارالحرب لا رهاب عدوه

(حاشية كارى شريف مصطفالي ص١١٨ج٢)

بعض علماءمو چھوں كے جڑے لينے اور موتڈ نے كى طرف" احفوا الشوارب " كے ظاہر قول لى طرف كئة اوربيكو فيون اورائل طا براور بهت مسلف كا قول سے اور علماء في ان كى مخالفت كى اور اتفاء کی میتادیل کی کے موجھوں کا تنالینا کے جونث کا کنارہ ظاہر جوجائے ،اور یکی قول مختار ہے۔اورامام مالک سے مروی کے مو چھوں کا منڈانا مثلہ ہے اور منڈانے والیکی تادیب کی جائے اورامام اعظم سے معہور ہوا کہ مناسب میہ ہے کہ موجھوں کو یہانتک لے کہ مثل ابرو کے رہ جائے اور بعض حنفیہ سے غازی لیلے دارالحرب میں موقیس بردھانے کی اجازت دی کہ بید تمن کے خوف کا سبب ہے۔ علامه يتنتم محمطا برنے جمع البحار ميں اكثر عبارات والفاظ لمعات تحریر فرما كريہ الفاظ اور زائد لکھے: وخيير البعض بينهما وليس ماورد نصافي الاستيصال والمشترك بين حميعها

(ردانحی رمصری ص ۲۲۹ج۵) الشفة العليا سنة بالاجماع\_

درختار کا قول کہ کہا گیا سنت ہے۔ ملتقی ش اسے برقر اررکھا اورجتمی کی عبارت میں بعداس کے کہ طحادی کا اشارہ کیا کہ مو مجھوں کا منڈ وا ناسنت ہے اور اس کی امام اعظم اور امام محداور امام بوسف کی طرف نبت کی اورلیوں کا کا ٹنا یہا ننگ کداو پر کے ہونٹ کے او پر والے کنا ہے کی برابر کرنا ہا جماع سنت

قبال الامنام الاحتفاء قريب من الحلق واما الحلق قلم يرد بل كرهه بعض العلماء یوراه بدعة \_ (طحطا وی علی مراقی الفلاح ص ۳۰۵)

امام نے فرمایا کہ بست کرنا قریب منڈانے کے جولیکن موجھوں کا منڈانا واردند ہوا بلکہ اسے بفن علاء نے مکروہ ٹہرایا اور بدعت جانا۔

عالمگیری میں غیاثیداور طحاوی اور محیط سے منقول ہے۔

ويا عملمن شاربه حتى يصير مثل الحاجب كذافي الغياثيه فكا ن بعض السلف يمنزك سالبيه وهما اطراف الشوارب كذافي الغرائب وذكر الطحاوي في شرح الآثاران أقص الشارب حسن وتقصيره ان يو خذ حتى ينقص من الاطار وهو الطرف الاعلى من الشفة العليا قال والحلق سنة وهو احسن من القصر وهذا قول ابي حنيفة وصاحبيه كذا

الله محيط السرخسي- (عالمكيري مجيدي صااحم)

اورا بنی موتجمیں لے بیباننگ که ابروکی مثل ہوجا تیں ای طرح غیاثیہ میں ہے۔ تو بعض سلف و والول سالبوں کو چھوڑتے اور دہ دونو ل مو کچھول کے گوشے ہیں۔اس طرح غرائب میں ہے۔اورطحاوی فشرح الآ فاريس بيان كيا كمو چون كاكا شاحس باورتراشنا اطارتك تراشنا باوراطاراو يرك الونٹ كا اوپر والا كناره ہے۔اور فرما يا مو تجھول كامونڈ ناسنت ہے اور بيكم كرنے سے زيادہ احجھا ہے اور الا الم اعظم ابوحنیفه اوران کے صاحبین کا قول ہے۔ اس طرح محیط سرتھی میں ہے۔

فآوي قاضي خال بي ہے۔

وينبغي ان يا خذالرجل من شاربه حتى يوازي الطرف العليا من الشفة العليا ويصير بل الد تاجب \_ (خانيم صطفائي ص ٢٩٩ ج ٣) اور مناسب ہے کہ آ دمی اپنی مو چھوں کو پہانتک لے کہوہ او پر کے ہونٹ کے کنارے کے برا؛

التخفيف وهبو اعمم من اذيكو ز بالاخذمن طول الشعراو من مساحته وظاهر الابحذمن الطول ومساحته حتى يبدواطراف الشعة

14.

( بحمع البحار مطبوعه مشوري ص ۱۳۹۹ ج ۱)

اوربعض نے زائد پست کرانے اور منذ وانے میں اختیار دیا ہے اور جڑے کتوانے میں وار ذہیں ہوئی اور تمام اتوال میں شخفیف مشرک ہے اور بیعام ہے کہ بالوں کے طول سے لینا مو ے اور طا ہرالفاظ سے لیناطول اور پیائش سے یہائتک کہ ہوشت کا کنارہ طا ہر ہو۔ علام محقق يتخ عبدالحق محدث دباوى اشعة اللمعات مي فرمات بين

ومختارکوتاه کردن آنها ست چنا که پیدا کر د طرف لب و پست کردن آنهاست چنا نکه آ ماندو حلق کردن مروه است ونزوبسیارے از علاء حلق نیز آیدواصل دریں باب ایں حدیث اس احموا الشوارب واعموا اللحى واحفاءيت كردانيدن مويزك است واختلاف و است که چهمقدارست روایت کرده شده است ازامام ابوحنیفه که شارب بمقد ارا برومایدوغاز مان گزاشتن نیز آمده ست که باعث بهیت در چتم اعدااست وزیاده گزاشتن دنبالهائے بردت که آن بندنيزآ مده است دازامير المومنين حفرت عمر رضى الله عند دبعض صحابيد ميكر منقول ست\_ (اشعة اللمعات صريماا على ا

اور تعل مختار موتچھوں کا بست کرنا ہے اس طور پر کہ لب کا کنارہ طاہر ہوجائے اورا تناتر ا نشان ہاتی رہے اور موجھیں منڈ انا مکروہ ہے اور بہت سے علماء کے نزویک منڈ انا بھی جائز ہے باب ش اصل بيصريث إداحفوا الشوارب واعفوااللحى

اوراحفاء کے معنی بالوں کا بہت کرنا ہے اور اختلاف حداحفاء میں ہے کہ کیا مقدار ہے اعظم مے مردی ہے کہ ابرو کے برابر جا ہے اور غاز بوں کیلئے زیادہ چھوڑ تابھی جا تزہے کہ بددشنوا میں ہیبت کا باعث ہے۔ اور مو کچھوں کے گوشوں کا کہ جے (مسلد کہتے ہیں ) بھی وارد ہے اور امير المومنين عمر فاروق اور بعض ديكر صحاب رضوان التعليم اجتعبن عصفقول بـ علامهابن عابدين روامحتاريس منتقى اورجيني اورطحاوي يصاقل:

وقوله قيل سنة، مشي عليه في الملتقى وعبا رة المحتبتي بعد ما رمز ط للط حلقه سسة ونسبه الى ابي حنيفة وصاحبيه والقص منه حتى يو ازى الحرف الا

ہوجائیں اورشل ابرو کے ہوجائیں۔

فآوے سراجیہ میں ہے:

وینه غی ان یا خدالر حل من شاربه حتی یصیر مثل الحاجب و حلق الشارید وفیل سنة \_ (قادے مراجید برخاشید فائیس مهن مهم)

اور لا کُل ہے کہ آ دمی اپنی لیوں ہے اتنا لے کہ وہ مثل ابرو کے ہو جا تیں اور م منڈ انا بدعت ہے اور بعض نے کہاست ہے۔

ان عبارات سے ثابت ہوگیا کہ مو چھوں کے بہت کرانیکے متعلق مخلف کثیراتوال ہیں اعظم عليه الرحمه كى مختلف روايات منقول ہوئيں لبعض اقوال ميں ان كى پستى كى مقدار شل ايرو کی اور پیخودا مام اعظم کی ایک روایت ہے۔اور بعض اقو ال میں ان کی پستی میں اتنی تخفیف طاہر**کا** کی کھال نظر آئے۔اور بعض اقوال میں ان کے مونڈ نے بی کوسنت قرار دیا اور میمجی انا دوسری روایت ہے۔ اتنی بات پر تو سب اتوال متفق ہیں اور فقہاء کا اجماع ہے کہ آئیس اتنا پست ہے کداو پر کے ہونٹ کے او پر کے کنارے کی برابر ہوجائیں۔جیسا کدردالحمار کی عبارت ہے مط ہوااور عالمکیری میں اسے قل کرتے ہوے علامہ طحاوی کاریفیصلفن کیا کہ موتچھوں کا اوپر کے بیٹ او پر کے کنارے تک بہت کرناحسن ہے اور مونڈ نااحسن ہے اور مو چھو تکے ہر دو کوشوں کے ا بزے چھوڑنے کی بھی ا ج زت ہے کہ بعض سلف کی موتجیس اس قتم کی تھیں۔ بیاتوال موججول کے متعلق بتھے کیکن داڑھی کی مقدار بکمشت ہونے میں کسی کا اختلاف نظر سے نہیں گزرا۔ نہ م د یکھا کہ پیمشت کی مقدار تھوڑی کے بنچ ہے اور اطراف میں نہیں۔ بالجملدداڑھی کے رکھنے او پست کرنیکی شری مقدار کامقصل بیان کرد یا گیا۔ لبدا بہی طریقداسلام ہے۔اب اس محقیق کے ا پی لاصلمی کی بنا پر محض جابلوں کی بلا شہوت با توں پر اعتماد کر لے اس کی بات قابل التفات نہیں۔ مسلمانوں کو احکام شری کے اتباع کی توقیق دے اور انہیں آئی عقل وقیم دے کہ جس سے میشتا بہچانیں اورا پی صورت وسیرت کوسلف صالحین کے موافق بنا تھی اور بہوداورنعمارے کی اندمی محفوظ رکھے۔وما عليما الاالبلاع والله تعالى اعلم بالصواب ـ

كتب : المنتصم بذيل سيدكل ني ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل العبر محمد الجمل غفراله إلا ول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

### مسئله(۷۰)

کیافر ہاتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ
نومسلموں کے لئے ختنہ کا کیا تھم ہے؟ ۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کامسلمان کرنا ہیکار ہے
بہتک ختنہ ہو۔ اور بڑا آ دی ختنہ کا نام س کرجھ کتا ہے ہلکہ وہ مسلمان ہونے ہی سے رک جاتا ہے
اگر کم عمر ہوتو وہ کراسکتا ہے بخلاف جوان شخص کے ۔ تو ایسے تضی کو جوختنہ سے اٹکار کرے شرم کی وجہ سے تو
اس کومسلمان کیا جائے ناٹیوں؟ ۔ بیٹواتو جروا۔

الجواب

اللهم هداية الحق والصواب

اس کو ضرور مسلمان کیا جائے۔ اور ختنہ کرناسنت ہے اور ترک سنت مسلمان کیے جانے کے منافی الہیں۔ ختنہ کے متعلق عالم کیری میں بیاحکام بیان کئے۔ عبارت بیہ ہ

الشيخ الصعيف اذا اسلم ولا يطيق الختار ان قال اهل البصر لا يطيق يتعك لا ن ترك الواجب بالعذر حائز فترك السنة اولى كذا في الخلاصه قيل في ختان الكبير ادا المكن ان يختن نفسه فعل والالم يفعل الاان يمكن ان يتزوح او يشترى ختانه فتحتنه (عالمكري ١٣٥٣)

کمزور بوڑھا جب مسلمان ہوااور ختند کی طاقت نہیں رکھتا ہے اور جاننے والوں نے بھی کہا کہ بیر اطاقت نہیں رکھتا تو چھوڑ دی جائے۔اسلئے کہ بعد رواجب کا ترک جا تزہے۔تو سنت کا ترک بدرجداو کی جائز۔ای طرح خلاصہ میں ہے۔جوان کی ختند کے متعلق کہا گیا کہ جب وہ اپنی ختند کر سکے تو کرلے دورنہ ختند نہ کیجائے بان جب وہ کسی ختند کرنے والی عورت سے نکاح کر سکے تو وہ عورت اس کی ختند کر

توجوبه کہتاہے کہ اگر ختنہ نہ ہوتو اسکامسلمان ہونا بیکار ہے اسکا بیقول لغواور بےاصل ہے۔لہذا اس کوخر درمسلمان کیا جائے۔واللہ تعالم بالصواب۔

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العيم المرابة اجمل العلوم في بلدة سنجل العيم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

### مسئله(۱۷)

کیا فرہاتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں ۔ مرکل اور متنثر کتا ہے ارقام فر مایا جائے۔

روپید میداور غیر میدی باند صنے کا کیا تھم ہے؟ ۔ کیا زیر دوپیٹر فی کا ہونا ضروری ہے۔ تو پی زیر روپیٹر فی کی ہونا ضروری ہیں ہے۔ تو پی زیر روپیٹر ہونے کے لئے متند کتاب چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹو پی ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو پی کا مطلب چاند کا وکل این اموں ہے۔ سویٹر اینے روپیٹر سے چاند ڈھک لیتا ہوں۔ براہ کرم تو کے ماتھ تحریر فرمایا جائے کہ اس ٹو پی کی صرف اتن ہی ضرورت ہے جتنی زید بیان کرتا ہے جس خریر دیر و پر ٹو پی رکھ ہے۔ ایک چھوٹی تک کوئی عالم میری نظر بی نہیں آئے اس وجہ ہے کہ اسکا ہونا ضروریات سے ہے۔ ایک چھوٹی تی کتاب میں پڑھا ہے کہ مجدیل منا باندھا جائے اور غیر مجدیل منا باندھا جائے اور غیر مجدیل کھڑے ہوگو۔

نیاز مند\_ممتازالهی اشر فی عفی عنه چندوی

# الجواب

اللهم هداية الحق والصواب

عمامه کورے ہوکر با تدھاجائے۔ مواہب لدنیشریف سے: فعلیك بان تتسروف قاعداو تتعمم قائما۔ (ص۳۲۲)

یعن تھے پرانازم ہے کہ پائجامہ بیٹے کر پہن اور عمامہ کھڑے ہو کر باندھ۔

اب باتی رہامہ داور غیرم جدکافرق یکی معترکتاب میں نظر سے نیس گذرا۔ پھر محامہ او فی رکھی جائے۔ تریدی شریف کی صدیث شریف میں ہے تقال صلی الله تعالی علیه وسلی ما بیننا و بین المشرکین العمالم علی القلانس۔ (ملکوة شریف س ۱۳۲۳)

کینی صنور میالید نے فرمایا کہ مارے اور مشرکین کے درمیان بیفرق ہے کہ مارے ما

الاحدة اللمعات من ال حديث كتحت من فرمات بين:

ماعمامه می بندیم برکلاه دایشان عمامه می بندند به کلاه-یعنی جم تو پی پرعمامه با ندھتے ہیں اور مشرکین بٹو پی کے عمامه با تدھتے ہیں-

اس مدیث شریف سے ظاہر ہوگیا کہ بغیر تو بی کے بما مد با ندھنا شعار مشرکین ہے اور شعار مشرکین ہے اور شعار مشرکین سے سلمانوں کو احتر از لازم ہے۔ نیز اس میں مسلمانوں وکو مشابہت مشرکین سے پر میز کرنیکی تا کید ہے۔ با کجملہ میشارع علیہ السلام کا فر مان حدیث شریف ہے اس سے زیادہ مشتداور کیا حوالہ ہوگا۔
مولی تعالی قبول حق کی تو فیق عطا فر مائے ۔ اور دین میں اپنی ناقص عقل اور غلط رائے کی مدا صلت کی مدا صلت کی عادت سے محفوظ رکھے واللہ تعالی الصوب۔

اگرزید کے صرف یمی دووارٹ ہیں تو نصف دختر زیدکو کانچتا ہے اور نصف باتی عمر کو واللہ تعالی

الم بالصواب- عام مغر ١٨ ١١٠٠

كتبه : المعنصم بذيل سيدكل نبى ومرسل ،الفقير الى الله عزوجل، العبيم المعنصم بذيل سيدكل نبى ومرسل ،الفقير الى الله عزوجل، العبيم المجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجهل العلوم في بلدة سنجل

#### مسئله(۲۷)

کیافر ماتے ہیں علی نے دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ڈیلی شن بعض نا واقف لوگوں کا خیال ہے کہ بغیر تمامہ کے نماز نہیں ہوتی بعین امام کے سر پر تمامہ ضروری ہے،اگر امام کے سر پر تمامہ نہیں ہے ٹو پی ہے تو کیا اس مام کے پیچھے نماز تمامہ والے مقتدی کی نہیں ہوگی؟ دوں چور و مقتدی ہیں جن میں جاریا پانچ مقتدی تمامہ باند ھے ہوئے ہیں باتی کے سر پرٹو بیاں ہیں تو کیا تمامہ بائد ہے والے مقتد یوں کی نماز نہیں ہوگی؟۔ جبکہ امام کے سر پرٹو پی ہو۔

الجواسب

اللهم هداية الحق والصواب

مسلمان مرد كي لئ عمامه كابا تدهناسنت بيشرح شائل ترندى شريف مين ب: "العمامة سنة لا سيما للصلاة ولقصد التحمل لا عبار كثيرة "

عمامدست ہے خاص کرنماز اور حصول جمال کے لئے کدبکٹر ت احادیث اس میں وارد ہیں۔ (شرح شائل معری (ص ۸۷)

ای طرح ٹو بی کا اوڑھتا بھی سنت ہے ۔ طبر افی میں مضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ مروی کہ حضور اکر میں اللہ سفید ٹو بی مینتے تھے، بعنی بلا ممامہ کے صرف سفید ٹو بی استعال فر ماتے۔ این عساکر نے معرمت ابن عباس منبی اللہ تعالی عنہما ہے روایت کی: " کیا ن یلبس القلائس،

ِ ہِیں ان کی زیادتی تو اب کا بیان خودا حادیث شریفہ سے تابت ہے۔ سورۃ فاتحہ کے متعلق وارد ہے۔ دیلمی نے متدالفردوس میں حضرت ابو دردارضی الله تعالی عند ہے مروی که حضور اکرم الله نے قرالما: "فاتحة الكتاب تجزئ مالاتحزئ شئي من القرآن ولوان فا تحة الكتاب جعلت في كغة الميزان وجعل القرآن في الكفة الاخرى لفضلت فا تحة الكتاب على القرآن سبع

سورة فاتحداثی کفایت کرتی ہے کہ قرآن کی کوئی شئی الیسی کفایت نہیں کرتی اور اگر سورة فاتحہ میزان کے ایک یلے میں رکھ دی جائے اور باتی قرآن کود دسرے یلے میں تو سورة فاتحہ باتی قرآن سے مات تی زائد ہو۔

سورہ کافیرون کے متعلق حدیث میں ہے: تر ندی شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس وحضرت الس رضى الله خالي مهم عدوى كه بي كريم الله في فرمايا:

قل ياايهاالكافرون تعدل ربع القرآن " (مشكوة شريف ص ١٨٨)

قل یا انتھا ا نکافرون کا تُواب چوتھائی قر آن کے برابرہے۔

سورہ اخلاص کے متعلق حدیث شریف میں ہے: ہخاری شریف میں حضرت ابوسعید اور مسلم شريف بين تصرت ابووروا اورتر فدى شريف مين حصرت ابن عباس والس رضى الله تعالى عنه سے مروى م كرسول التُعلي في قرماني "قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن.

(مفکوة شريف ص ۱۸۵)

قل موالله شريف كا ثواب تهائى قرآن كے برابر ب-عقیلی حضرت رجا یخنوی رضی الله تعالی عندے مروی که حضورا کرم ایک نے فرمایا: من قرء قل هو الله احد ثلث مرات فكا نماقرء القرآن احمع " ( جامع صغيرص ١٢١٦ ج ٢)

جس نے قل عواللہ کو تین مرتبہ پڑھاتو کو یا کہ اس نے سارے قرآن کو پڑھا۔ معو ذنین کے متعلق حدیث شریف میں ہے: مسلم شریف میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالى عندے مروى كەحضورا كرم الله في فيرمايا:

الم تر الى آيا ت انزلت الليلة لم ير مثلهن قط قل اعوذبرب الفلق ،قل اعوذب رب

تحت العمائم وبغير العمائم " (جامع معرى ص ١٠١ ٢٦) حضورا كرم الله أو بيال عمامول كے نيج اور بغير عمامول كے مينتے تھے۔ زادالمعاديس ب: "كان يلبس القلنسوة بغير عما مة (زادالمعادم مري الا

حضورني كريم المنظية بغيرهامد كراه بي استعال كرتے-

ان احادیث سے ثابت ہوگیا کہ صرف ٹونی کا پہنا بھی سنت ہے۔ توجب عمام اور اور اس سات ہے۔ ان احادیث مرات " مونا ثابت مو چکاتو صرف او لی پہننے والا امام اور عمامدوالامقتدی مرایک سنت پر عامل ہے اور عمامه جونامستحب ہے۔

> مراقى الفلاح بن يه: "المستحب لسارحل ان يصلى في ثلثة اثوا ب ازا (طحطاوی مصری ص۲۰۱)

> > مرد کے لئے نماز میں تین کیڑے تہبند کرتا عمامہ ستحب ہیں۔

توترك مستحب يربيقكم ديدينا كه بغيرهمامه كنماز تبيس جوتى اماعمامه والمحتقد يول پہننے والے امام کے پیچھے نہیں ہوگی ، یہا دکام عوام کے ہیں۔ ای طرح امام کے لئے عمامہ کو ضرور جب کے قرار دینا جہالت ہے۔ان ہاتوں کا کتب فقہ میں وجود تبیں۔واللہ تعالی اعلم ہالصواب كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عزوج العبدمجمدا جمل غفرله الأول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنتبع

### مسئلہ(۲۳)

كيافرمات بيس علائ وين ومفتيان شرع منين مستلد فيل ميس كه فاتخد می حضور الله فی کون می سورت الاوت فرمانی ہے؟ مس مدیث شریف میں حديث شريف كانام مطبع اور صفحه وناجائ \_

اللهم هداية الحق والصواب

فاتحديس بكثرت بديانج سورتيس يزهى جاتى بين \_(١) سورة فاتحد (٣) سورة كافرون فإ اخلاص (۴) سورة فلق (۴) سورة الناس\_

یہ وہ سورتیں ہیں جن کے کلمات کم اور تو اب زائد ہیں۔ پھر میہ ہرخوا ندہ اور ناخوا عمد **ا** 

(مشكوة شريف ص١٨١)

كمآب العقا مكدوا

کیا تجھے ان آیات کاعلم نہیں جوآج رات نازل ہوئیں جن کامثل ہرگز نہ دیکھا گیا۔وہ قُلُ برب الفلق اورقل اعوذ برب الناس ہیں۔

ان احادیث سے ان یا نچوں سورتوں کے تواب کی کثرت ثابت ہوئی اور کثرت تواب سورتوں کے ایصال تواب (۵۳۵)

میں پڑھنے کی خود صفورا کرم ایک نے ترغیب دی۔ چنانجے سورۃ کنیین کے متعلق حدیث شریف میں جس كوتر ندى شريف ودارى مين حصرت الس رضى الله تعالىء نه اور ببيتى مين حضرت ابو هريره رضى الله أ عندس بالفاظ مختلف مروى كم حضور انو مالية فرمايا:

من قراً ينسن مرة فكانماقرأ القرآن عشرو ن مرات "

( جامع صغيرممري ص١٦١ هـ ١٧٠ ومشكوة ص١٨٨ وج٢)

جس في سورة يسين كوايك مرتبه يرها تو كوياس فقر آن كودى مرتبه يرها بہتمی نے شعب الایمان میں حضرت معقل بن بیار رضی اللہ تعالی عند سے مروی کرچھ

من قرأ يس ابتغاء وجه الله غفر له ماتقدم من ذنبه فا قرؤ ها عند مو تكم " (اجامع صغير لعلامة السيوطي معري ص١١١- ١٢٤٨) جس نے سورہ یس کواللہ کی خوشنو دی کے لئے پڑھاتو اس کے پہلے گنا ہوں کی مغفر

كردى جائيل \_ يس سورة لس اليدمردول كنزويك برها كرو\_

ان ہردوا حادیث سے میرٹا بت ہوگیا کہ سور ہیس کا ثواب دس قرآن کا ثواب ہے اور کا پڑھنا پہلے گنا ہوں کی مغفرت کا سبب ہے ۔نو حضرت سیدالا نبیاء احد مجتبی محمد مصطفی منطق نے کواموات کے پاس پڑھنے کا حکم دیا۔ بعنی اس کے کثرت ٹواب کیجہ ہے اس کا اموات کے ایم تواب کے لئے پڑھناالہیں زیادہ مفید ہے۔ تواس حدیث سے مینتیجہ لکلا کہ ہروہ سورت جسکا توا زائد ہواس کا اموات کے ایصال تواب کے لئے زیادہ مفیدے بیتو یہ پانچ سورتیں بھی وہ ہیں میں زیادہ تواب ہے جیسا کہا دیری احادیث ہے ٹابت ہوچکا توان کا اموات کے ایصال تواب کے پڑھنا بھی زیادہ مفید ہے اور اس حدیث سے مستفاد ہے بلکہ ان سورتوں کا اموات کے ایسال او

میں پڑھنا بھی خود صدیث شریف سے تابت ہے۔ چنانچددار مطنی اور رافعی اور ابو محرسم قندی نے حضرت امیر الموسین مولی علی كرم الله وجهدے مرفوعاً بیدادایت عل فرمانی-

من مرعلي المقاير وقرء فل هوالله احد احدى عشرة مرةووهب احرا للاموات اعطى من الاجر بعددا لاموات . ( شرح االصدورورللعظمة السيوطي ص١٣٠)

جو تحص قبرستان پر کزرے اور اس نے قل هواللدا حد گیارہ مرتبہ پڑھی پھراس کا اجرمرووں کو مہبہ كياتووه بمقد ارعد داموات كاجرعطاكيا جائكا-

ابوالقاسم سعد بن على زنجاني نے اپنے فوائد میں تخریج کی کہ حضرت ابو ہر رہے ہو صلی اللہ تعالی عند

قال رسول الله عُظَّة من دخل المقابر ثم قرء فا تحة الكتاب قل هو الله احد والهاكم اسكاثر ثم قال اللهم اني قد جعلت ثوا ب ما قرأ ت من كلا مك لا هل المقا بر من المو منين والمو منات كا نو اشفاء له الى الله تعالى "

(شرح الصدوريشرح حال الموتة والقبو رمصري ص١٣٠)

رسول التعطيفي في ما يا جو تحص قبرستان من داخل مو پيرسورة فاتحداور فل هواللد شريف اورسوره تكاثر يره عيم كم الله بين تر علام عجو يهديد هااس كاثواب الل قبرستان كمسلمان مردوں اور عور توں کو بھیجا۔ تو وہ مردے اس کے لئے اللہ تعالی کی طرف سے شفاعت کرنے والے ٹابت

المام ججة الاسلام مجد غزاني في احياء العلوم مين حضرت المام احمد بن ضبل عددوايت نقل فرماني: اذا دخيلته الممقباير فاقرؤ ايفا تحة الكتاب ومعوذتين وقل هو الله احد واجعلوا لذلك المقابر فانه يصل اليهم - (شرح الصدور معرى ص١٣٠)

جبتم قبرستان ميس واخل بهوتؤ سورة فانحدا ورسورة فلق وسورة الناس اورقل هوالله احدير ها كرو اوراس کا تواب ال قبرستان کو پہنچاؤ کہ دہ ان کو پہنچا ہے۔

ان اخا دیث سے نہایت واضح طور برسورۃ فاتحہ اور اخلاص ومعو ذتین کا اموات کے ایصال تواب کے لئے پڑھناخود حضورا کرم اللہ ہی کے قول ہے ثابت ہو گیااور فاتحہ میں ان سورتوں کو پڑھا جا تا ہے۔ کھذا فاتحہ کی ان سورتوں کا پڑھنا حضورا کرم الکے ہی کی حدیث سے ثابت ہو گیا۔اب دہا ہیکا اس کو

اللهم هداية الحق والصواب

الل ہنود کی رسم کی بنا پرمسلمانوں کا بیوہ عورت کا نکاح نہ کرنا نہایت فدموم ہے کہ شرعاً بیوہ کا نکاح حلال ہے۔ قرآن کریم میں ہے اللہ تعالی فرما تاہے: ''اعل لکم ماوراء ذلکم'' لیعن محرمات کے سواجوا ورعور تیں ہیں وہ تم پر حلال ہیں) تو جب ہوہ محرمات میں سے نہیں ہے تو اس سے نکاح یقیدنا حلال ہوا۔اور بوہ کے نکاح کو گناہ سمجھنا گویا شریعت کا مقابلہ کرنا اور قرآن کی مخالفت کرنا اور خدا کے حلال کئے ہوئے کو حرام قرارديا ہے۔

الله تعالى اس كى بهى ممانعت فرما تا ہے:

"ياايها الـذيـن امـنوالاتنحرموا طيبات مااحل الله لكم ولا تعتدوا ال الله لا يحب المعتدين" (سورة الما كده ج ع ١٢)

اے ایمان والو! حرام ندفر ماؤوہ سخری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے کئے حلال کیس اور حد سے نہ برهو\_ بيشك حدس برهنے والے اللہ كونالبندين-

اس آیت کر بمدسے ثابت ہو گیا کہ بیوہ کا نکاح جے شریعت نے حلال تھمرایا ہے کسی مسلمان کو یرچی تہیں پہنچا کہ وہ اس کو ترام و گناہ سمجھے یا عیب جانے کہ القد تعالی جس کی اجازت دے اوراسے عیب نہ قر ار دیر تو جہان میں کسی کو طافت ہے کہاس کومنع کر لے با اس کوعیب تھہرائے اور خدا کی اطاعت کے مقابل اپنی اطاعت کا تھم دے۔ پیر کی الیم اطاعت جواطاعت خدا کے خلاف ہوشر بعت کی روسے خود

حدیث شریف میں وارد ہے جو بخاری شریف وسلم شریف وابوداؤ دونسانی میں حضرت علی کرم الله وجهر مروى كرحفوها في فرماما ب: " لاطاعة لاحد في معصبة الله انما الطاعة في المعروف" (جامع صغيرص ١٩٣٣)

الله کی معصیت بین کسی کی اطاعت جبیں اطاعت تو نیکی ہی جی ہے۔ حضرت امام احمد نے اپنی مندمیں اور حاکم نے متدرک میں حضرت عمران رضی اللہ تعالی مجھم عب مروى كرحضو والله في أفرمايا:" لاطاعة لمحلوق في معصبة المحالق"

بدعت کہنااوران کے پڑھنے کومنع کرنایاست کو ہدعت قرار دینااور حدیث شریف کی مخالفت کرنااور**لوگو** کوحدیث شریف پرمل کرنے سے روکنا ہے۔اب باتی ریاسائل کا اس کے متعلق حضور سیدعالم اللے 🍱 🗓 تعل کودر یا فنت کرنا یا تو اس کتے ہے کہ وہ قولی احادیث کامنٹر ہے انگو قابل عمل نہیں جا نتا تو ہواس کی <del>ا</del> دین کا ثبوت ہے ۔ یا اس کئے کہ وہ تعلی احادیث کوتو کی احادیث پرتر نیج دیتا۔ برتو بیراس کی جہالت روتن دلیل ہے۔ بلکہ اسکا وجل وفریب اس امریش بیہ ہے کہ اس کے پاس فاتخہ کے عدم جواز اور اس میں ان سورتوں کے نہ پڑھنے پر کوئی ایک بھی حدیث موجودتیں ہےتو وہ تعل کا مطالبہ کر کے عدم تعل حقیقة ولیل بنانا جا ہتا ہے اور عدم دلائل شرع میں ہے کوئی ولیل نہیں۔

چنانچ علامت قسطل فی مواجب لدنید میں فر ماتے ہیں:

الفعل يدل على الجواز وعدم الفعل لا يدل على المنع ..

(موابب لدنيص ٢١١ج٢)

كسى چيز كاكرنا توجواز بردلالت كرتاب اورندكرناممانعت بردلالت بيل كرتاب تو محض عدم تعل ہے کسی چیز کا نا جائز و ہدعت سیئہ ہونا ٹابت نہیں ہوسکتا۔الحاصل ہم نے تو فاتھ کی سورتوں کوحدیث شریف ہی ہے ثابت کرویا۔اب اگر نگالف میں پچھے حوصلہ ہے تو ان احادیث کارد کم کے اپنے دعوے کے اثبات میں دلاکل شرع پیش کرے ورنداینے مذھب باطل سے تو بہ کرے۔ موا تعالى ان كوقبول حق كى توقيق دے۔ دالله تعالى اعلم بالصواب

۵ارجادی الاخری استاه

كتبه : المعتمم بذيل سيركل في ومرسل والفقير الى الله عزوجل، العدمحمراجمل غفرلهالاول مناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

مسئله(۲۸)

كيافر ات بي علمائ وين ومفتيان شرع متين اس مسئله بس كه

محجرات کے مسلمان بیوہ عورت کا نکاح کرنے میں بہت گناہ سجھتے ہیں اور کہتے ہیں جما رہے پیروں نے ہمکواجا زت نہیں دیا ہے اور نہ ہمارے پیر کرتے ہیں خواہ عورت کم عمر کی ہو یا زیا دہ کیل دوسرا نکاح کرنا ہمارے یہاں پرعیب ہے۔ للدرحم فر اکر مفصل جواب عنایت ہو۔ اس برآپ کی میر ہونا بہت ضروری ہے۔

(جامعصغرلنسيوطي مصري ص١٩٣ج)

خالق کی معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں۔

حضرت امام احمد نے اپنے مسند میں حضرت انس رضی اللہ تعالی سے مروی کے حضور ہو گئے نے قبلے : لا طاعة لمن لم يطع الله " (جامع صغيرممري ١٩٢٥) :

جس مخف نے اللہ کی اطاعت نہیں کی تو اس کی اطاعت بھی نہیں۔

ان احادیث سے ثابت موگیا کہ اللہ تبارک وتعالی کی معصیت میں سی مخلوق کی اطاعت بیل مخلوق کی اطاعت صرف نیکیوں میں ہوتی ہے نہ کہ گناہ میں۔اوراس مخص کی کب اطاعت ہے جو خود ا تع لی کی اطاعت نہیں کرتا ہے۔اورا لیے ہیر جوخدا کے دیے ہوئے فعل کونہ خود کریں اور ندمریدوں کو آ کی اجا زت دیں تو جب وہ خو د ہی اطاعت البی نہیں کرنے کو مریدوں کواطاعت البی کی طرف 🕏 دعوت دیں گے لیفذ اایسے ہیرخود قابل اصلاح ہیں ان کا سندینا کرئسی گناہ کوکرنا خدا کےمواخذہ ہے

حاصل کلام میہ ہے کہ زکاح بیوگان کوعیب وعار مجھنار سم جنود ہے۔ وہاں کے سر برآ وردہ اور فی وارحضرات پر ما زم ہے کہ وہ اس سم کومیٹ ویں۔اورا جرمظیم کے ستحق بنیں ۔اور پیروں کو بھی جائے اس رسم كفار كومين عين امكاني سعى كريس - نقط والله تعالى اعلم بالصواب وارشوال المكرم اساه كتبه : المعتصم بذيل سيدكل في ومرسل والفقير الى الله عز وجل، العبر محمدا جمل غفرله الأول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنعجل

مسئله (۲۵۷۲۷) مسئله

كيافرمات جي علائدوين ومفتيان شرع سين اس مسلديس

(1) زید کہتا ہے کہ مطلقاً داڑھی کا رکھنا واجب ہے۔ تمریمشت داڑھی کے وجوب کا ثبوت کہتے

سے ٹابت ہیں ہے۔اس لئے یک مشت سے کم کرانے والوں کوفات کہنازیادتی ہے۔

(۲) بعض صحابہ کرام کے حلیہ ہے معلوم ہوتا ہے کہان کی داڑھی بیمشت بااس ہے زیادہ مختل ہو محمر بیکمشت واڑھی کے وجوب کی ولیل ہیں بن سکتی۔

(m) فقها نے شاکد یکمشت داڑھی کو واجب قرار دیا ہو جگریدا نکا استنباط ہے اور استنباطی مسائل کووجوب کا درجہ نہیں دیا جاسکتا،۔اس کے لئے واضح احکام کی ضرورت ہے۔

(4) نیز ایمه اربعه اوراعلی حضرت نے کہیں منہیں فر مایا که یکمشت دا رُھی رکھنا واجب ہے، ۔ وہ كتاب كداحاديث يس مطلقادارهي بوهان كاحكم ب،-جس كامطلب بيب كدبس عرف يس جس کوداڑھی رکھنا قرار دیا جائے اتنی رکھ لینی کافی ہے۔شارع نے جب خود ہی داڑھی کی تعین نہیں کی تواس امر کی دلیل ہے کہ منشاء شارع میہ ہے کہ لوگ اپنے حالات اور صورتوں کے مطابق واڑھی رکھیں ،مگر مجشت دا زهی کوه جوب کہنا پیفلط ہے۔

(IAP)

(۵) وہ یہ بھی کہتا ہے کہ داڑھی مطلقا رکھنا تو واجب ہے اور یکمشت داڑھی سنت انبیاء کرام ہے مريسنت عاديه إدرسنت عاديي وجوب ابت البيل موتا-

براه كرم اس كاجواب ملل تحريفر ما كرجلد سے جلد بيجنے كى كوشش كريں، - المجمن حزب الاحناف، لاہور یا کسنان،۔

اللهم هداية الحق والصواب

(1) داڑھی کے کیمشت ہونے کے وجوب کا ثبوت کتابوں میں بصراحت موجود ہے، سے محقق حضرت مولا ناعبدالحق محدث و الوى اشعة العلمعات شرح مفكوة شريف من فرمات بين:

وطلق كردن لحيه حرام است وروش افرنج و منود وجوالقيان ست كدايشال را قلندريه كويندو كزاشتن آن بفقرر قبضه واجب ست وآ تكرآن راسنت كويند بمعنى طريقة سلوك دردين است ماجهت آن كي ثبوت آل بسنت ست چنا كه نمازعيد راسنت گفته اند\_ (اشعة النمعات -ج ا\_ص٢١٢)

واڑھی کا منڈ اناحرام ہے، اور انگریزوں او ہندووں اور جوالقیوں کا طریقہ ہے۔ جواتھی وہ ہیں جنہیں قلندری کہتے ہیں ،اور داڑھی کا بمشت رکھنا واجب ہے۔اوراس کو جوسنت کہتے ہیں یا تواس کئے کردین میں پیطر یقد جاری ہے بعنی سنت بمعنی طریقہ مسلوک کے ہیں مااس کئے کہاس کا ثبوت سنت یعنی مدیث شریف ہے ہیں کہ نمازعید کوسنت کہتے ہیں باوجود کہ نمازعیدواجب ہے۔

اس عبارت سے ثابت ہوگیا کہ داڑھی کا بیمشت رکھنا واجب ہے تو جو داڑھی کو بیمشت سے مم رکھے وہ تارک واجب ہے۔ اور تارک واجب فاسق ہوتا ہے، لہذا واڑھی کو پکمشت ہے کم رکھنے والا فائل قرار بایا ۔ توجوا سے فائل کہنے کوزیادتی قرار دے تو وہ خودا پنے لئے زیادتی کرتا ہے۔ کہ دین میں ائي رائے كادخل و بتاہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

فآدى اجمليه /جلداول

كمآب العقائل IAM س(٢) حضرت عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما جيسے فقيدالنفس وجليل القدر صحالي كا**فعا** شریف میں بروایت حضرت نافع رضی الله تعالی عندمروی ہے

كان ابن عمر اذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل احذه

حضرت ابن عمر جب حج یا عمره کرتے تو اپنی داڑھی پرمشت رکھ لیتے اور جو بال زائد ہوتے

كتاب الآثار ومسانيدامام اعظم مين حضرت بيثم رضى الله تعالى عند سے مروى ہے۔ ان ابن عمر كان يقبض على لحية ثم قص ما تحت القبضة\_(جلام، ٢٥٩) حضرت ابن عمر رضی الله عنهما اپنی دارهی پرمشت رکھتے تھے پھرمشت سے نیے جتنی ہو آ

اس تعل ابن عمر رضى المتدنع الى عنهما سے حضرت امام الائمه مراج الامه امام ابوحنیفه رضی الله عنے داڑھی کے مکمشت ہونے پراستدل کیا۔چتانچے عالمکیری میں محیط ملتقی سے تاقل۔

والقيصر سنة فيهاوهو اذيقص الرجل لحيته فاذ زاد منها على قبضته قصة ذكره محمد في كتباب الاثار عن ابي حنيفة قال وبه ناخذ كذا في محيط السريج والملتقط (عالكيري، جمم اساا)

اورواڑھی کا کا ثما سنت ہے۔اور وہ یہ ہے کہ آ دمی اپنی داڑھی کو کیمشت ہے زیادہ موجوا اس کوقطع کردے۔اس طرح امام اعظم ہے امام محمد نے کتاب الا ثار میں روایت کی اور فر مایا ہم اس اخذ کرتے ہیں ،اورایسے بی محیط وستقی میں ہے۔

چربیاو پر کی تصریح سے معلوم ہو چکا ہے۔ کہ یکمشت داڑھی رکھنے کوسنت کبد بنایا تو معنی اللہ مسلوک ہے یااس کئے کہاس کا شوت سنت سے ہے تو اب میہ نتیجہ صاف نکل آیا کہ تعل ابن عمر رمنی تعالی عنمادازهی کے کیمشت ہونے کے وجوب کی دلیل ہے۔لہذااب ان ائمہ کے استداال کے مق اس زید کے استدال کوکون میو چھٹا ہے اور اس کے انکار کی کیا وقعت ہے۔ مولی تعالی اس کو تبول ج توقیق عطافر مائے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

(٣) فقبائے کرام نے داڑھی کے مکمشت ہونے کو داجب قرار دیا ہے جس کو وہ سنت طریقه مسلوک کے بایں معنی کہ وہ ثابت بالسنہ ہے تعبیر کردیتے ہیں ،اورا نکایہ تول استباطی تہیں ہے

بزر ایدروایت کے ہے۔ چنانچ علامه طحطاوی عاشیه مراقی الفلاح میں اسکی تصریح کرتے ہیں۔اما السلحیة فلد كر ، محمد في الآثار عن الامام ان السنة ان يقطع ما زاد عمى قبضة يده وقال و به ناحد كذا في محيط السبرعسي وكذا ياخذمن عرضه ماطال وعرج عن السمت لتقرب من التدوير من حميع الحوانب لان الاعتدال محبوب والطول المفرط قد يشوه الحلقة ويطلق السنة المنعت ابين و الحرج الطبراني عن عمرانه الحذ من لحبة رحل ما زاد ه على القبضة ثم قال له يترك احدكم نفسه جتى يكون كانه سبع من السباع (طحطا وي ص٥٠٥)

علامه شامى روائح ارش محيط وطحطاوى سئاقل والسنة فيها القبضة وهو ان يقبض الرحل لحيته فمازا دمنها على قبضة قطعه وكذا ذكر محمد في كتاب الآثار من الامام قال وبه ناخذ محيط

(فائده) روى الطبراني عن ابن عباس رفعه\_ من سعادة المرء بحفة لحيته ـ (روانخار حدي ٢٢٩)

ان عبارات فقهاء سے ثابت ہو گیا کہ داڑھی کا بمشت ہونامحض استنباط سے نہیں ہے بلکہ روایت سے ثابت ہے۔ تو اب زید کا دعوی استغباط غلط و باطل قرار یا یا۔علاوہ بریں زید کا پیکہنا کہ استغباطی مائل کو وجوب کا درجہ تبیں دیا جاسکتا ہے۔ محض ایک دعوی ہے جس کی کوئی دلیل نہیں پیش کی۔ اور زید جو اں کی کوئی دلیل پیش نہ کر سکا تو اس کا فقہا کرام کے مقابل ایسی جرات کرنا سخت ہے اوبی ہے۔مولی تعالى اسكوعقل وجهم عطافر مائے۔ اور قبول حق كى تو قبق عنايت كرے والله تعالى اعلم بالصواب

(4) زیرا گرحنی این آپ کو کہنا ہے تواس کے لئے روایت حضرت امام اعظم علیدالرحمہ بہت کافی ہے۔اوراس میں داڑھی کا میمشت ہونا نہ کور ہے۔اورائمہ کا فروعی مسائل میں سوال ہی بے فائدہ ہے۔اور اعلیٰ حصرت قدس سرہ کا مطلوبہ فتوی احکام شریعت حصہ دوم کے ص ۳۹ پر ہے کہ شرعی داڑھی تحوری سے بیچے چارانکل جائے۔اس سے صاف کا ہر ہوتا ہے کہ داڑھی جب بیمشت سے کم ہوگی تووہ واڑھی غیر شرعی ہوگی۔ تو اعلی حضرت علیہ الرحمة کے نز دیک بھی شرعی واڑھی کا سیمشت ہونا ضروری ہے۔ توزیدنے؛ کے متعلق بھی غلط بات ملسی ہے۔اوراس سے بردھ کرزید کی دلیری سیب کہ وہ احادیث کاغلط مطلب تھن اپنی رائے ناقص سے بیان کرتا ہے۔اور دین میں فقط اپنی عقل سے دخل دیتا ہے۔اور مزید

العبد محمد الجمل غفراله الاولء ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

## مسئله(۲۹)

كيافرماح بي علائے كرام ال متلديس كه

زید کہتا ہے کلمات کفر میں ہے ہیں ندا کر نااموات عائبان کو بکمان اس کے کہوہ ہر جگہ پر حاضرو و المرجي يامثل يارسول الله يا عبد القادريا افراس كے مانند اور الفاظ ، قرمايا جاوے كرزيد اس عقيده كے بوجب كافر ہے يامسلمان يا كنام كار؟ اور اگر كافريا كنام كار ہے توكس دلائل سے ہے۔ بدلائل جواب مرحت فرمائيس-اور بيفرما يا جاوے كدر يدحنى ابل سنت ريا كنبيس، يا خارج ابل سنت والجماعت ہو كيا ان ہر چہار سوالوں کا جواب بدلائل مرحمت فرمایا جادے۔

اللهم هداية الحق والصواب

أكركسي غيرخدا كويكارنا يائدا كرنا بقول زيد كفرجونا توانثد تعالى حضرت ابراجيم عليه انسلام كوبركز بر كزنداندكرتانديكارتا قرآن كريم من إن-

و نادينه ان يا ابراهيم قد صدقت الرويا -

مم نے تداکی اے ابراہیم بیٹک تونے خواب سے کردکھایا۔

فلما اتاها نودي يمومي، اني انا ربك فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوي. مچر جب موی آگ کے پاس آیا نداکی گئی کداے مولیٰ بیشک میں تیرارب ہوں تو تو اپنی جو تی اتاروال\_ بيتك توياك جنكل مي ب-

نیز الله تعالی مردول کو مشر کے لئے قبرون سے ہرگزند یکارتا۔ قرآن کریم میں ہیں۔

ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم يحرجون

پھر جب اللہ تمہیں قبروں سے پکارے گاجب ہی تم ان سے لکل پڑو گے۔

نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھکم البی جار پرندوں کو۔ انہیں ذبح کر کے ان کے پ ا کھاڑے اوران کے گوشت وغیرہ کا قیمہ کمیا اوران چاروں کے اجزاء کوملا کرمجموعہ کے چارجھے کئے اور برحصه کوایک ایک پیاڑ پرد کھویااوران کے سراپنے پاس دکھے پھراللد تعالی نے حضرت ابراہیم علیه السلام کوان چاروں مردہ جانوروں کے پکارنے کا اس طرح علم دیا،

جراكت بدب كداس غلط مفهوم كي نسبت حضرت شارع عليد السلام كے طرف كر كے خود ہى مستوجي بناہے کہ حدیث شریف میں دار دہے۔

من كذب على متعمدا فعليه لعنة الله والملائكة والناس احمعين لايتي صرف ولا عدل رواه المحاكم في المدخل - (موضوعات كير ص٢)

اوراس پراکتفائیس بلکدامت نے ال احادیث سے داڑھی کے بکشت ہونے کا وجو جومل کیا یہ زیدسب احادیث سے ان کو جاال جانتا ہے، اور ان کی تحقیق کو غلط تھر اکر انبی جہا سفاہت اور گمراہی وصلالت کوا چھالتا ہے۔ اور اپنے آئے پکو مجتبد ومحدث اعظم ظاہر کرنے کی ٹایا کے آ ہے۔ مولی تعالی اسے مدایت کی توقیق دے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

(۵) اگر بقول زیدمطلقا دار هی رکھنا واجب ہوتا تو واجب کا مقابل محروہ تحریمی ہے۔ لہدا کا قطع کرنا مکروہ تحریمی ہوتا باوجود کہ فقہا کرم اس کےحرام ہونے کی تصریح کرتے ہیں،ور پی -- يسحسرم على السرحل قطع لحيشه لين آدى پروازهى كاقطع كرنا حرام ب، توزير كاريو تصريحات فقد كےخلاف ہوا\_

اب باتی رہااس کا بیدعوی کہ پکشمت واڑھی رکھناسنت عادبہے تو معلوم ہوا کہ زیدنے فقط عادیہ کہیں سے سن لیا ہے،اوراس کے مفہوم اور تھم سے بالکل ناواقف ہیں،اورا گر پر کھی مجھی واقف میہ مجھتا کہ سنت عادیہ مثل متحب کے ہوتی ہے تو اس بنا پر یکمشت داڑھی کا رکھنامتحب قرار یا تا ہے باوجود یکداد پرگز را که خود حضرت امام اعظم کی روایت میں اس کوسنت جمعنی واجب کے ظہر ایا گیا ہے۔ اس کا تارک مستحق عقاب اور فاسق نه ہوتا با وجود بکیہ اس کا تارک مستحق عقاب اور فاسق ثابت ہو چکا جیما کہ جواب اول سے ظاہر ہو گیا کہ وہ اس لئے فاس ہے کہ تارک واجب ہے۔

بالجملة زيدك ولأل غلط ان كي مين باصل اوراس كاحكام خودساخت ،طريقه استدا بة قاعده ب- اور مزيد برال اس كى بيناياك جرأت كداس في ادهرتو فقها كاحكام كوغلوقران محدثین کومطالب احادیث سے نا واقف تھہرایا اور عمل است کوغلط کہا۔خودشارع علیہ انسلام پر افتر ا ۔ ادھراپنے آپ کو مجتمد ٹابت کرنے کی کوشش کی۔ اپنے آپ کوخود شارع قرار دینے کی سمی کی۔ لہذاتہ پرتوبدلازم وضروري ب، والتدتعالى اعلم بالصواب

كتبه : المحتصم بذيل سيدكل في ومرسل ، الفقير الى الله عزوجل،

صاحب در مخار کے استاد حضرت علامہ خیر الدین رقمی کے نماوی خیر سیمیں ہے:

ماقولهم يا شيخ عبد القادر فهو نداء واذا اضيف اليه شي لله فهو طلب شي اكراما

الموجب لحرمته- (فاوي فيريد، جسم ١٨٢)

لیکن انکا قول یا شیخ عبدالقادر توید ندا ہے، اور جب اس کے ساتھ هیجاللہ اضافہ کردیا جائے تو سے اللہ کے ساتھ هیجاللہ اضافہ کردیا جائے تو سے اللہ کے لئے ہے، بطورا کرام شی کا طلب کرنا ہے اور اس قول کے حرام ہونے کا کیا سبب ہے۔ (یعنی شخ مبدالقاور کی نداحرام نہیں )

تو بیزید مصرت علامہ خیرالدین پر بھی تھم کفرانگائے کہ وہ یاشنے عبدالقادر کی ندا کوترام کہتا ہے۔ حصرت شاہ عبدالعزیرصا حب محدث دہلوی نے بستان المحد ثین میں حصرت شیخ ابوالعباس احمد ڈروق علیہ الرحمہ کابیشعر کہا۔

انا لمریدی جامع لشتات اذا ما سطاً جو را زمان سکنه میں اینے مرید کا اس کی پر گندہ گوں میں جامع ہوں۔ جبکہ زمانہ مختوں کے ساتھ اس پر حملہ

و ان کنت فی ضیق و کرب و حشمة ... فناد بیازروق آت بسرعة اگرتوننگی وختی و دشت پس بو ... بتو یا زروق کهدکر پکار پس جلدا آولگا، اب زید کو دهترت شاه عبد العزیر صاحب پر بھی تھم گفر لگانا ضروری ہے بلکہ زیدا پنے پیشوا بانی مدرسدد یو بند مولوی قاسم نا تو تو ی پر بھی فتوی گفر لگائے ۔ کہ وہ اپنے قصا کہ قاسمیہ س ۲ و ۸ میں کیسے

ی کے کریں ہیں امتی ہونے کا یا نبی اقرار امرام کا اسلام کریگایا نبی اللہ کیا یہ میری پکار اوا کی کار اوا کی کار اوا کی کار کار کا کوئی حامی کار

جوانمیاء ہیں وہ آگے تیری نبوت کے کروروں جرموں کے آگے بیٹام کا اسلام مدد کرا ہے کرم احمدی کہ تیرے سوا

بالجملدان آیات واحادیث واقوال فقها وعلاء سے ثابت ہوگیا کہ غیر خداکی نداکر نا اوران کو پکارنا اوران کومٹانا یارسول اللہ ویا عبد القادر وغیر والفاظ سے نداکر نا جائز ہے وہ ایک صحیح العقیدہ فنی المذہب نی اسلمان کے لئے کافی بلکہ نہایت وائی ہے۔ اور جو وہائی منصف مزاج ، راست کو طالب حق ہواس کے لئے کافی بلکہ نہایت وائی ہے۔ اور جو وہائی منصف مزاج ، راست کو طالب حق ہواس کے لئے جب غیر خداکی مما کا جواز قرآن کرم سے ثابت ہو، حدیث شریف سے ثابت ہو، و فعل صحائی سے قرآن كريم ميں ب: ثم ادعهن يا تينك سعيا- (البقره) پيمرائيس پكاروه تيرے پاس پاؤں سے اڑتے چلے آئيں گے۔

ان آیات سے ٹابت ہوگیا کہ اگر کی غیر خدا کو پکار تا اور ندا کرنا بقول زید کفر ہوتا تو اللہ مردہ جانوروں کو پکار نے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھم دیتا ، نہ خود اللہ تعالی محشر کے لئے قبروں سے پکارتا۔ نہ خدا حضرت موی علیہ السلام سے طور میں یا موی کہہ کر ندا فرما تا۔ نہ خو ابراہیم علیہ السلام کو یا ابراہیم علیہ السلام کو یا ابراہیم علیہ السلام کو یا ابراہیم کہ کر ندا کرتا ۔ کہ اللہ تعالی نہ تو کفر کا تھم دے سکتا ہے نہ خود کفر کر سکتا ہے نہ خود کفر کر سکتا ہے نہ خود کفر کر سکتا ہوں گئی ، جیسے یا رسول اللہ میں غیر خدا کو ندا کی گئی ، جیسے یا رسول الله میں بیا آدم ، یا آدم ، یا موی ، یا بحق ، یا مریم ، یا جیسی ، یا بنی آدم ، یا اہل الکتاب ، یا ایمها الکافرون کی نزد یک ان آیات کا پڑھنے واللہ بھی کافر ہوجائے گا۔ کہ وہ غیر خدا کو ندا کرتا ہے۔ تو زید کے خو نزد یک فرقر اریاتے ہیں ، قاضی عیاض شفاشریف میں روایت کرتے ہیں ،

ان عبد الله بن عمر رصى الله عنهما خدرت رحله فقيل له اذكر احب النام يرول عنك قصاح يا محمداه فانتشرت\_(شفاشريف\_د٢٦\_ص٣١)

بیشک حضرت عبدالقد بن عمر رضی الله عنها کا پاؤل سوگیا تو کسی نے کہا کہ آپ اپنے سے
پیارے کا نام ذکر سیجئے یہ بات وور ہو جائے گی۔انہوں نے یا حمہ کا نعر ہ بلند کیا تو وہ پاؤل اچھا ہوگئے

زید کے حکم کفر سے حدیث بھی نہیں نئے سکتی ہے،۔ چنا نچے حصن حصین اور اس کے ترجی
جلیل میں بیحد بیٹ ہے۔

و ان ارا دعو نا فلیقل یا عباد الله اعینونی یا عباد الله اعینونی یا عباد الله اعیم (حصن حمین)

اورجوچاہے مددیعنی اللہ تعالیٰ کی جانب ہے کسی اور ش پس جا ہے کہ کیجا ہے بند وخدا کے مدکر وہیری۔ نقل کی پیطرانی نے۔ مددکر وہیری۔ نقل کی پیطرانی نے۔

تو زید کے نز دیک اس صدیث میں کفر کی تعلیم ہے کہ اس میں ۔اولیار جال الغیب سے ا بھی ہے ،ان کوندا کرنا اور پکارنا بھی ہے ۔ اور جن کی صدیث ہے وہ کا فربھی ہوئے ، بلکہ زید کے تعلقہ فقہا کرام بھی نہیں نیج سکتے ۔ المنابس ہے تو وہ کا فر ہوجائے گا۔

اس فقد کی کتاب عالمگیری سے ثابت ہوگیا کہ جواللہ تعالیٰ کے لئے مکان اور جگہ ثابت کرے اور T سے سی جگہ کو خالی ندمانے وہ کا قرب، تو پھر انٹد تعالی ہر جگہ پر حاضر و ناظر کس طرح ہوا۔ لہذا اللہ قال برعاضرونا ظركا اطلاق ندكرنا جا بع-اور بجائ ان كشهيد وبصيراسكوكهنا حا بع كربياسات اليد على سے جین، اور اسائے البید توقیقی جین- اور جارے جی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم اعمال است بر

191

حضرت شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث وہلوی نے رسالہ سلوک اقرب السبل بالتوجه الی سدارس صلی الله تعالی علیه وسلم مین نهایت صاف طور براس کی تصری فرماتے میں: آن حصرت صلى الله تعالى عليه وسلم بحقيقت حيات بشائبه مجاز وتوجم تاويل دائم وباقى ست و برا نمال امت حاضرونا ظرومرطالبان حقيقت راومتوجهال آنخضرت رامرني ومفيض ست -(اخبارالاخيار ص١٥٥)

حضور صلى الله تعالى عليه وسلم حقيقى حيات كرساته بغيرشائبه مجاز اورتوجهم ناويل كرائم اورباقي الله اورامت كاعمال برحاضرو ناظر بين، اورحقيقت كے طلب كرنے والوں اورحضور كى طرف توجه كر نيوالوں كے لئے مر في اور فيض رسال ہيں۔

اس عبارت مصحصرت من في في حضورا كرم على الله تعالى عليه وسلم كواعمال امت برحاضرو ناظر لکھا۔ اور بید حضرت مجعنع کا قول نہیں ہے بلکہ خود حدیث شریف میں وارد ہے۔ جس کی علامہ تسطلانی مواہب لدنیہ میں طبرانی سے تخ تاج کی کہ حضرت این عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اگرم صلی الله تعالى عليه وسلم نے قر مایا:

ان المله قد رفع لي الدنيا فانا انظر اليها والى ماهو كائن فيها الى يوم القيامة كانما انظر الى كفي هذه مناهم (موابب-ج٢٥٥)

بيك الله في مير الله و نيا كوبلند كيا توين اسكى طرف نظر كرد بابون اور قيامت تك جواس یں بیدا ہونے والا ہاس کود کھے رہا ہوں، جیسے کداہے اس تھیلی کی طرف نظر کرتا ہوں۔

ال حديث يه ابت جو كميا كه حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم اعمال امت برحاضرونا ظرجير اورامت زين كيكس قدرمقامات اورجكبول برمقيم بياقة حضور كاكس قدرمقامات اورجكبول برحاضرو

ثابت ہو، فقہ کی کتاب سے ثابت ہو ، اقوال سلف و خلف سے ثابت ہو ، حضرت شاہ عبد انعزی محدث دہلوی کے قول سے ٹابت ہو،خودامام الوہابیہ نا نوتوی کے اقوال سے ٹابت ہو، وہ اتھینا 🕷 قبول ہے،اور وہ عقلا وانسافا کسی طرح اٹکارکے لائق نہیں۔

19•

اب ہاتی رہامردوں کوندا کرنا تو اسکا جواب بیہ ہے کہ غیر خدا جس طرح مردہ ہے اس ط بھی ہے تو آگرمرووں کوندا کرنا کفر ہے تو زندوں کوندا کرنا بھی ضرور کفر ہے۔ پھر حاضرو عائب کا عجیب جہالت ہے۔ کہ غیرخدا غائب کی ندا کرنا اگر کفر ہے تو حاضر کی ندا کرنا بھی کفر ہے کہ غیر پھ يس غائب وحاضرسب برابر بين

اب باتی رہا غیرخدا کا حاضر دناظر ہونا ،تو حاضر و ناظر اسائے الہید میں ہے جہیں اور ا معانی کی بنا پرصفات الهید میں داخل ہونیکی صلاحیت رکھتے ہیں ،حاضر کے معنی فقہ کے مشہور کے المغرب مين بين:

> الحاضر و الحاضرة الذين حضروا الدار، (وايضا) حضر المكان. (مغرب، ج۲ ص ۱۲۷)

حاضراورحاضره ده لوگ بین جوگھر میں حاضر ہوں،ادر جومکان میں حاضر ہوں۔ ای طرح نظر بمعنی تقلیب الحدقد کے بھی مستعمل ہے جیسے کہ شرح مواقف میں بحث رویا ہے۔ تواس بنا پر ناظر کے معنی آئکھ کے ڈھیلے کا پھیرنے والا ہوا۔ اور اللہ تعالٰی مکان اور جگہ ہے ہونے اور آئلے کا ڈھیلا چھیر کرو تھنے ہے یاک اور منزہ ہے۔اس کئے کہ مکان اور جگہ بیں حاضرہ آ تکھ سے ڈھیلا چھیر کرد چکناا جسام کے ساتھ خاص ہے ،اورالنڈ نعالی جسم اوراجز ارجسم اورعوارض جھ ے پاک ہاورمنزہ ہے۔ میاسلام کا زبردست اور روش عقیدہ ہے جس کے ثابت کرتے کی ج حبیں ،تو بیرحا ضرونا ظران معانی کے اعتبار سے خلوق ہی کی صفت ہو سکتے ہیں۔اور جواللہ تعالیٰ کو ہو حاضروناظر مانے وہ عقا كداسلام سے جابل ہے اور صفات البير سے ناوا قف ہے۔ قما و عالمكير

يكفر باثبات المكان لله تعالىٰ فلو قال از حدا هيج مكان حالي نيست يكفر (عالكيري-ج٢\_ص٠٢٨)

الله تعالى كے لئے مكان ثابت كرنے سے كافر جوجائے كائو اگر كسى سے كہا كہ خدا ہے كو

ناضر ہونا ثابت ہوا۔ پھر جب دنیااور مافیہا پرحضور کی نظر ہے اور ساری دنیامش کف دست میں حضور کے ہرجگہ پر حاضر ونظر ہونے کا وہی انکار کر یکا جواس حدیث کا منکر ہواور خود حضور

(191)

الى طرح مضورغوث اعظم رضى الله تعالى عندات قصيده غوشيه يس فرمات بين: نظرت الى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم انتصال تواس سے ثابت ہوگیا کہ تمام شہر حضور غوث یاک کی نظر میں مثل رائی کے دانے کے ہیں شہر کے تو حاضرونا ظرقراد پائے۔الحاصل اب اس نا پاک زید کے تھم سے شاہ عبدالعز برصاحب کا عبدالقا درصاحب كافر، علامه خيرالدين رملي كافر، فقبها كرام كافر، صحابه كرام كافر،خود حضور سيدالا نبي الله تعالى عليه وسلم كافر ، خود الله تعالى كافر ، حتى كے خوداس كے چينوا قاسم نا نوتوى كافر ، \_اور قرآن حدیث شریف دکتب فقہ دا قوال سلف دخانف سب میں کفر کی تعلیم ہے،۔اورمسلمان کے نز دیک ندیکے حضرات کافر ہوسکتے ہیں نہان دینی کتب میں کفر کی تعلیم ہوسکتی ہے۔لہذااس بے دین زیدنے یا الله، يا عبدالقادر، كاكلمات كفريه جونامحض اين دل سے گڑھا، ۔ فظ اپنی طبیعت سے ایجاد كيا، الي ناقص ہے کہاتو میزیدا ہے اس نایا ک عقیدہ اور علماء فقہا صحابہ کرام، خدا اور اس کے دسول کی تکفیر کی بلا شک کا فرمرتد بیدن ممراه قرار پایا اور یقیناً خارج اہل سنت والجماعت تھہرا، اور جواس زید کے نا عقیدہ کے باوجوداسکومسلمان اور حنفی داخل اہل سنت و جماعت مانے اس برجھی ان سب حضرات کی کرنالا زم آتی ہے ہمولی تعالیٰ ایسے بیدین زیداوراس کے اس باطل عقیدہ اور اس کے اس نا پاک ہے مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور اس زید کو بھی راہ حق کی ہدایت کی توقیق عطا فر مائے۔واللہ تعالی بالصوابء

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الذعز وجل، العبد هجمدا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

# باب الفرق الضالة

كيا فرمات بي علماء دين ومفتيان شرع متين اس مسله بيس كه

سنجل میں ایک فرقہ ایسا ہوگیا ہے جوعلانیہ کہتا ہے کہ جنت ودوز ٹے ملائکہ وغیرہ حتی کہ التد تعالی ہم کی بےدیکھی چیز کوئیس مانتے اور کہتا ہے کہ ہرشی اللہ ہے، ہم خود اللہ ہیں، تو نماز کس کے لئے پڑھیں، اور پہلے ریاوگ نماز پڑھتے تھے اور اب چھوڑ دی ہے اور میجی کہتا ہے کہ مجھکو اپنی بیوی سے جماع کرنے می الله تعالی ہے زیادہ لذت آتی ہے۔ اور پیر کہنا ہے کہ سجدیں قبل گاہ ہیں اور علماء قاتل ہیں ، اور سیمی كہتاہے كہ ہم برشى كو بحدہ كرنے كے لئے تيار ہيں بت بھى الله ہيں ہم ان كوبھى بجدہ كرتے ہيں ، يہ كہدكر مرے قدموں پر بجدہ کرنے کے لئے تیار ہو گیا بمشکل روکا ،اور دہ رسول اللہ بیس کہتے ، بلکہ رسول ۔اللہ کتے ہیں، یادوں کتے کہ اللہ کارسول محمد ہے،اور کتے ہیں کہ بیوی اللہ، میں الله، میرا باپ الله \_سوال کیا تھا کہ بوں کہو، کہ رسول اللہ کا ، یا یوں کہو کہ اللہ کا رسول محمہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ہے، تو کہا کہتم جاتو میں نے کہا ہم نہیں جانے تو خاموش ہو گیا ، چھر کہا ہر چیز اللہ کی ہے ، میں نے کہا اللہ کا ہے ، تو کہا بیٹم کہو الله على الله على من كبورتو خاموش مورباء آخركار يول كباتوتم رسول كبت مواطف مي الله كبت مي اورمولی کا وود در بینا بھی حق العباو جانتے ہیں ،اور کہتے ہیں کہم نے بھینس اس وجہ سے فروخت کردی ك كوتكليف ندوي جائع وجد ال وجد البول في قرباني بهي جهور دى اور كبتي بين كديكي اورعبادت كرنے والے جنتی خدا کے دیدار ہے محروم رہیں گے، ہم مجرموں کو ہی خدا كا دیدار اور حضور كی شفاعت ا اور کہتے ہیں: کرتمہاراللہ اور ہے، ہمارااللہ اور ہے، اور کہتے ہیں ہم براکسی کوئیں کہتے ، برا کہنا بھی مهت براہے، ہم سب کوایک جانتے ہیں : لین الله اور وصلے سے استنجا کرنے کومنع کرتے ہیں الدفاد

کا نور ہےاس پرموننا نہ جا ہے باجود یکہ زمین پرروزانہ بول وبراز برابر کیا جاتا ہے،اور کہتے ہیں ؟ علیہ السلام تو گندم کھانے ہے جنت ہے نکال دیا ،لہذا گندم کھانا بھی جنت ہے محروم ہونے کی ولیل بیلوگ جنت میں نہ جائیں گے ،ہم گندم جیس کھاتے ،اور کہتے ہیں:منصور کوسو لی دیدی تھی ،ان کوشل تہیں کرتے ہیں ، ہمار مے ضعف ایمان کی دلیل ہے، ہم مل ہونے کو تیار ہیں، ناچ گا تاریڈی کااس بخوشی جائے ہیں ، بلکہ دوسرول کو بھی لے جاتے ہیں اور عبادت بتاتے ہیں ،اور کہتے ہیں: ہم ایس عقیدہ میں اس قدر پختہ ہیں کہ اگر اللہ بھی کہے گا تو نہیں مانیں گے،ہم نے ان کے بیاتوال دافعال دیکھے ہیں بغیر کم وکا ست کے درج کئے ہیں، بظاہر حال علام الغیوب جانتا ہے، اور یہ ہرایک ہے كرتے ہين، اور كہتے ہيں: كہم كيا مجھو كے، جوتمها \_ برے مولوى دے وريافت كرو، اور كہتے إ کوئی مولوی ہمارے سوال کا جواب نہیں دے سکتا ، اور فقیر بھی کوئی کا مل ہوگا تو سمجھے گا۔لہذا در ما طلب بدامرے کہ جس فرقد کا ایساعقیدہ وعمل جودہ داخل اسلام ہے یا خارج از اسلام؟ اور اہل اسل ان كس تحدكيما برتا وكرنا جا بينا وران كى دوكانون سے كوشت وغيره ليما جا بين يائيس؟ ـ

اس کا جواب مقصل ومدلل ہونا جاہے کہ اہل اسلام مغالطہ اور دھوکے سے محفوظ رہیں ، عرض كيا كيا \_ السائل محبوب زميندار بقلم خود يوم يكشنبه ٢٢م ذى الحجيم ١٣٥١ ا

تحمده ونصلي على رسوله الكريم.

ا کروائعی کوئی ایبا فرقہ ہے اوراس کے ایسے خبیث اقوال ہیں تواس کے کا فراور مرتد ہونے کسی کوکیا کلام ہوسکتا ہے،ضرور بات دین سے کسی ایک چیز کا انکار کفر ہے۔

شرح شفاء شريف سي هي: فان انكار ماعلم من الدين بالضرورة كفر احماعا یعن اس چیز کا افار جو ضرور یات دین میں ہے ہے بالا تفاق کفر ہے۔

اوراس فرقے نے تو ضروریات دین کی نہ فقط ایک چیز بلکہ بہت می چیز وں کا اٹکار کیالہذا ہوگی بلاشك يقيناً كافرومرتد بين ان كتمام وبى احكام بين جومرتدك بين يعنى ان حرك موالات كا ہے ایسے مخصوں کے لئے۔

شرح فقدا كبري فرمايا

ذهب بعض اهل الاباحة الى ان العبد اذا بلغ غاية المحبة وصفا قلبه من الغفلة واحت

الايمان عملي الكفر والكفر الاصقط عنه الامر والمهي ولايدخله الله النار بارتكاب الكبائر وذهب بعضهم الى انه تسقط عنه العبادات الظاهرة وتكون عبادته التفكر وتحسين الاحلاق الباطنة وهلذا كفر وزندقة وضلالة وجهالة فقد قال حجة الاسلام ان قتل هذا اوليٰ من مائة

بعن بعض ابل اباحت اس طرف محيّ مين كه بنده جب اثنهّائ محبت بريه في جاتا ہے اور خفلت ے اس کا قلب صاف ہوجاتا ہے اور کفر اور کفران پر ایمان کو اختیار کر لیتا ہے تو اس سے امرونہی ساقط ہوجاتے ہیں،اوراللہ تعالی کبیرہ گنا ہوں کے ارتکاب کی وجہ ہے اس کودوز خ میں داخل نہیں فرمائے گااور بعض اس طرف کے کدان سے ظام معاوات ساقط ہوجاتی ہیں ،اوراس کی عبادت فکر کرنا اورا خلاق باطند كاسنوارنا بوجاتى بيكفراورزندقد اورضلالت وجبالت بيد حضرت ججة الاسلام امام غزالي رحمة اللد تعالی علیہ نے نر مایا کہا ہے تھے کائل سو(۱۰۰) کافروں سے بہتر ہے۔

ملاعلی قاری علیدر حمة الباری شرح شفاشریف مین اصحاب اباحه ' کی تعریف بیان فرماتے

اصحاب الاباحة وهم الملاحدة وفي نسخة الاباحية وهم فرقة من علاة المتصوفة وجهلتهم ويقال لهم المباحية يدعون محنة الله وليس لهم من المحبة حبة بخالفون الشريعة ويزعمون ان العبد اذا بلغ في الحب غاية المحنة يسقط عنه التكليف ويكون عبادته بعد ذائ التفكر وهولاء اشرالطوائف

بعنی اصحاب اباحت و ولمحدین غالی اور جابل صوفیوں کا فرقہ ہے جنہیں مباحیہ بھی کہا جاتا ہے وہ الله كى مجت كا دعو ، كياكرت إن اورانبيل وانه برابر بهى محبت تبيل اوروه شريعت كى مخالفت كرتے ہيں اور گمان کرتے ہیں کہ بندہ جب محبت کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تواس سے شرعی تکلیف ساقط موجاتی ہے اور اس کی عبادت اس کے بعد صرف تظر ہوجاتی ہے بیادگ تمام باطل فرقوں میں شریرترین ہیں۔ ای شرح شفایس ہے۔

ومن البياطينية طبائفة يتسبون الى التصوف يتطاهرون بالاسلام وانالم يكومومن المسلميين في الاحكام، والقساد اللازم من هولاء على الدين الحنفي اكبر من الفساد اللازم عليه من حميع الكفار\_

العقا كدوال یعنی باطنبه میں سے ایک فرقہ ہے جوتصوف کی طرف منسوب ہے یہ اپنا اسلام طاہر کرتے اگر چدا حکام میں مسلمان نہیں ،اوران ہے وین حلفی پر جونساولازم آتاہے وہ اس فسادے زیادہ برا جوتمام كفار سے لازم آتا ہے ،اس كئے امام مالك رحمة الله تعالى عليه قرماتے ہيں۔

من تصوف ولم يتفقه فقد تذندق.

يعنى جس في تصوف سيكها أورمسائل ديديد كونه سيكها زنديق مو كياب

یہ جو کچے معروض ہوا بیان صوفیوں کا ذکرہے جودین سے بہر واور فد ہب سے بے تجر ہیں ضروریات دین سے نہ آشنا اور احکام شریعت سے نا داقف ہیں اور اپنی بے علمی کی وجہ ہے ایسے تغریبا شب وروز بکا کرتے ہیں ، نہ وہ قدس صفات مقربین بارگاہ مراد ہیں جن کے قلوب علوم وفنون ظاہر اسرار ورموز باطنه کے مخزن ہیں جیسے امت کے مشہور اولیائے کرام ان کے نز دیک حرام تو بڑی چیز خلا او کی فعل کا ارتکاب کرنے والاسخص اسرارالہیہ کاظرف ٹبیس رکھتا پیمقدس کروہ شریعت کے تمام مساکل ا تباع نہایت ضروری جانتا ہے۔اس لئے بنظر اختصار چندا قوال حضرت غوث التقلين غياث العراز مغیث الدین شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عند کے پیش کردوں۔

حضرت امام اجل سيدي ابوانحن نورالدين على ابن جرير شطنو في قدس سره بجيّة الاسراد شريف. خودحضورغوث ياك رضي الله تعالى عنه كاقول مقل فرمات يب

البولاية ظلل الببوة والنبوة ظل الالوهية وكرامة الولى استقامة فعله على قاتون قو النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم. •

ولایت پرتو نبوة ہے اور نبوة پرتو الومية ہے، اور ولي كى كرامت بيہ كداس كافعل نبي سلى الله تعالیٰ علیہ دسلم کے قول کے قانون پرٹھیک اتر ہے۔

الشرع حكم تحقيق سيف سطوة قهره من محالفه وناداه واعتصمت بحبل حماي وثيقات عرى الاسلام وعليه مدار امر الدين وباسبابه انيطت منازل الكونين.

شرع وہ علم ہے جس کے سطوت وقبر کی تکوار اپنے مخالف و مقابل کومٹادیتی ہے، اور اسلام مضبوط رسیاں اس کی حمایت کی ڈوری بکڑے ہوئے ہیں، دونوں جہاں کے کام کا مدار حفظ شریعت ہے۔ اوراس کی ڈور بول سے دونوں عالم کی ڈوریس وابستہ ہیں۔

(192) اى م إلشريعة المطهرة المحمدية ثمرة شحرة المنة الاسلامية شمس اصاء ت بنورها ظلمة الكون اتباع شرعه يعطى سعادة الدارين احذر ال تحرج من دائرته اياك ان تفارق اجماع اهله

شربعت یا کیزه محری صلی الله تعالی علیه وسلم ورخت وین اسلام کا محل ہے شربعت وه آفاب جس کی چک ہے تمام جہاں کی اندھیریاں جھگا اٹھیں شرع کی پیروی دونوں جہاں کی سعادت بخشتی ہے خرداراس کے دائرہ سے باہر ندجا ناخبر دارالل شریعت کی جماعت سے جداندہونا۔

يم اى شرفر مات بين :اقرب البطرق الى الله لزوم قانون العبدية والاستمساك بعروة

الله عزوجل كي طرف ہے سب سے زیادہ قریب راستہ قانون بندگی كولازم پكڑ نااورشر بعث كی كره كوتھا ہے۔

اورائ شرُّ واتي من تعلقه ثم اعتزل من عبادته بعير عدم كال مايفسده اكثر ممايصلحه عدمعك مصباح شرع ربك

فقہ حاصل کر! اس کے بعد خلوہ تشیں ہو۔ جو بغیر علم کے خدا کی عبادت کرے وہ جتنا سنواریگا اسے زیادہ بگاڑیگا۔اپے ساتھ شریعت البیہ کی تمع لے لے۔

ان عبارات ے آفاب سے زیادہ روشن طور پر ثابت ہوگیا کہ ادلیاء کرام شریعت کے اتباع کو س قدر ضروری جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دونوں جہاں کی کامیا بی اس شریعت پر موتوف ہے اور دائر و شريعت بإبر تكلنه والول كوتتى تاكيد فرمات بير والتدتعالى اعلم بالصواب

كتبه : أمعتصم بذيل سيركل ني ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، الهبدمجمدا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستجل

## مسئله(۸۱)

كياقرماتي جين علاء دين ومفتيان اس مسئله مل كه

زيدا پيځ کو پکاسني حنفي عالم بتا تا ہے اور قادري سلسله بيس لوگوں کومر يد بھي کرتا ہے اورا پيخ کومفل سلا دشریف و قیام وگیار ہویں شریف و فاتحہ وغیرہ اعراس بزرگان وین واستمد اواولیاء کرام کا قائل بھی كہتا ہے كين مولوى اشرفعلى تعانوى مصنف حفظ الايمان كواسكے اقوال كفريه (ليعنى حفظ الايمان كى اس

فاطر چندعبارتیں پیش کی جاتی ہیں۔

ردائخ رش ہے: ان ساب الرسول صلى الله تعالىٰ عليه و سلم كافر قطعا۔ (روالحتارجاص۳۹۳)

199

تيزاى شيري: من سب الرسول صلى الله تعالىٰ عليه وسلم انه مرتد وحكمه (شای ۱۳۰۰) حكم المرتد ويفعل به مايفعل بالمرتد \_

شاي ش من المسلمون ان شاتمه كافر وحكمه القتل ومن شك في عذابه (۲۹۹گ) و كفره كفر\_

اورای طرح ورروفآوی بزازیه وشفاشریف وغیر با کتب عقائد وفقه میں مصرح ہے۔ زیدا مگر واقعی ان عبارات برمطلع ہوکران عبارات کے قائلین کو کافرنہیں جانتا اور ووسروں کوان کے کا فرکہنے ہے منع کرتا ہے تو خود کا فر ہوجائے گا۔ کیونکہ بیکفر کے ساتھ رضا ہے۔

شرح فقدا كيريس ب: الرضاء بالكفر كفر-

لیتی کفر کے ساتھ راضی ہونا کفر ہے۔اس پرفتوی ہے اور او پرشامی کی منقولہ عبارت گذری کہ جو گتاخ رسالت کے کفروعذاب میں شک کرے کا فرہے،اور زیدی امامت و ذبیحہ نکاح وغیرہ کے احکام در مخار کی منقولہ عبارت سے ظاہر ہوتے ہیں۔اب رہا فاتحہ میلاد،استمد اداولیاءاور گیار ہویں شریف کا كرنامية تمام يا تين اس كواس جرم سے بری نہيں كرسكتيں ، ندلوگوں كواس سے بيعت كرنا جائز نداس كوامام ینانا روااور جولوگ بیعت کر بچے ہیں ان کی بیعت اس کے رضا بالکفر کیوجہ سے قطع ہوگئی۔ فآوی حسام الحرين نهايت كافي ووافي ہے۔فقظ والله تعالى اعلم بالصواب-

كتب : أمعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى التدعز وجل، العبر محمدا جمل غفرله الاول مناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

## مسئله(۸۲)

تحمده ونصلي على رسوله الكريم

زیداشرف علی صاحب تھانوی کا مرید ہے اور اس کے عقائد رکھتا ہے، برمسجد کا امام ہے لیکن مولوی اشرِ فعلی کے معتقدوں کی نماز جنازہ ہیں پڑھتا ہے،اور کہتا ہے کہ مولوی اشر فعلی تھانوی اور شیداحمہ کنگوی وظیل احمد آئیشوی اور قاسم نانوتوی کافرین، انہوں نے شان رسالت میں گستاخیاں کی ہیں

نا یا ک عبارت ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی گیے ہیں مبتلا ہوتے ہوئے نیز حسام الحرمین میں اس پر کفر کا فتو کی دیکھ کر بھی اشرفعلی تھا نوی کو کا فرنہیں 🛃 اسینے مریدوں کو حد ایت کرتا ہے کہ انٹرفعلی کو کا فرنہ کہا جاوے ، و نیز اسی طرح مولوی قاسم نا نوتو ی رشیداحد کنگونی اور طیل احمدانبین فور کی اور دیگران کے ہم خیال وتبعین کی نسبت کہتا ہے کہ اُن کو کافر کہاجاوے ، تو آیا بیلوگ جوسوال میں ندکور ہیں کا فر ہیں یامؤمن؟ ۔اورزید کا بیعقبیرہ ان کے ساتھ ہے؟ یعنی اس عقیدے سے وہ کا فرہے یا مسلمان؟۔اس کوامام بنان ،اس کے پیچھے نماز پڑھٹا، ایر مرید ہونا ، اس کوسلام علیکم کرنا ، اسکے ساتھ کھانا بینا ، اس کے ہاتھ کاذبیجہ کھانا ، اسکے ساتھ کسی سی نکاح کرنا کیسا ہے؟۔اگراتھ قالیہ مخص کے ساتھ کسی ٹی لڑکی کا عقد ہوجائے تو بدون طلاق لڑکی ثانی کیا جا سکتا ہے مانہیں؟ ۔ ادرای طرح مرید کو بیعت تو ژوینا درست ہے مانہیں؟ ۔ ونیز ایسے ز کوۃ دی جاوے تو ادا ہوگی مانہیں؟۔اورمولوی اشرف علی وغیرہ کے اقوال کفریہے مطلع ہونے کے ان كى تقىنىفات حفظ الايمان تحذيرالن س وبرايين قاطعه وغيره وغيره ونيز فياوى حسام الحريين كافي نہیں؟ \_ یاکسی دیگراسناد کی ضرورت ہے؟ \_ جواب مقصل مدل مع مہرود سخط کےعتابیت ہو \_ بینوا تو چ مرسله ابوالفيض حاجي محمد فياض على نقشبندى مجددي

اللهم هداية الحق والصواب

مولوی اشرفعلی تفانوی مصنف حفظ الایمان ومولوی قاسم نا نوتوی مصنف تخذیر الناس ومو رشید احد کنگونگ دمولوی همیل احمدانیتهو ی مصنف برایین قاطعه کی وه تو بین آمیز عبارتیں جن برجه الحرمين شريف وصوارم الهنديه مين تين سوا ژسته (٣٦٨)حرمين شريفين مند وسنده - بنگال - پنجاب مدراس - کا ٹھیا واڑ ۔ مجرات - وکن وغیرہ کےعلاء کرام ومفتیان عظام ومشائخ اعلام نے متفقہ طور پرفتھ الكاكفردياوه بلا شك حق ہے ان عبارتوں میں واقعی حضور سيد انبيا محبوب كبريا احمر مجتني محمر مصطفیٰ صلی إ تع لی علیہ وسلم کی شان اقدس میں صرح تو بین وگستا خی اور سب وشتم ہے اور ہرمسلمان کا خودا بمان کامفر ہے کہ حضور انورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان گھٹانے والا آپ کی جناب میں صریح گستاخی وتو بین کر ہے والا قطعاً يقيناً جزماً كافر ہے،اس كے لئے عبارات كے پیش كرنے كى ضرورت نہيں تھى ليكن بهراطمينا إ

متهتم مدرسه قديريه عاليه اسلاميه كبير كلال ضلع بلندشهر

لاتحل لاحدمنا اهل السنة مناكحتهم ولا تحل دبائحهم ولاالصلوة على ميتهم لموته في اعتقاد من يكفرهم على الكفر.

خلاصه ضمون ان عبارات کابد ہے کہ اہل سنت و جماعت کوان ممرا ہوں سے نکاح کرنا اور ان کے ذبیحوں کا کھانا اور ان کے مردوں پینماز جنازہ پڑھنا حلائن جیس ۔اس لئے کہاس کی موت کفری عقیدہ (شرح شفاشریف مصری ج۲ص ۵۰۰) ا يرجوني -

كتبه : المعتصم بذيل سيركل ني ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبرمجمه اجتمل غفرله الأول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

### مسئله (۸۳)

كيافر ماتے جي علائے دين ومفتيان شرع متين ال مسئله يس ك زید نے اپنی بیٹی ہندہ کاعمروے نکاح کردیا سن سغیر میں اب دفت بلوغت کے انکار کرنی ہے عمرو کے نکاح ہے بسبب اختلاف مذہب کے ، کیونکہ عمر و کا فدیب شیعہ ہے۔ اب ہندہ کے والد کا انتقال موكيا بنواتو تروا يأبيس بيواتو جروا

اللهم هداية الحق والصواب

رائضى تبرائى جوحطرات تخين كى شان من كستاخي كريس اگر چەمرف اس قدر كەنبىس امام دخليف نمانے تو وہ کتب فقد کی تصریحات اورائمر ترجی وفتوی کی تصحیحات پر کا فرہے۔

وراقارش ہے: في البحر عن الجوهره معزيا للشهيد من سب الشيخين اوطعن فيهسما كفرولا تقبل توبته وبه احذ الدبوسي وابوا لبيث وهو المحتار للفتوي انتهي وحزم به في الاشباه واقره المصنف \_ (رواكارج ٣٠٢)

یعنی بح الرائق میں بحوالہ جو ہرہ نیرہ امام صدر شہید سے منقول ہے جوحضرات سیحین رضی اللہ تعالى عنها كوبرا كيم بإان پرطعن كرے وه كافر ہے اور اس كى توبە قبول نبيس اور اسى برا مام د بوى وامام فقيه ابواللیت سمرفقدی نے فتوی و یا اور یمی قول فتوی کے لئے مختار کیا اور اس پراشباہ میں جزم کیا اور پینے الاسلام الم غز\_ے تمر تاشی نے اسے برقر ار رکھا، اور روافض زمانہ تو صرف تیرائی ہی نہیں بلکے علی العموم منکرین ضرور مات دين بھي بيں لهذارافضي سے تكاح حرام بلكہ خالص زنا ہے۔

میں ہر گزنماز نہ پڑھا وک گا۔ دریافت طلب بیامرے کہ بکرحق پر ہے، یا بکرکوان کی اقتراء یا جتا عا ہے ؟ کیان پر یعنی اشرفعلی تف نوی وغیرہ پر جعلی فتو ہے مولوی اخرر ضاخاں صاحب نے لئے ہیں

زیددعوی کرتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی عبار تیں لکھ کرفتوی دھو کہ دے کرمولو یوں ہے لیا ہے۔ مرسلهامام مجدراني كهيت ١٦ كتوبراز طرف عبدالحميد

اللهم هداية الحق والصواب

بكر كا قول بلاشبه فق ب، والعن ندكوره في السوال الشخاص بر جمين سو اژستھ (١٨٠ سندہ ، پنجاب بنگال ، مدراس حیدرآ باد ، تجرات کا ٹھیا واڑ وغیرہ مقامات کے علائے کرام ومفتیاں 🕏 ومشائ اعلام نے متفقہ طور پرفتوی کفر دیا، وہ بل شک حق وصواب ہے۔زید جو دعوی کرتا ہے وہ صری کے ہے اور کھلا ہوا جھوٹ ہے ، تمام مفتول نے ان مصنفین کی کمالوں کی بوری بوری عبار تیں خود

فتوی لکھا ہے ، بکر کا بیقول کہ میں اشرفعی کے مرید اور معتقد کی نماز جنازہ تہیں پڑھاؤں گا بالکل مظ

حدیث شریف می ایے مراہوں برینوں کے تعلق صاف حکم فرمادیا ہے: ان مرضوا فلاتعو دوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم \_(متَّلُوة شريف ٢٢٠) یعنی اگر وہ بیمار ہوجا ئیں تو اےمسلمانوتم ان کی عیادت مت کرواور اگر مرجا ن**یں تو ان** جناز ہے میں حاضر ندہو۔

ا بن جبان نے حضرت انس رضی اللہ تع ٹی عندروایت کی کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ئے قرمایا: لاتصلوا علیهم و لا تصلوا معهم ـ

لیعن تم اےمسلمانو! ممراہوں کی نماز جنازہ نہ پڑھواوران کےساتھ نمازمت پڑھو۔ نيزاي مضمون كي احاديث ابودا ؤد دها كم ابويعلي ابن ماجه وغيره ميں روايت كيس يحضرت قا عياض رحمة الله عليه شفا وشريف من فرمات بين والايصلى عليهم -

یعنی ان کی نماز جنازه نه پڑھی جائے۔

شرح شفاشريف من ملاعلى قارى رحمة الله تعالى علية فرمات بي-

علامة قارى شرح فقدا كبريس فرمات ين ودعوة السبوة بعد نبيدا صدى الله تعالى عليه (شرح فقدا كبرمصري من ١٥٠) يوسلم كفر بالاحماع \_

علامة قاضي عياض شفاشريف ميل فرمات مين:

من ادعمي منهم انه يوحي اليه وان لم يدع النبوة او انه يصعد الى السماء ويدحل المحنة وياكل من ثمرتها ويعانق الحور العين فهو لاء كلهم كفار مكذبون للنبي صلى الله تمالئ عليه وسلم لانه صلى الله تعالى عليه وسلم احبر انه خاتم النبيين لانبي بعده واخبر عن الله تعالىٰ انه خاتم النبيين وانه ارسل كافة للناس واجمعت الامة على حمل هذا الكلام على ظاهره وان مفهوم المراد به دون تاويل ولاتخصيص فلاشك في كفر هذه الطوائف كلها قطعا اجماعا وسمعاء (شرح شفالعلى القاري ص ١٩٥٥)

ان عبارات ہے واضح طور پرمعلوم ہوگیا کہ مرزاغلام احمیقا دیانی بعد خاتم النبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اپنی نبوت کا وعویٰ کر کے دروغکو مفتری د جال ہے و این عمراہ گربلدر الاجماع کا فر ہے ادر حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی تکذیب کرتا ہے آیات کا انکار کرتا ہے۔احادیث کی مخالفت کرتا ہے اجماع امت کا خلاف کرتا ہے تو اس کا کفرایساقطعی اجماعی ہوا جس میں شک اور شبہ کوراہ نہیں لہذا اب جو محص اں کوسیج موعود یا مہدی یا محدد کے یااس کوادتی درجہ کامسلمان جانے یا کم از کم اس کے اقوال کفرید پر مطلع ہوکراس کے کا فر ہونے میں اوئی شک کرے۔وہ بھی کا فرہے۔

شفاشريف من جنمن شك في كفره وعذابه كفر.

(شرح شفاص ۲۹۳)

تواليا قادياني بلاشك كافر ثابت موا-

چکر الوی \_ بداید آپ کوتر آن کریم کانتیج بنا تا ہے ۔ اور اس کے سواکسی چیز کو قابل اتباع جیس مانتا \_ بیهان تک کداس کے نز دیک اتباع نبی فرض نبیس -احادیث نبوید کی پیروی ضروری چیز نبیس ای بنا پروہ اینے آپ کو اہل القرآن کہلاتا ہے اس فرقہ کے عقائد باطلہ۔ اقوال فاسدہ بکثرت ہیں کیکن ان کے کفروضلال کے مجھنے کے لئے بیالک عقیدہ بی بہت کافی ہے۔ چنانچ علامیلی قاری شرح شفایل فرماتے ہیں:

چنانچه علامه شامی نے محرمات ثکاح می*ں تصریح* کی:ان السرافسسی ان کسان مسع الالبوهية مي عمليي او ان حسريمل غملط في الوحي او كان ينكر صحبة الصديق از السيدة الصديقة فهو كافر لمخالفة القواطع المعلومة من الدين بالضرورة \_

(YOY)

(かりらりかし)

یعن اگررافضی اید ہے کہ حضرت علی کے خدا ہونے یا جبریل کے وحی میں غلط کرے کا ا ہے یا حضرت صدیق اکبری صحابیت کا افکار کرتا ہے یا حضرت صدیقہ کو متم کرتا ہے قووہ ایسی طعی یا کا دین ہے ہونا ضروری ہال کی مخالفت کرنے کی وجہ سے کا فرہوجائے گا۔

حاصل جواب یہ ہے کہ اگر عمر دایدائ رافضی ہے تو اس کا مندہ مسلمہ سنیہ سے نکاح بی بھی ہوا کہا ہے کا فر کامسلمہ سے شریعت میں نکاح ہی تہیں ہوسکنا اور وقت بلوغ خیار صح کا حق تو ابھا نکاح کوشتلزم ہےا درصورت مسئولہ میں ابتدائی ہے نکاح کا انعقاد کیس ہوا۔ واللہ تعالی اعلم بالصول كتبه : المعتصم بذيل سيدكل ني ومرسل ،الفقير الى الله عزوجل العبر محمداجمل غفرله الاولء ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

## مسئله (۸۴)

كيافرمات بي على عدين ومفتيان شرع متين اس مستلمين كد ابلسدت و جماعت مر دوعورت کا نکاح قادیانی ،تبرائی ،شیعه، چکژ الوی ، و ہالی مقلدوغیرم ساتھ بچے ہوتا ہے یانبیں؟ اورا گرایسے نکاح منعقد ہو چکے ہوں تو ان کا شرعا کیا تھم ہے؟۔ بینواتو جو

نحمده ونصلي عني رسوله الكريم عليه وعلى اله واصحابه الصلوة والتسليم تفاويا لى مرزاغلام احدقاد يانى نا بى نبوت كادعوى كيا اورحضور صلى الله تعالى عليه وسلم النهبين تهيس ما نا توبيه بلاشك كا فرومر تدجوا \_

چنانچاعلامةسطلانى مواببلدندىشرىف يى فرمات بن

قد اخبر الله في كتابه ورسوله في السِنة المتواترة عنه انه لانبي بعده ليعلموا ال من ادعى هذا المقام بعده فهو كداب افاك دخال ضال ومضل

(موابب شريف صفحه ما تُقدم م ي جلد دو۴)

فأوى اجمليه مجلداول

404

فآوى اجمليه /جلداول

ناوی است ہے اجبراوں بین کے ساتھ معلوم نہیں ہوتا اس لئے کہ ان کے بارے میں قرآن میں کوئی نص جلی وارد نہیں ہوئی اور ایکے متعلق جورسول اللہ مسلی اللہ تعالی علیہ دسلم سے مروی ہے وہ خبر واحد ہے۔ (جو تطع یقین کا افا دہ نہیں

ان عبارات سے نہایت صاف طور پر ثابت ہو گیا کہ فرقہ چکڑالویہ اپنے اس ٹاپاک عقیدہ کی ہار بھی کا فرومر تد ہے اور ان کے بیاقوال بھی ہیں جن کو مصرت قاضی عیاض نے لفل کر کے تھم کفر صاور فرمایا۔ اب باقی رہاان کابید وی کہ ہم قرآن کا انتاع کرتے ہیں ہالکل غلط اور بے اصل ہے۔

چنانچای مسلس و کھے۔ خودقر آن کریم جا بجافر مار ہاہے۔ آیت(ا)و ماار سلنا من رسول الاليطاع باذن الله۔

اورہم نے کوئی رسول نہ جیجا مگرای کئے کہ اللہ کے تھم سے اس کی اطاعت کی جائے۔

آيت (٢) ومن يطع الرسول فقد اطاع الله.

جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

آيت (٣) اطبعو الله و الرسول لعلكم ترحمون

الله اور سول كي اطاعت كروتا كتم پر رحم كيا جائے-

آيت (٣)ما انكم الرسول فحذوه وما نهكم عنه فانتهوا

جرتم ہیں رسول عطافر مائیں وہ لواور جس مے نع فر مائیں بازر ہو۔

آيت (٥)قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله-

فر ماد يجيئ اگرتم لوگ الندكود وست ركھتے ہوتو ميرى اتباع كروالله تتهميں دوست ركھ گا-

آيت (٢)لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة.

تہارے لئے رسول کی بہتر خصلت ہے (جس کی انتاع کی جائے)

آيت(2) وما ينطق عن الهوئ ان هو الا وحي يوحي.

وہ رسول اپنی خواہش سے پچے نہیں فرماتے بلکہ دہ وحی ہوتی ہے جوان کی طرف کی جاتی ہے۔ ان آیات نے اہل اسلام کے لئے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اتباع واطاعت کوفرض ت

و فروری قر اردیااور بیثابت کیا کہ اُن کا اتباع قر آن کریم کا اتباع ہے ان کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ ان کے اقوال (احادیث قولی) ومی الٰہی ہیں جن کا اتباع واجب ہے ان کے افعال (احادیث فعلی) کی فمن لم يطعه في شريعته ولم يرض برسالته فهو كافر.

(شرح شفاشریف مصری جهص ۱۱)

جس نے شریعت پاک میں حضور آکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی اور رسالت سے راضی نہ ہوا تو وہ کا فرہے۔

انبيس علاميعي قارى فرشرح فقدا كبريس خلاصه يقل فرمايا:

من رد حديثا قال بعض مشاتحنا يكفر وقال المتابحرون ان كان متواترا على وحد الاسلامية المستحدد من الاعبار على وحد الاسلامية والاستحقار والانكار . . . (شرح فقدا كيرممري ص ١٥١)

جس نے کسی حدیث کا انکار کیا ہمارے بعض مشائخ نے فرمایا کہ وہ کا فرہو گیا اور متاج فرمایا اگر حدیث متواتر کا انکار کیا کا فرہو گیا۔ میں کہتا ہوں یکی قول صحح ہے ہاں جب احادیث پیر واحد کا انکار بطریقہ استخفاف اور استحقار ہو (تو کا فرہوجائے گا)

اور حضرت علامہ قاضی عیاض نے تو شفاشریف میں اس فرقہ چکڑ الوبید کی تکفیر کا خاص تحریر فر مادیا جوان کے اقوال پر بھی مشتل ہے۔ فرماتے ہیں:

وكدلك تقطع تكفير كل من كذب وانكر قاعدة من قواعد الشرع وما عرفط بالنقل المتواتر من فعل الرسول وقطع الاحماع المتصل عليه كمن انكر وحوب العلامس وتعداد ركعاتها وسحداتها ويقول انما اوحب الله علينا في كتابه الصلو المحمنة وكونها خمسا وعلى هذه الصفات والشروط الااعلم باليقين اذلم يردي القرآن نص حلى والنعبر به عن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم عبر واحد (شرح شفام عرى ١٥٢٥ و ٢٢٥)

اورای طرح ہم ہراس شخص کی قطعی طور پر تکنیر کر نئے ہیں جس نے تو اعد شرع ہے کہی تا تکذیب کی اوراس فعل رسول کی جو بہ قل متواتر بالیقین جانا گیا تکذیب کی اورا جماع قطعی متصل ہے کیا جیسے وہ شخص جس نے پانچ او قات کی نماز دل کے وجوب اور نماز کی رکعات کی مقدار اور سجیا تعداد ہے انکار کیا اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب (قرآن کریم) میں جارے اور پینے وہ مجمل طور پر نماز فرض کی ہے۔ اور نماز کا پانچ اوقات میں وجوب اوراس کے لئے ارکان وشرائط کا م

كتاب الحقائد

فأوى برازييس فأوى خلاصت اقل عين ان السراف ضي اذا كسال يسب الشيخين (やいかしょくじ) الويلعنهما فهو كافر

(r.L)

لبذاتبرائي رافضي كتب معتده فقد حفيه كي تصريحات اورتمام ائمه كي ترجيح وفتوى كي صحيحات كي بنابر

بلاشك كافرومرتدين-

و بالی مقلد۔ دیوبندی ان کے اکابر تھانوی وائیٹھوی وکنگوہی ونانوتوی نے اپن اپنی المنيفات مين حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى شان مين صريح السنا خيال كيس جن برمفتيان عرب وعجم في تصريحات كتب عد متفقه طور برفتوى كفرويا ، توبيه جارول توبا تفاق علاء المسدويقينا كافروم رتدين اب جو خص ان کے تفریات پر مطلع ہونے کے بعد ان کو پیشوا یا عالم دین جانے یا ادنی درجہ کا انہیں مسلمان کے یا کم از کم ان کے کا فرجونے میں شک کرے وہ بھی کا فرومر تد ہوجائے گا۔

روا كاريس ع: اجمع المسلمون ان شاتمه كافر وحكمه القتل ومن شث في (روانجي رج ساش ۲۹۹) عذابه وكفره كفر

شرح ثقدا كري عين الرضا بالكفر كفر سواء كال مكمر نفسه او بكفر غيره -(شرح فقدا كبرمفري ص١٧٠)

ومالي غير مقلد - بيمعاملات اغياء واولياء واموات واحيا كمتعلق صدما چيزول مين نه فقط ممنوع يا مروه بات پر بلكه مباحات متحبات پر جابجا علم شرك لگاديية بين \_اوركم از كم تقليدائمه كوشرك کہتے اور گیارہ سو برس کے اتمہ دین فقہا ومجتبدین علائے کاملین اولیائے عارفین اور تمام سلف وخلف کے مقلدین کومشرک قرار و بناغیر مقلد کامشہور ومعروف عقیدہ ہے اور جمہور فقیہا نے متقدمین ومتاخرین کا ندہب سیجے دمعتد ومفتی ہہ بہی ہے کہ جو کسی مسلمان کو کا فراعتقاد کرے خود کا فر ہے۔ اور غیر مقلد تو اکثر امت کومشرک کہتا ہے۔ تواس برحکم کفر کیوں نہ ٹابت ہوگا۔

حطرت قاضى مياض شفاشريف يس فرمات إين: وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قال قولا يتوصل به الى تضليل الامة \_

(شرح تعلی القاری مصری ص ۵۲۱)

غير مقلد كماب التوحيد \_تفوية الايمان \_صراط متنقيم \_ تنوير العينين \_ اور بهويالى - بثالوى -امرت سری کی تصانیف کوئل و سیح جانتا ہے اور ان میں جابجا جومسلمانوں پراحکام شرک لگائے گئے ہیں۔

بیروی کرنا ضروری ہے۔ان کا حرکت وسکون لائق عمل ہے بیصاحب امرونہی اورشارع ہیں ب فقظ أنهيل سات آيات مين منحصرنهيل بين بلكه قرآن عظيم مين ان مضاهين كي صدم آيات موجود اس فرقه چکڑ الوبیہ نے حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اورا حادیث کونا قابل انتاع تفہرا کران جیسے آیات قرآنی کا صریح طور پرا نکار کیا اورنهایت جرأت اور دلیری سے قران کریم کی تکذیب کی اسلام کاعقیدہ ہے کہ قرآن کے ایک حرف کی تکذیب اورانکار کرنے والا کافر نے چہ جانکہ ایک ياچندآ يات كاانكاركرنا

چنانچ حضرت قاصی عمیاض شفاشریف میں حضرت ابوعثمان صدادانطا کی سے ناقل ہیں نے حميع من ينتحل التوحيد متفقون ان الحهد بحرف من التنزيل كفر ـ (شرح شفاشريف ممرى ج٢ص٥٥١)

اور پھر قران کی سی آیت بلکه ایک حرف کی تکذیب وا تکارسارے قران کریم کی تکذیب مسترم ہے۔ چنانچے شفاشریف حضرت عبداللہ بن مسعودر ضی اللہ تعالی عنہ کا قول منقول ہے۔ من كفرِ بآيت من القرآن فقد كفر به كله\_

جس نے کسی ایک آیت کے ساتھ کفروا نکار کیااس نے تمام قرآن کے ساتھ کفر کیا۔ ای شفاشریف میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا قول منقول ہے۔

من كفر بحرف منه كفريه كله.

حاصل کلام ہیہ ہے کہ فرقۂ چکڑ الوبیکا بھی کا فرومرند ہونا نہایت واضح طور پر ثابت ہو گیا اور اہل قرآن ہونے کا دعوی بھی ای مختصر محقیق سے باطن ہو گیا۔

تبرائی ۔ رافضی بھی کا فرومر تد ہیں ملاعلی قاری شرح شفا میں فرماتے ہیں۔

(شرح شفاص ۲۵۵)

سب الشيخين كفر

يى ملاعلى قارى شرح فقدا كبريس لكهية بي-

قد ذكر في كتب الفتاوي ان سب الشيخين كفر وكذا انكارامامتهما كفر.. (شرح نقدا كبرمصري ص١٥٠)

اى إلى إلى الكر احد خلافة الشيخين رضي الله تعالى عنهما يكفر (شرح نقدا كبرص ۱۲۸)

فأوى اهمليه / جلداول ٢٠٠٠ كتاب العقائي العقائي العقائد العقائد والكلام ہیں جیسے ان کے ساتھ کھانے پینے کی ممانعت فر مائی۔ اس صریح حدیث کے بعد کسی اور عبارت کے پیش نرنے کی ضرورت تو نہیں تھی نیکن مزید اطمینان خاطر کے لئے چند فقہ کی کتابوں کی عبارات بھی پیش كردول بدوللد الحمد

بدايمنن بداييش إن يولايحور ال يتزوج المرتد مسلمة ولا كافرة مرتده وكذا المرتدة لايتزوجها مسلم ولا كافر - (بدايي ٣٢٧)

معقى الا يحرض بنولايصح تزوج المرتاد ولا المرتدة احدا

(حاشيه شرح وقابية ارى مطبوعه مرتضوى وبلى ص ٩٥)

کنز الدا قائق اوراس کی شرح مینی میں ہے:

ولايشكنج منزتند ولامنزتندة احدامطلقا لامستماولا كافرا ولا مرتدالان التكاح (عینی مصری صهم ۱۹۳۳) عتمد المنة ولا ملة له

تنومرالا بصاراوراس کی شرع، رمخار میں ہے:

ولايصلح الاينكح مرتدا ومرندة احدمن الناس مطلقا

شامى ين قوله مطلقا اى مسلما او كافر او مرتدا ـ (شى جهم ٢٠٠٥)

علاصه صمون ان عبارات كايد ب كرمر مركا نكاح كسي مسمان عورت يا كافرد اورمر مده سے جائز نہیں ای طرح مرتدہ کاکسی مسلمان اور کا فرمردے نکائے سیجے نہیں مخلوق میں ہے کسی کے ساتھ مرتد ومرتدہ تكاح كى صلاحيت نبيس ركھتے اس لئے كەنكاح فدجب براعتادكوچا بتا ہے اور مرتد كاكوئى فدجب بى نبيس اور ای طرح ۔ عالمکیری ۔ قاضی خال ۔ بحروغیرہ کتب میں ہے۔

حاصل جواب پیہ ہے کہ قادیانی رافضی تیرائی وہائی ۔ ویو بندی ۔ وہائی غیرمقلد کا فرومرتد ہیں اس کے ان ہے کسی اہلسنت و جماعت مرد یاعورت کا نکاح ناجائز وغیر مجمح وباطل ہے۔

بالجمله بينو وه لوگ بيں جن كا كافر جونا تطعى يقينى ہے اور علماء كرام تو ايسے ممراموں سے نكاح كرنے كى ممانعت فرماتے ہيں جن كوبتاويل كافر كہتے ہيں۔

چنانچیملامه قاری شرح شفایش فرماتے ہیں۔

اهمل البندع عملني رائ من كفرهم بسالتماويمل لاتحل اي لاحد من اهل السنة مناكحتهم ولا اكل ذبائحهم ولا الصلوة على ميتهم - (شرح شفامصري ٢٥٠٥) اور خدا ورسول انبیاء کرام و ملائکه ملیم السلام کی امانت کی تئی ہے ان کلمات واقوال کو کفرنہیں جائے جانتا ہے ان بررضا ظام کرتا ہے۔اوران مصنفوں کواوران اکا بروم ایپیکوجن سے کفریات صاور پھ سب کوامام و پیشوا اور علاء مانتاہے ۔انہیں کا فرنہیں کہتا بلکہ مسلمان جانتاہے تو باوجود بکہ مسلمان اجماعی مسئله موجود ہے۔

کہ شفاشریف اور شرح شفامیں ہے:

(اجمع العلماء) اي علماء الاعصار في حميع الامصار (على ان شاتم النبي اللُّه تعالىٰ عليه وسلم والمتنقص له) كافر والوعيد حار عليه بعذاب الله تعالى الله · الـداريـن(وحـكـمه) في الدنيا (عندالامة) اي جميع الامة (القتل ومن شك في كفرا الدنيا (وعذابه) في العقبي (كفر) ولحق به \_ (شرح شفاعلى القاري ص ٣٩٣) .

لبذاغيرمقلدتهي كمراه ديدين كافرثابت بوايه

بالجمله جب قادياتي يتبرائي رافضي \_ د باني مقلد \_ و باني غير مقلد \_ چکر الوي كابدلاك صري ومرتد ہوتا آفتاب سے زیادہ روش طور پر ثابت ہو چکا تو ان کفار ومرتدین سے کسی اہلسدے وجماعت یاعورت کا نکاح نمس طرح جائز ہوسکتا ہے۔

خود حدیث شریف میں بیمسکد موجود ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عندے مروی ہے کے ا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرمایا:

ان الله اختارتي واختارلي اصحابا واصهارا وسياتي قوم يسبونهم وينتقص فلاتحالسوهم ولاتشاربوهم ولا توء اكلوهم ولاتناكحوهم\_(صواعق محرقه معري عليه ای حدیث شریف سے روافض کا علم توصاف طور پرمعلوم ہوگیا کدان سے نکاح کرنے کی ممانعت وارد ہے، نیز اس صدیث ہے قادیانی وہانی مقلد غیر مقلد چکڑ الوی کا علم بھی معلوم ہو گیا اس

کہ جب روافض سے محابہ کرام کی تنقیص سب وستم کی بنا پرنکاح کی مما فعت ہے تو قادیانی اور وہائی وغير مقلدتو صحابه كرام كيجى آقاومولى حضورصلى الله تعالى عليه وسلم اور حصرات انبيا كرام كي در كابول سب وستم کرتے ہیں، ان کی تنقیص شان کرتے ہیں اور چکڑ الوی بھی کتاب اللہ کا افکار کرتے ہیں ان سے بوجہ اولی نکاح کی ممانعت ابت ہوئی۔

بالجملهاس حديث شريف نے تمام لوگوں كو كمرا ہوں بيدينوں مرمدوں سے تفاح كرنے الن

فاوى اجمليه / جلداول الا كالم العقائدوالكلام ہے مانہیں اور اے امام بنانا اور اس کے پیچے نماز پڑھنا جائز ہے مانہیں؟ کچھلوگ کہتے ہیں کہ زیدسید ہاں کی تعظیم کرناواجب ہے۔ بیواتو جروا استفتی عبدالکر یم ۲۳ رذیقعدہ روز دوشنبدے ۱۳۵۷ م

اللهم هداية الحق والصواب

اسلام نے جیسی محبت والفت کی تعلیم دی اور دیر پندافتر ال واختلاف کی بیخ کنی کی ونیائے وجود مِن آج تك اس كى كوئى نظير بين اس في است حلقه بكوشون مين جب النسداء على الكفار"اور" ر حساء بیشہ " کی روح پھوگی تو کوئی قوت ان کے برجتے ہوئے قدم ندروک کی مسلاطین ان کے روبروسر بسجو د ہوئے ، عالم کوان کی جیب وشوکت کا لوم ماننا پڑالیکن مرعیان اسلام میں جب سے ایسے فرقے بیداہوئے جنہوں نے اصول اسلام سے انحراف کیا فروع دین میں اختلاف کیا کتاب دسنت میں ا بني رائے كودخل ديا صحاب و تابعين كے اضال كونا قابل ممل تفہرايا ، ائمہ ومجتهدين كي تحقيقات براعتراض كميا مفسرين وشارحين كي تصركيحات برطعن كيا هنقد مين ومتاخرين كي تصنيفات كوغير معتمد قرار ديا صرف اپني عقل وفهم اپنی رائے وخواہش کو اپنا فرہب بنایا عقائد اسلامیہ کا سینہ کھول کر مقابلہ کیا۔ مسائل دیدیہ کا صاف طور پراتکارکیا۔لہداان کے تا پاک وجود ہے دین پارہ پارہ ہوگیا۔اتحاداسلامی کی تعمیر پاش پاش ہوگئی اختلاف وافتر اق کی بنیادی قائم ہوگئیں بغض وعدادت کی ہوائیں چلنے لگیں قوم سلم تباہ ہونے کلی ۔ کفار کی ان پر دست دراز کی شروع ہوئی۔

انیں وا بداران اسلام میں سب سے زیادہ شرائگریز فرقد و بابیہ ہے، جس نے کتاب وسنت کے اتباع كانام كيكر ، حقيت كاجامه يهمكر ، سلف وخلف كى ييروى كادم بحركر ، ابل اسلام مين اختلاف وافتراق كا اليا تخم بويا جس سے ہراسلائ آبادی میں خانہ جنگی شروع ہوئی ،ان کی شرک وبدعت کی مشین سے امت مرحومہ کا کوئی ہنفس نہ وج سکا ، ان کی زبان طعن ہے کوئی مصنف مؤلف نجات نہ یا سکا ، ان کی بدزبائی ائمہ واولیا می سرکاروں تک پیو چی،ان کی برگوئی سحابہ وتا بعین کی درگا ہوں میں صادر ہوئی ، بلکه ان کی يَا بِاك عادت نے حضرات انبیاء وسیدالانبیا ضلی الله تعالی علیه وسلم علیهم كی جنابوں میں بھی تو جین آمیز کلمات استعال کئے ، بلکہ ان کی حمتاخ طبیعت نے رب العزۃ جل جلالہ کی بے عیب زات میں هیب لگائے، اس کا خشا معلوم ہوتا ہے کہ تیرہ صدی کے تمام مسلمانوں کومشرک اور بدعتی قرار دیکران کے اسلامی اصول وفروع واعتقادات واعمال کونا قابل مل تفهرایا جائے ،اورجد بدمسائل وعقا کد کڑھکراس کا

لہذا جب اہل سنت کا ایسے مراہوں ہے نکاح حلال نہیں توجو بلا تاویل کا فریقینی طور 🕊 ان سے سطرح حلال موسکتا ہے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

جواب سوال دوم ۔جس سی مرد یاعورت کا ناواقلی یا عظمی ہے قادیانی ۔ تیرائی۔ واقعتی مقلد دیو بندی۔ وہانی غیرمقلد چکڑ الوی مرد باعورت سے عرفا نکاح ہو چکا ہے اس پر فرض ہے جدا ہوجائے کہ بدوطی زنا ہے اور اس سے جدا ہونے کے لئے طلاق کی بھی ضرورت نہیں طلاق اللہ کہ عندالشرع نکاح ہو چکا ہواور ہیہ جورسم کے طور پر نکاح ہوا تھا وہ مشرعا نکاح باطل تھا جوسرے ہے جہیں تو طلاق کی کیا حاجت؟ نہاہے عدت کی ضرورت کہ زنا کے گئے عدت بیں اس کا تھم صاف كتابول مين موجود ہے يہاں بخيال اقتصار صرف ايك عبارت نقل كرتا مول فقد كي مشہور ومعتبر كتابي در محارش محمع الفتاوي نكح كافر مسلمة فولدت منه لايثبت النج ولاتحب العدة لابه نكاح باطل

ردا محتارين: لانه نكاح باطل \_ كتحت ين فرات بين:

اى فالوطى فيه زنا لايثبت به النسب \_ (شاى ج٢٥٠)

مجمع فناوی میں ہے کہ کافر نے مسلمان عورت سے نکاح کیا اس سے اولاو پیدا ہوتی تا بت نہیں ہوگا اور نہ عدت واجب ہواس کئے کہ بیڈکاح باطل ہے اس میں وطی زیا ہے۔واللہ تع بالصواب\_

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل ني ومرسل ، الفقير الى الشرعز وجل إ العبرمحمدا جتمل غفرلهالاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنعجل.

مسلقه (۸۵) ازآنولهمولوي عبدالطيف صاحب

كيافرمات بي علمائ وين ومفتيان شرع متين اس مسلم يل كر زید مولوی کہلاتا ہے اور امام ہاس کے متعلق مسلمانوں میں بدج جا اور تذکرہ جوا کہ وہائی كمعلوم موت بي لبذار فع اختلاف اور رفع تردوك لئے اہلسنت نے چندسوال ان سے ك مطبوع کرا کرشاتع بھی کرادیئے جس کا ایک نسخہ حاضر کیا جاتا ہے جس میں دوجواب ایک ممرائے ما التُدصلي الله تعالى عليه وملم اور دومرا كيار موي شريف كے متعلق جو ہے اس ميں شک ہوا كه بيدہ جواب مدجب ابلسدت كےخلاف معلوم موتے بين لهذاان جوابات كوملا محط فر ماكرتم مرفر مائي كرف ہے جو پیشہ ورعلماء ہیں اور ریب ہمواروسا کت فضا کو مکدر کرتے ہیں''۔

nr

خلاصہ کلام ہے ہے کہ اس طور پر اگر زیدے دریافت کیا گیا تو ہرخواندہ ونا خواندہ تخص کوزید کے وہانی ہونے کی حقیقت معلوم ہوجائے گی ،اور جب زید وہانی ہے تو نداہے امام بنانا جائز ، نداس کے پیچھے لمازيرٌ هناورست \_والله تعالى اعلم بالصواب-

كتبه : العصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى التدعز وجل، العبد محمد الجمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بدة متنجل

# مسئله(۲۸\_۸۷)

كيا قرمات بي علائ وين ومفتيان شرع متين اس مسلمين ك

(۱) ایک شخص شہرقاضی اور پیش امام ہے اور وہ اشرفعلی تھا نوی کامرید ہے اورخو دا قرار کیا کہ میں امریم ہوں اس کے علاوہ وہ حضور اکرم صلی اللتہ تعالی علیہ وسلم کے حاضر وناظر ہونے کا انکار کرتا ہے۔اور جوعقا یکدو ہابیوں کے بیں وبی عقائداس کے بیں تواسے تھی کے لئے شریعت مطہرہ کا کیا

(٢) اس پیش امام کونماز پڑھانے سے خارج کردیا گیا ہے اور نماز دوسر اتحض پڑھا تا ہے اور اگر میخص معانی ما نگنے کوآئے تو کس طرح معافی دی جائے اور معافی کے بعد شہر قاضی بوسکتا ہے؟۔ (٣) قبر پراذان دینا کیها ہے اورا گرکوئی تخص اذان دینے کقبر پر بدعت کیجاس کے لئے کیا

برائے مہر پانی ان سوالوں کے جواب مع حوالہ کتب معتبر ہ اور مع مہر کے اور دوسرے علا کے دستخط کے ساتھ روان فرمائیں بڑی مبریائی ہوگی۔

وتخط كالاابراجيم آدم بمقام ثنكار ياضلع بحزوج واما- ياليح

اللهم هداية الحق والصواب

(1) انٹر معلی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں حضور سید عالم نور مجسم فخر آ دم و بنی آ دم صلی الله تعالى عليه وسلم كي شان ارفع واعلى مين بينا ياك كلمات اور سَّنا خانه الفاظ لكصاور حيما پ كرشايع يك -" مجريه كرآپ كى ذات مقدسه برعلم غيب كاتفكم كيا جانااگر بقول زيد سيح بهونو دريافت طلب امريه

نام اسلام رکھا جائے اور اس جدید اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے۔ جنانچہ حالات تحریری اور تقریرین اس کی شاہد ہیں۔

الحاصل بيفرقه و ہا ہي مکر وکينه، وجل وفريب ميں تمام الل صلال پر سبقت لے گيا ، ي بازی اور فتنہ پردازی میں روافض سے چارقدم آ کے بڑھ گیا،اس کا بھولے بھالےمسلمانوں کوانے تز دیر میں مجانس بینا شب وروز کا مشغلہ ہے ،ان کا ناواقف لوگوں میں اینے تنمیر کے خلاف کہتا كام كرنا ، بليغ وما بيت كا زبر دست ذريعه ب، ان كي اينے عقا كدومسائل كي مخالفت بربنائے مصلح ہے،ان کی اینے پیشواؤں سے بیزاری فض کواپنے موافق بنانے کے لئے ہونی ہے۔

اس کا ایک نمونہ یہ چوورتی رسالہ ہے جس کی طرف سوال میں اشارہ ہے، میں نے پیرہ اول تا آخر بغور تام دیکھ ، اس میں زیدنے زبروست تغیہ کیا ہے اور اپنے آپ کوئی ثابت کر ہے انتبائی دجل وفریب ہے کا م لیا ہے، لیکن اس کی تمہید کے ایک ورق نے اس کی وہابیت کوآشکاراتھ اوراس کے بدنما چبرہ سے تقیہ کے نقاب ہی کواٹھادیا۔لہذازید ہر گزئی مہیں بلکہ نہایت تجربہ کاروہائی میرے اس دعوی کی تقدیق جوصاحب جابی خودزیدے اس طرح کرلیں کرزیدنے ا

میں جن پیشہ ورحلوہ مانڈ ھ کھانے والے علماء کا ذکر کیا ہے، آیا ان علما ہے مولوی اشرفعلی تھا تو ی ع رشیداحد کنگوی ،مولوی طیس احمد انبینهو ی ،مولوی قاسم نا نوتوی ،مولوحسین احمد فیض آبادی ،مولوی حسن جاند پوری مراد ہیں یانہیں؟اگر ہیں تو بیلوگ کم تھم کے متحق ہیں اور شریعت ایسےلوگوں ہے قد را جتناب کا علم دیتی ہے؟ ۔اورا ً رئیبن توان ہو گون نے بہتی زیور ،اصلاح الرسوم ،فتاویٰ اشرفیہ رشیدیہ ابرا بین قاطعہ وغیرہ تصنیفات میں ان سوالات کے ایسے جوابات دیتے ہیں جس ہے ال قائمین کو ہدعتی اورمشرک قرار دیا ہے۔تو زید کے نز دیک آیا ان ا کابر وہاہیہ کی تصانیف کے وہ اقوال ہیں یانہیں؟ اگرزیدان اکابر کے اقوال کوئل کہتو زید کاان کے طرز کے خلاف ایسے گول جواب دیا گا حہیں تو اور کیا ہے؟ اورا کر زیدان ا کابر وہا ہیہ کے اقوال کو باطل کیے اور ان کے مقابلے میں اپنے جوابات کوئل مانے تو اپنی تمہید والے الفاظ کے لئے بھی نام بنام شائع کرے اور صاف طور پر یہ کے ا کابر دہا ہیں 'اپنیش اور حدوہ مانڈ ھے بہم پہو نیانے کی وجہ ہے قوم مسلم میں تشتند اورافتر ال بیدا کہا ہیں اور بدائی خود غرضوں کی ریشددوانیوں سے باز نہیں آتے اور بدامت مرحومہ کو متحد نہیں و مکھ سکتے اور چندمسلمانول کواکیک لین پرآنے دینائین واستے اوراس فرقہ بندی کی ذمہ داری ان علا کے کا تد علا

المال كاب العظائم

فآوی اجملیه /جلداول

فناوي اجمليه /جلداول ١١٥ ٢١٥ كتاب العقائد والكلام ملیہ وسلم کی بناپر کا فرومرمد ہوگیا اور جواس کے تفر وعذاب میں شک کرے وہ بھی کا فر ہے تخص مذکور فی الموال جب اس كامريد موتو وه اشرفعلى قعانوي كواپنا پيشوا جانتا موگا بلكه كم از كم اس كومسلمان اعتقاد كرتا ہوگا۔اوراس کے کفروعذاب میں ضرور شک کرنا ہوگا۔

لبذاشامی کی تصریح کےمطابق سیخص بھی کا فر ہوگیا۔نداس کوامام ہنا نا جائز ندقاضی شہر۔اس پر فوراتزبه واستغفار لازم باورحضور اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم بلاشك ابيخ رب تبارك وتعالى ك قدرت ے حاضرونا ظریں ۔ حاضر کے معنی عالم اور ناظر کے معنی ذوالرویة بمعنی و سی اللہ والا - جنانچ علامہ شامی فرماتے ہیں۔

ان الحضور بسمعني العلم شايع والنظر بمعنى الروية فالمعنى (ياحاضر) ياعالم یاناظر یامن یری ملحصات (شامی مصری جسم سے ۱۳۱۲)

بینک حضورعلم کے معنی میں مشہور ہے، اور نظر جمعنی رویت ہے، تو یا حاضر کے معنی باعالم، ادر یا ناظر کے معنی اے وہ جود عکھے۔

لبذااب اسمعتى مصحصورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم كوحاضر وناظر كهنا كثير تصريحات ندبب ے ثابت ہے خود صدیث شریف میں ہے جس کی علامة سطلانی نے مواہب لدنیہ شریف میں طبرانی سے يروايت حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عتمار وايت كى فرمات بين:

قال رمسول اللُّمه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قد رفع لي الدنيا فانا انظر اليهاوالي ماهو كائن فيها الى يوم القيامة كانما انظر الى كفي هذه \_ازموابِبلدنيممرىج عص ١٩٢ حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا الله عزوجل في مير المن ونيا كوظا برفر مايالي ميس ونیا کی طرف اور جواس میں تا قیامت ہونے والا ہے اس طرح و کھے رہا ہوں جیسے اپنی اس مسلی کی

دوسری حدیث میں ہے جوحضرت عبدالرحمن بن عائش رضی اللد تعالی عندے مروی ہے کہ حضور صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا:

رأيت ربي عزوجل في احسن صورة قال: فيما يحتصم الملا الاعلى؟ قلت؛ الت اعلم قال فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثدى فعلمت مافي السموات (مشكوة شريف ص ٢٩) والارض

ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں صفح متحصیص ہےا بیاعلم تو زید ،عمر ، بلکہ ہرصبی ومجنون ، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل 🚅 (حفظ الايمان ١٠)

اس عبارت بیس

(۱) حضور کے علم ارفع واعلی کو بچوں یا گلول جانوروں کے اونی علوم سے تشبیدوی۔

(۲) حضور کے علم شریف کے سراتھ استہزا کیا۔

(٣) نهايت صاف صررح الفاظ مين علم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعلم كي تنقيع

کی ۔ اوران و جوہ سے ہرایک وجمرے گفرے۔

حضرت علامة ضى عياض شفاء شريف مين ايسے تنقيص كرنے والے كاتفكم تحرير فرماتے ہيں مس سبب النبي صلى الله تعالىٰ عليه و سلم اوعابه اوالحق به نقصا في نفسه و او ديسه ا و حصلة من حصاله او عرص به او شبه بشئ على طريق السب له او الازراء اوالتصعير لشانه اوالنقص منه اوالعيب له فهو ساب له والحكم فيه حكم الساب يقتل ازشرح شفامصری ج۲ص۳۹۳

جس نے حضور نبی کریم صلی امتد تعالی علیہ وسلم کو گالی دی، یاان کی فدمت کی، یاان کی فا وصفات میں ، یاان کے نسب میں ، یاان کی شریعت میں ، یاان کے خصائل ہے کسی خصلت میں کو گ \* • نکالا ، یا ان کے ساتھ استہزاء کیا ، یا بطریق حقارت واستخفاف ، یا ان کی شان میں کمی کرنے ، یا گھٹا ، یا عیب لگانے ، یا نسی تی کے ساتھ ان کو تشبیہ دی تو وہ حضور کو گالی دینے والا ہے اور اس کا تھم گالی و والے کا تھم ہے کہ وہ ل کر دیا جائے۔

علاً مداین عابدین شامی می فرماتے ہیں:

احمع المسلمون ان شاتمه كافر حكمه القتل ومن شك في عذابه وكفره كفر (شامی معری جساص ۲۹۹)

مسلمانوں نے اس بات پراجماع کیاہے کہ حضور کوگالی دینے والا کا فرہے اس کا تھم قل ہے جواس کے عذاب اور کفر میں شک کرے کا فرہو گیا۔

ان عبارات ہے واسم ہوگیا کہ انٹر فعلی تھا نوی اپنی اس گستاخی اور تنقیص شان نبی صلی اللهٰ بنتا

(r)Z (2)میت قبر میں ملین ویریشان ہوتی ہے۔اذان کے سبعم ویریشانی دفع ہوگی اور سرور و فرحت ہوگی۔ای لئے بعض علماء نے اذان علی القبر کومستحب کہا ہے۔

شامی میں ستحبات اوان کی شار میں ہے: وعند انزال المیت القبر

لعني ميت ك تبريس اتار نے وفت اذ ان كہنامتنحب ہے اور بعض علماء نے سنت فر مایا ہے اب جو خص اس کو ہدعت کہتا ہے وہ ان تمام فقہا ء کو بدعت قرار دیتا ہے اور حکم سنت ومنتحب کو ہدعت نہرا تا ہے اورمیت کوا حادیث سے ثابت شدہ منافع ہے محروم رکھنا ہے اور محض اپنی ناقص عقل اور غلط رائے سے جائز كوناجائز كهتاب، يخص اتن جرمول كامرتكب باورانشاء التدبيخص اذان قبرك بدعت بون يرتا قيامت دليل شرى چيش بيس كرسكتا \_والله تعالى اعلم بالصواب -

كتعبع : المعتصم بذيل سيركل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمر الجمل غفرله الدول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

(۹۳\_۹۳\_۹۱\_۹۰\_۸۹) **مسئله** 

كيافرمات بي على في ومفتيان شرع متين مسائل ذيل ميس (۱) زیدنوراحد گونڈل والے نے اپنے ایک اشتہار بنام جلسداحانی ۸۔۸۔۳۹۔میں روافض پر بواراور آغاخانی کو چونکه اپنااسلامی بھائی بنایا اوران کوثواب کا حقدار سمجھالبندازید بحکم شریعت مطهره کافر مرتدبيدين بدندبب مواياتبيس؟-

(٢) زيد مذكوريجى كبتاب كد علائے ابلسنت مسلمانوں كوكافر كتبے بين اوراسلام كوبر باوكرتے ين توزيد كار يول كيما ہے؟۔

(m) زید ندکور نے ایک رسالہ مجراتی زبان میں بنام "اظہار حق" شاکع کیے جس کے ص ۸۰ پر كبتا ب: كدرضوى كروه كے معتقدين اور رضا خال كے عقائد كے مطابق جلنے والے رضوى علماء كوسنت جماعت ہے کیچہ بھی علاقہ اورنسبت نہیں ،جس طرح قادیانی وہایی نیچری چکڑالوی خاکساری خارجی اليهمة عدد فرقے بيں جوسنت جماعت سے خارج بيں اى طرح رضوى فرق بھى سنت جماعت سےخارج ہے۔ زیدنے اس قول بدتر از بول میں تمام سنیوں کو کا فرمرتد کہایا نہیں؟ اور بیاس کا صریح کفروارتد او ہوا ماليس؟

(٣) زید ندکور کے ان اقوال کفرید پرمطلع ہو کر جواس کے ساتھ میل جول سلام وکلام کرے ا

میں نے اپنے ربعز وجل کوا حجمی شان میں دیکھا،رب نے فرمایا کہ فرشنے کس بات پی کرتے ہیں میں نے عرض کیا کہتو ی خوب جانتا ہے جصور نے فر مایا: کہ پھرمیرے رب نے ایک رحمت میرے دونوں ش نول کے درمیان رکھا میں نے اس کے وصول فیض کی سر دی اپنی دونوں م کے درمیان یائی بس میں نے جان لیا جو چھھ میں اور آ مانوں میں ہے۔

FIT

میبی حدیث ہے حضورا کرم صلی املتہ تعالی علیہ وسلم کا ناظر ہونا اور دسری حدیث شریف ہے ہونا نہایت واضح طور پر ثابت ہوا اب جواس کا اٹکار کرتا ہے وہ ان حدیثوں کامنکر اور فریان رسول صلی الله تعلی عبیدوسلم کامی اف ہے۔

الحاصل حضور اقدس صلى البته تعالى عنيه وسلم كا بعطائ البي حاضر وناظر بهونا بكثرت كا دا دیث وتصریح ت مدہب ہے تابت ہے میرااس مئلہ میں نہایت مدلل اور مبسوط فتوی شائع ے۔واللدتق لی اعلم بالصواب

(۲) پیخف مجمع مام میں مذہب وہابیت ہے تو بے کرے اور تجدید ایمان کرے اور جب ز مانے تک اس کی توب پر ٹابت قدمی اور وہابیت ہے بیزاری کا کافی ثبوت ہوجائے تو بعد امتحانات تج ہے کے اسکوامام اور قاضی شہر بناسکتے ہیں مگر پچر بھی اولی سیہے کہ کسی دوسرے کی العقیدہ معتد تھے بتخاب بهور والتدتعاني اعلم بالصواب

(٣)میت کوقبر میں اتار نے کے بعد قبر پر اذان کہنا یقبیناً جائز ہے اذان ہے میت کے سات نفع تووہ ہیں جواحادیث ہے ہیت ہیں۔

(۱)میت اذ ان کی وجہ سے شیطان کے شریعے محفوظ رہیگی۔

(٢) الله اكبركمني وجد المين عذاب نارس مامون رج كار

(٣) میت کوکلمات از ان ہے مشکر نگیر کے سوالات کے جوابات یاد آ جا تیں ہے۔

(٣) اذان قبرذ كرائقه مونے كے باعث ميت عذاب قبرے نجات پائے كى۔

(۵) اذ ان قبر کے ذکر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہونے کی وجہ ہے میت پر تزید

۔ (۲)میت کواس ننگ وتاریک گڑھے میں بخت وحشت و گھیراہٹ ہوتی ہےاؤان کی بدولت وضع وحشت بوكى اطمينان خاطر بوكا\_ فأدى اجمليه اجلداول

كمآب العظائمة

MA فآوى اجمليه /جلداول

**P19** افتراہے، اور بے بڑھے واعظوں کوعلمائے اہلست كہنا يا ان كے كسى مقولے برعلمائے اہلست كومورد الزام قراردينابدترين جهالت ہے۔ بہر حال نوراحد كا يكلم دمورة بہت بنج ہے، نوراحد كواس سے توب كرنا الزم باورعلائ المست كاادب مسلمانون برفرض برواللدتعالى اعلم بالصواب

(٣) يكلمات نهايت بي هيچ بين اوران كے قائل پر توب اور تجديد ايمان لازم اور ضروري ہے۔

والله تعالى اعلم بالصواب

(٣) زيد كاظم او پر ذكر كرد يا كيا، مهمان بناكس حيثيت سے؟ اگر بغرض اصلاح موتو حمايت دین ہے اور سبب اجر عظیم ہے۔ اور اگر کسی غرض و نیوی کے لئے ہوتو غیر ستحسن ہے، یہی تھم میل جول وغیرہ کا ہے ہساتھ نماز پڑھنا ہایں معنی کہ جس جماعت میں نماز پڑھ رہاہے اس میں وہ فض مجمی شامل ہے ال بين سي يركوني الزام نبيس والله تعالى اعلم بالصواب

(۵)اگراصلاح کی نظرے کرتا ہے تو جا کم بھی بن سکتا ہے اور امام بھی اور اگر اس کی شناعت ہے منق ہوکراپیا کرتا ہے تو وہ بھی اور جواسے علم شلیم کرے وہ بھی اس کے علم میں داخل ہیں۔واللہ تعالی

أنكم بالصواب

ان اقوال سے بھی ان پر توبدلازم ہے ، خلاصہ سے کے زید کو تجدید ایمان اور توبد کرنی چاہئے۔ والتدتعالى اعلم بالصواب

كتبه المعتصم بذيل سيدكل في ومرسل ، الفقير الى الله عزوجل، العبر محمد اجمل غفرله إلا ول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنعمل

### مسئله (۹۵)

كيافر مات ويساعلائ وين ومفتيان شرع متين اس مسئله يس ك

ميراندهب المسدية والجماعت بمير عوالدني ميري نابالغي ميس جس وقت ميري عمرااسال كةريب حى اس وقت مجھے نامعلوم موتے موئے ايك شيعه (رافض) سے شادى كردى بعد شادى كے مجھے چند باتوں پر سے جس کے کرنے سے میرے فاوند نے مجھے منع کیا اور ہیشہ مجبور کیا کرتا تعااس پر جھے معلوم ہوا کہ شیعہ ند ہب ہے۔ اور شیعہ ند ہب پر چلنے کو مجبور کرتا ہے اور اسپر بھی بھی مار پہیٹ بھی کرتاہے، اس پر بھی میں اس کے کہنے کے مطابق نہیں چلی تو انداز چاریا ساڑھے جارسال ہوئے کہ دہ مجھے چھوڑ کراپنے ماں باپ میں چلا گیا قریب پانچ سال ہوئے کہ میرے دالدنے گھر دا مادی کا قرار نامہ

كساته نمازير هاس كے يہال مهمان بن وغيره اس كے لئے كياهم ب؟-(۵) زید ندکور کے ان کفری عقا کدکو جائے ہوئے جو تحص اس کا مجمان ہے اس کے سا م صاس ميل جول ركه ايسافخف مسلمانون كاحاكم ياامام بن سكتا بيجن

(۲) زید ندکوراوراس کے ہمنواان کفریات کے علاوہ بیجی شائع کر چکے ہیں کہ اعلیٰ ﴿ فاضل بربلوی رضی اللهٔ تعالیٰ عند کے بعض عقا ئدغیر اسلامی بعنی کفری ہیں بمثلا کہتے ہیں کہ امام امام ومقندي كالحي على الفلاح يركفرا مونا معنور سرور كائنات عليد الصلوة والتحيات كونام باك ليكن یا محرکہے کو) ندا کرنے کوحرام بتانا وغیرہ۔ بداسلام وسنت کے خلاف عقائد ہیں، زید کے ان اقوال

المستفتى عبدالقادرموى تالى صاحب سوتاج ندى كالقائد چوك بازارسورت

النهم هداية الحق والصواب

(۱) سائل نے تصریح نہیں کی کہ بوہروں اور آغا خانی خوجوں کے عقائد کیا ہیں ، ان اطبع میں ان دونوں فرقوں کے عقائد کی کوئی کتاب دستیاب نہیں ہوئی ، نہ اور کسی ذریعہ سے ان کے عقا معلومات ہوتی ہے، اتنا سناجا تا ہے کہ وہ روافض کی کوئی شاخ ہیں ،اور بیہاں کے روافض سے با جدا گانہ عقا کدر کھتے ہیں بھین میدمعلوم نہیں کہروائض کی کس شاخ ہیں ہیں ،اوران کے عقا کد کیا ہیں روافض کے فرقوں کے احکام جدا گانہ ہیں، اگریمی حال وہاں بھی ہے اور نور احمد کوعلم نہیں ہے کہ ال بدند ہبی کس حد تک پینچی ہے، توان کواسلامی ہمائی کہنا ہیچ اور مکروہ ہے گفر وارید ادنییں،اور سنحق تواسیا بات پر کہا ہے۔اگر وہ جلسمتن وہدایت کا تھا تو اس میں دعوت شرکت پرامید وارثو اب کرنے کے میا ہوتے ہیں کہاس دعوت کوشکراور ماکر تو اب حاصل کرویہ بالکل سیجے ہے۔والند تعالیٰ اعلم یا نصواب (٢) اگر عام طور پرتمام اہلسنت كوابيا كبتا بية مفترى باوراس كايةول افتراء باور خاص لوگ اس نے مراد کئے ہوں اور ان کا طریقہ ابیابی ہوجیسا وہ کہتا ہے تو اس پر کوئی الزام نہیں م اس نے کسی بیقید واعظ کودیلھکر ایسا خیال کیا ہوا گر د ہابیہ نیچر بیرکا ہم خیال ہوکر ایسا کہتا ہے اور فرق مل ومرتدہ کے کفر وصلال کا قائل نہیں ہے تو وہ اس فرقہ میں داخل ہے جس کے امتاع میں ایسا کہا ہو ہو ابلسنت الله تعالى ك فضل وكرم سے اظهار حق ميں بور معتاط بين اور تلفير مسلمين كي نبيت ان كى طرق

چنانچىلامەشاى نے محرمات مىلى فرايا

ورمختار ور دامختار میں ہے۔

ان الرافيضي ان كيان ميمن يبعتقد الالوهية في على اوان جبريل علط في الوحي اوكاد ينكر صحبة الصديق او يقذف السيدة الصديقة فهو كافر لمحالفة القواطع المعلومة من الدين بالضرورة - (شامي مصرى ج ٢٩ ٢٩٥)

rri

لہذار واقض سے نکاح حرام ہاور جونا واقعی ہے اسمیس مبتلا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ فورا جدا ہو جائے کہ جب بینکاح ہی سیح نہیں تو بیوطی زنا ہے اور جدا ہونے کے لئے طلاق کی بھی حاجت نہیں اور نہ اے عدت گذارنے کی ضرورت ہے کہ زنا کے لئے عدت بیں۔

فيي محميع الفتاوي نكح كافر مسلمة فولدت منه لاشت السب مه ولا تحب العلدة لانبه نكاح بناطل وفي ردالمحتار تحت قوله لانه نكاح باطل اي فالوطى فيه ربا لاينبت النسب

(روالحتارج ٢٥٠)

حاصل جواب بیہ ہے کہ اگروہ ایسارانضی ہے تو مسما ق نہ کورہ کا نکاح ابتدا بی ہے منعقد نہیں ہوااور جب يدفكاح باطل قرار بإيا تواس برعدت بهي واجب تبيس واللته تعالى اعلم بالصواب كتبه : المعصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى التدعز وجل، العبدمجمراجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستعجل

کیا فر ماتے جی علا ودین شرع مشین بابت سوال مندرجہ ذیل میں کہ (۱) ہماری مسجد کے پیش ایام نی المذہب اور نذر نیاز کو ماننے والے ہیں۔ مگر پچھان کے خلاف اس وجہ ہے ہیں۔ کہ وہ مولا ٹامحمودالحسن مولا ٹااشر تعلی تھانوی مولا ٹاابوالاعلی کومشرک بیدین نہیں کہتے ال لئے ان کے بیچھے نماز جیں پڑھتے۔ان کا پیغل کیا ہے؟

اللهم هداية الحق والصواب اشر فیلی تفانوی جمود الحسن دیو بندی،ایوالاعلی مود و دی بلا شک بیدین کا فر ہیں۔ جوا مام ان کے

لکھوا کر میری شادی کردی تھی جس کے میں پہلے بھی خلاف تھی اور اب بھی خلاف ہوں۔ ا صورت میں بینکاح جائزہے یا ناج نز؟ اورا کرنا جائز ہے تو ایسی صورت میں عدت بھی ہے یا نہیں؟ المستفتى مريم بي مومن بوره نا حبور - يم ربيج الثاني الاه

النهم هداية الحق والصواب رافضی تبرائی جوحضرات سیخین کی شان میں گستاخی کریں اگر چد صرف اس قدر کہ انہیں وخلیفہ نہ مانے تو وہ کتب فقہ کی تصریحات اور اسمہ ترجیج وفتوی کی صحیحات بر کا فرومر تد ہے۔

وراق رالي سهاني البحر عن الحوهرة معزيا للشهيد من سب الشيخين ال فيهمم كفر ولا تقبل توبته وبه احد الدبوسي وابو الليث وهو المختار للفتوي انتهي به في الاشباه وافره المصنف \_ (ردالحمارج ١٩٠٣)

شرح فقدا كبريس بالسب الشيحين كفر وكدا انكارا مامتهما كفر (شرح فقدا كبرمصري ص١١٠)

فناوى بزازيه بيس بيفناوى خلاصد بناقل بين

ال الرافضي اذا كال يسب الشيحين او يلعنهما فهو كافر. اور کا فرومر تد کا کسی مسلمان عورت سے نکاح تبیں ہوسکتا۔

چنانچ بدابيش ب: الا يحوز ان يتزوج المرتد مسلمة \_ (بدايش ٣٢١) تواگروه رافضي تيراني بيتووه نکاح شرعانا ۾ ئزيوا۔

حدیث شریف میں بیستلدموجود ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ سيدعالم صلى امتد تعالى عليه وسلم نے فر مایا:

ان الله اختارني واختارلي اصحابا واصهارا وسياتي قوم يسبونهم وينتقصوا فلاتحالسوهم ولاتشار بوهم ولاتواكلواهم ولاتناكحوهم

(صواعق مصري ص٣)

اس حدیث شریف میں روافض کے لئے صاف تھم موجود ہے کدان سے نکاح نہ کرواون ز مانہ کے روافض علاوہ تبرائی ہونے کے علی العموم ضرور بات کے بھی منکر ہوتے ہیں۔

اللهم هداية الحق والصواب

اگریدامام این قول که هروه خص جوحضور کی شان میں (عمتا خاندالفاظ لکھے یا کیے کا فرومشرک ہے) میں جا ہے ادراس کا بھی اعتقاد ہے تووہ ان ندکور بالالوگوں کی چھپی ہوئی گندی صرت کتا خیوں پر کیوں تھم کفرصا در نہیں کرتا اوران کے قائلین کوصاف طور پر کیوں کا فرنہیں کہتا تو ٹابت ہوا کہ جب وہ ان التناخوں کو کا فرنیں کہتا تو اس کا نہ وہ تول جا ہے اور نہ وہ اس کا اعتقاد ہے بلکہ تھن برائے فریب کہتا ہے اور حقیقت بیے ہے کہ وہ سی گستا خرسول کو مجی کا فرنہیں جا نتا۔ داللہ تعالی اعلم بالصواب

(777")

مسئله(۹۹)

كيافر ماتے ہيں علاء دين شرع متين بابت سوال مندرجہ ذیل میں كه كياسيح بكرمندرجه بالاحترات نائي تصانف مين حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى شاك مارك مين كتاخانه عقائد والفاظ لكصي الكيم إن؟-

اللهم هداية الحق والصواب

بلاشبه مُركوره بالافخصول في الني الني تصانف مين حضور ني كريم صلى الله تعالى عليه وسلم ك شان ارفع واعلی من نہایت ہے باک سے صریح متا خاندالفاظ وعبارات تعیس۔ جمایی اورشائع کیں جو اب تك ان كي مطبوعه تصانيف جي موجود جي جس كوخيل مقصود مواورا جي آنكه سے ان كفرى عبارات اور توبین آمیز گندے الفاظ کو دیجمنا ہوتو وہ تھانوی کا رسالہ حفظ الایمان ۔ اور دیو بندی کا مرثیہ کنگوہی اور مودودي كارسال تجديدا حيائے دين كاكم ازكم مطالعه كرے اوران كى شان رسالت بيس كتافي كانموندى د كيدكران كے كتاخ و بادب مونے كافيملكر بـ واللدتعالي اعلم بالصواب

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد الجمل غفرله الاول، تأظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

مسئله(۱۰۰)

کیا فریاتے ہیں علاء دین شرع متین بابت سوال مندرجہ ذیل میں کہ

TTT <u> قوال کفریہ پرمطلع ہوجائے کے بعد بھی ان کو کا فرنہیں کہتا۔ بلکہ ان کی عبارات کفریہ کی تا مُد کرتا ا</u> کوچے جانتا ہےان کے دیکھ لینے کے بعدان پر رضا طاہر کرتا ہے تو وہ امام بھی کا فرہوجائیگا۔ کتھ فقد كي مشهور مهارت ب" الرضا بالكفر كفر "دابذااب جواوك اسكے خلاف بي اورام میں کرتے ان کا تعلیم ہے۔واللہ لَعَا لے اعلم۔

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل العبدمجمه الجمل غفرايالا ولء نأهم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

كيافرمات بي علاء دين شرع متين بابت موال مندرجه ذيل يس كه جو تحص مندرجہ بالاعلاء کومشرک و بیدین نہ کہاں کے پیچیے اذان ونماز درست ہے یا تھا

اللهم هداية الحق والصواب ان تفانوی د یو بندی ،مودودی کی تقنیفات میں اقوال کفری طبع شده موجود میں -جل اسلام نے ان کے قاتلین پر کا فر ہونے کے فتوے صادر فرمائے ۔ تو جو شخص ان فتو وں کونہ مانے ہے اتوال كغربه برا بي رضا ظاہركرے \_ان كى تائيدكرے تو وہ بھى كافر ہو گيا۔ لہذا ایسے تخص كى ورست بصناس كے يتھے تماز جائز۔ والله تعالى اعلم بالصواب

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل العبد محمدا جمل غغرله الاول ، ناهم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل إ

مسئله (۹۸) :

کیا فر ماتے ہیں علماء دین شرع متین بابت سوال مندرجہ ذیل میں کہ مارے بیش امام صاحب بد کہتے ہیں کہ ہروہ حض جو حضور کی شان میں گستا خاندالفاظ ا<u>لکے ا</u> كافروشرك بيكن ان كايدا مراركه مندرجه بالاعلاء كونام ليكرمشرك كهاجائ ايساكها كهال تكدو نادی اجملیه /جلداو<u>ل</u>

فتاوی اجملیه /جلداول ۴۲۳

كتاب العقائلي

ماجدين نمازى ميس پڑھ سكتے اور نہ ہمارے يتھے مقتدى بن كرائيس نماز پڑھنے كى اجازت وى جاكيكى (۵) جب ان کی نماز جارے نزد کی نماز نہیں تو ان کا جاری صفوں میں کھر اجو نا ایسا ہے جیسے كوئى بينمازى صف ميس داخل موجائة اس مصف كااتصال قطع موجا تاب، ان كتسميد وآمين بالجر سے اور فع یدین اور پاؤل سے باؤل ملانے برابر والون کوتشویش اور تنفل قلب ہوتا ہے جو طمانیت ك بالكل خلاف ب\_ توميفتوى اس قدرقا بل اصلاح ب\_والله تعالى اعلم بالصواب كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عزوجل، العبد محمد الجمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بهدة سنعجل

مسئله(۱۰۱)

كيا فرماتے ہيں علماء دين شرع متين بابت سوال مندرجه ذيل ميں كه ياره فال الملاء ركوع ١٢ سے آ مے اور سور ونور میں دوسرے ركوع میں علم غیب كے متعلق آيات ے متشرح ہوتا ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا کیا ہے جے ہے ورنہ کلام یاک کی دوسری آیات شرعیہ سے استدلال فرمائية كاكه حضور كوعلم تفا؟ -

اللهم هداية الحق والصواب ہارے نی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب عطائی کے جوت میں قراان کریم میں کثیر آیات وارو ہیں بقر باای آیات تو میں نے جمع کی ہیں جن میں بطور منونہ تین آیات پیش کرتا ہول۔

(1) تلك من انباء الغيب نوحيها اليك (سوره هود) ميفيب كي فبريس بين بم البين تهاري طرف تجييج بين-

(٢) غلم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الامن ارتضى من رسول (موره جن ركوع) الندغيب كاجائة والااسية غيب يرتسي كوطلع نهيس كرتا مكراس كوجو يسنديده رسول مون

(٣)وما هو على الغيب بضنين . ( سوره كورت)

اور محرصلی الله تعالی علیه وسلم غیب کے بتائے پر بخیل نہیں ۔ان آیات سے ثابت ہو گیا کہ الله تعالى في صفور عليه السلام كوعلم غيب عطافر ما يا اورجن آيات كوسوال مين بيش كيا إان من علم غيب عطائي (تغییر جمل تغییر خازن و بخاری حدیث افك) کی تی ہیں ہے۔

ایک عالم صاحب می فتوی در یافت کیا گیا که جاری متجد میں پیش امام وتمازیوں کی ا سنی ہے۔ چندا شخاص ایسے بھی آتے ہیں جواپنے کوشافعی بتلاتے ہیں ،اور آمین بالحجر ریکارتے ہیں یدین کرتے ہیں سی مسلمان ان کوایہ کرنے ہے منع کرتے ہیں جس کا جواب انہوں نے بید یا کا فقد حقی میں مصرح طور پرایسے مسائل مذکور ہیں جن میں بتلایا گیاہے کہ شافعی المذہب کے بیجھے تم صحیح ہے،اوربعض امورمختلف فیہ میں طریقہ حنفیہ وقت اقتد اء یہ ہونا جا ہے۔ جب شائعی کوامام بنا نام ہے تواس کے مقتری ہونے میں کیا قباحت ہے؟۔

اگروہ اپنے مسلک کے مطابق بالحجر آمین وغیرہ کریں تو حتفی کی نماز میں اس ہے بچھ فتور آ ہے، مکہ معظمہ اور دوسرے مقامت بنہاں حنفی شرفعی مالکی صبلی ندہب کے افراد موجود ہیں وہاں پھ ہے، ہمارے اس حصد میں چونکہ عام طور پر خاص حقی آباد بیں اس لئے سی دوسرے ند بہ کا آدی معلوم ہوتا ہے اور نا واقفون کی صبیعت میں کراہت پیدا ہوئی ہے جو نہ ہونا جا ہے البتہ اہل حدیثے غیرمقلد بھی کہا جاتا ہے ااور وہ ائمہ اربعدے بدگمان ہیں اور بدعقیدہ ہیں بلکہ بعض اوقات خاصا کے حق میں ہے اولی بھی کرتے ہیں ان کے چیچھے نماز نہ پڑھنا چاہئے کیکن وہ مقتدی بنگر آئیں اور 🖥 امقد یا جہرآ مین یا رفع بدین وغیرہ کریں تو ان کی ان باتوں سے حفیوں کی نماز میں کوئی خرابی تہیں - والندتع لي اعلم - كيابية فيح ب-؟ -

اللهم هداية الحق والصواب اس جواب میں بیان سائل میں اتن کی ہے۔

(۱) جوشانع المذبب الام مرر مسائل احناف كى رعايت طحوظ ندر كھے تواس كى افتدا

(٢) اگر ہم احناف کو بیلم ہو کہ بیشافعی امام جا ہے مسائل کی رعایت کمحوظ تبیس رکھتا تو ہم ال

ا ( ٣ ) مجیب نے غیر مقلدین کی اقتد اکوان الفاظ میں لکھا کہ 'ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنی ج حالانکہ وہ یہ لکھتا کہ غیرمقلدین ہے دین وکافر ہیں ان کے بیچھے سی مسلمان کی نماز ہونہیں سکتی کہ ش ان کی نماز ہمارے نزویک نم زہے ندان کی جماعت ہمائے نزویک جماعت ہے (۴) غیرمقلدین ہ

اللهم هداية الحق والصواب

بلا شک الله وحده لاشریک لد ہاس کے لئے ہمیشہ سے واحد کے صیغوں کا استعمال ہوا ہے چنانچہ جمع کے صیغے سلف وخلف نے بھی اِس کے لئے استعمال نہیں کئے۔ ۲۳ صفر المظفر مرا محاج كتبه : المعتصم بزيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبرمجمرا جمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

772

مسئله (۱۰۲)

كيا فرمات جي علما ودين شرع متين بابت سوال مندرجه ذيل ميس كه هميدة العلماكس كي جماعت بي اوراس كالمبر بنا كيهابي -

النهم هداية الحق والصواب

چیعة العلماء د لیوبند یوں کی جماعت ہے ،اس کے بھی وہی عقائد کفریہ ہیں جود یوبند یوں کے عقائد كفرىية بيء مية تميعة العلماءان اكابرعلاء ديوبند كونه فقط مسلمان ہى جانتى ہے بلكه أنھيں علاء دين ومفتیان شرع بلکہ پیشوایان ندجب قرار دیتی ہے جن پرمفتیان عرب وعجم کفر کے فتو سے صا در فر ما چکے ہیں ، ان کی کتابیں اور ان میں وہ عبارات کفریہ آج تکے حجے برہی ہیں جن میں اللہ تعالی اور اس کے انبیاء مسيهم السلام كي شانوں ميں كثير صريح محتا خياں اور تعلى ہوئى بااد بياں اور سخت تو بين مطبوعه موجود بين ، يهميد العلماءان كعقا كد كفريدكي حمايت كرتى بان توجين آميز عبارات كى تائيد كرتى ب-ان برايني رضا ظاہر کرتی ہے۔ تواس جمیعة العلماء کے مراہ وکا فرہونے کے لئے اتنابی بہت کافی ہے کتب عقا کد وفقه كى يه شهور عبارت ب " الرضا بالكفر كفر " تواب معيتى امام كى ندامامت ورست ، نداس ك چیچنماز جائز۔فقد کی مشہور کتاب کبیری میں ہے۔

ر و ي محمد اعن بي حنيفة وا بي يو سف رحمهما الله تعالى: ان الصلوة محلف

اهل الا هوا ء لا تحوز\_ حضرت امام محمر في حضرت امام اعظم اور حضرت امام ابو يوسف مصم الله تعالى سے روایت كی کہ بے شک گمراہوں کے پیھیے نماز جائز نہیں۔

(177) توجوان سے فی علم غیب عطائی کا ستدلال کرے وہ تفاسیر واحاد بیث ہے آئکھیں بند کر کے کے خلاف محض اپنی رائے ناقص سے غلط استدلال کر کے شان رسالت کو گھٹا تا ہے اور حضور کے عداوت قلبي كااظهار كرتاب واللدتعالي اعلم بالصواب

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل في ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل ، العبد محمداجمل غفرلهالاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

مسئله(۱۰۲)

کیا فر ماتے ہیں علماء دین شرع متین بابت سوال مند زجہ ذیل میں کہ چونکه پیش امام صاحب مندرجه بالانلاء کونام کیکرمشرک دبیدین نبیس کہتے ہیں اسلئے ان کاما د میرنماز پڑھنا کیسا ہے کیونکہ بعض لوگ ان کی اذ ان نہ مان کر دوبارہ اذ ان دیتے ہیں اور پیش اما اتباع سے انکا رکرتے ہیں۔

سائل عبدالعزيز شوز مرجنث ڈا کخانہ کھٹیمہ وایاضلع پیلی بھیت \_

اللهم هداية الحق والصواب

جولوگ ایسے بے دین امام کی انتاع ہے انکار کرتے ہیں جو مذکورہ بالاشخصوں کو باد جودان کفریات پرمطلع موجانے کے کا فرئیس مانتا۔اورایسےامام کی او ان کواو ان اور نماز کونماز نہیں جاتے آ قول میں ہے اور ان کافعل شریعت کے مطابق ہے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب سااصفر المنظفر مرا سے كقبه : المعتصم بذيل سيدكل ني ومرسل ،الفقير الى الذعز وجل، العبدمجمه اجتمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل مسئله(۱۰۳)

کیا فر ماتے ہیں علماء دین شرع متین بابت سوال مندرجہ ذیل میں کہ الله تبارک وتعالیٰ کے بارے میں ہرمسلمان کاعقیدہ ہے کہ دہ واحد ہے کین اگر تعظیم کے طونا جمع كاصيغه فعل مين استعال كياجائے ليعني اس طرح كهاجائے كهالله نعالى فرماتے ميں تواپيا كہنا كيسا يا سائل عبدالعز بزندكور

فأدى اهمليه /جلداول و ٢٣٩ كتاب العقائدوالكلام احتیاط بیں کرتے لہذا جب ان کومعلوم ہوا کہ جھے ہے احتیاط برتی جارہی ہے۔ تو انہوں نے شہر کے اندر رو پیکنڈ وکرنا شروع کرویااور کتے ہیں کہ جب وہابیوں کے پیچے نماز نہیں ہوتی ہے۔اورعلاء بریلی کابیہ فتوی ہے کہ وہا بیوں سے مصافحہ کرتا۔ سلام کرتا اور ان کے سلام کا جواب دینا بھی ناجا کز ہے۔ اور ان سے سی قتم کامیل جول رکھنا بیاہ شاوی کرنا نہ جاہیے۔ البذائم لوگ صرف نماز کی احتیاط تو کرتے ہو مركها ناجينا المصنا بينصنا شادي بياه ودعاسلام سب جائز بيصرف تمازنا جائز بالبذاان كويدجواب دياهميا كه جم ان سب كووباني نهيل مجھتے جي كيونك ميد جناب رسول مقبول صلى الله تعالى عليه وسلم ك ذكر خيركوا جها سجھتے ہیں اور اپنے مکانوں میں میلادیاک کی خفلیں منعقد کرتے ہیں۔اور دوسرے کے بہاں جا کر محبت ے سنتے ہیں ۔ایسال ثواب بیجہ۔وسوال بیسوال چہلم گیار ہویں شریف عشرہ محرم ہیں سیل مرثیہ خوانی ی مخفلیں بیسب کھ کرتے ہیں۔صرف نماز دیو بندی عالم کے پیچھے پڑھتے ہیں نماز کی احتیاط تبیس کرتے ،اس دجہ ہے ہم لوگ تی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے لیکن ان کاعقیدہ اچھا سیجھتے ہیں اور پچھ لوگ ایسے بھی ہیں کم تعداد میں جن کے یہاں مندرجہ بالاکوئی کا منبیں ہوتا ہے بلکہ دوسروں کوکرنے سے منع کرتے ہیں اور زور ڈالتے ہیں گرمجیوری میں شرکت بھی کر لیتے ہیں تو ان سے اکثر بات چیت کا موقعہ ہوتا ہے تو الصال تواب اورميلا دياك كوبهي احيها بتلاتے بيل محردومرے طريقوں پر مخالفت كرتے بيں۔ اور طرح طرح کے اعتراضات گڑھتے ہیں ان لوگوں میں جاہل فاضل سبطرح کے اشخاص ہیں اور علماء دیو بندکو بہت اچھا کہتے ہیں اور علماء ہریلی کواپیے نزویک بہت براسجھتے ہیں۔اوران کے دعظ وتقاریر وغیرہ کی حد درجہ مخالفت کرتے جیں اور ووسرول کورو کئے کی کوشش کرتے ہیں علماء دیوبند کی گندی تحریر کواہل سنت والجماعت جبان كے سامنے بيش كرتے ہيں تو وہ اس كو غلط الابت كرتے ہيں۔ كدية تحرير علماء ديو بندكى میں ہے۔اور بہت ہے لوگ یہ کر دامن چھڑا لیتے ہیں کہتم مہیں جھتے اس کا مطلب یہیں ہے جوتم الوگ ظاہر كرتے ہو\_للذا وہ بچھتے ہيں واقعی تحريريں اور عقيدے ہمارے علاء كے ہيں يمرا پني سرخروني کے لئے کہدلیتے ہیں کہ بیسب خلط ہاور بیان کا ہم کوسراسردھوکا دینا ہے ایسےلوگوں کے لئے جوعلماء د یو بند کے غلط عقیدوں سے واقفیت رکھتے ہیں اور پھر بھی ان کوعلاء جانیں ان کے لئے از روئے شریعت

(٢) زيد كاية ول ب سركار دوعالم تاجدار مدينه سلى الله تعالى عليه وسلم كم تعلق كه حضور جم جيسے بشر تھے لین کہ جاری اور حضور کی بشریت میں کیا فرق ہے۔ بشریت کے لحاظ سے جودو ہاتھ حضور کے المال المقائد

ان ممینتی لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا ،ان کے ساتھ کھانا بینا۔ان سے سلام کرنا ان کے مسلمانوں کے سے معاملات سب ممنوع ہیں۔خودا حادیث میں ایسے کمرا ہوں سے خلط ومیل نہویے ترك معاملات كرنے كا حكام موجود بين حديث مسلم شريف بين ہے"ايدا كم و اياهم لا يضافي و لا يسفنيندونكم " حضور في كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في فرماياتم ممرا مول سے بچواور انھيں اسپي بياؤ كدوه كهيس تم كوممراه ندكردي اورفتنديس ندذ الدين -حديث ابن ماجديس بيز واد ليقينه وهي تسلمو اعليهم "حضورن فرمايا أكرتم ان علاقات كروتوان برسلام مت كرو

فآوى اجمليه /جلداول

صريث على الله يم " فلا تحالسوهم ولا تشاركوهم ولا تواكلوهم ولا تناكم " يعنى حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم ف فرمايا؟ تم ان كساته مت جيمه و، ان كساته ومت كما في ان كيماته و نكاح نه كرو - بلكه خود قرآن شريف من بن افلا تقعد بعد الذكري مع القوم الطالمين لینی یادآنے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ نہ میٹھو۔

ید بو بندی قوم جب خداا در رسول کی شانول میں گستاخیاں کرتی ہے توان سے زیادہ ظام کون ہے لہذا جب ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ۔ کھا تا۔ پینا۔ سلام وکلام کرنا قرآن وحدیث نے ممنوع ديا تو پھراليي گمراه جميعت كاممبر ښنا كوياان كے عقائد بإطله اور خيالات فاسده كومد د پېنجانا ہے۔اورال کفری باتوں پراین رضا ظاہر کرنا ہواس جمیعت کی ممبری تاجا کز دحرام ہے۔مولی تعالی اہل اسلام کوا مراہوں کے فریبوں سے محفوظ رکھے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ ٢٠صفر المظفر ٢ س كتبه : المعتصم بذيل سيدكل ني ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبرحجمرا جمل غفرلهالا ولءناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل مسئله(۱۰۵\_۲۰۱)

کیا فرماتے ہیں علماء دین وشرع متین اس مسئلہ میں کہ

محنشة زيد كاعقيده اللسنت والجماعت كالتحالبذواس كے ساتھ ساتھ نماز كى يابندى بھى جي کرتا تھالیکن نماز وہابیوں کی افتداء کرنے والوں کے پیچھے بھی پڑھ لیا کرتا تھا۔اور بھی کسی موقع پر تھ يرها بهي ديا كرتا تفاللېذا جب سنيول كومعلو موا كه بيا ين نماز پس احتياط تبيس كرتے بيں اور نماز سب پیچے پڑھ لیتے ہیں تو لوگوں نے ان سے احتیاط برتی ۔اور جونمازیں ان کے پیچھے پڑھیں تھیں وہ دویا لوٹا کیں اور جن لوگوں کومعلوم نہیں تھا ان کواس ہے آگاہ کیا کہ ان کے پیچھے کوئی نماز نہ ہڑھے کیونکہ میا بالكفر كفر ومن شك في عذابه و كعره فقد كعر" تو الالوكول كے پیچھے ندتماز جائز ندان سے ملام وکلام درست ندان کے پاس بیٹھنا کھا تا۔ بیٹارواندان سے بیاہ شادی کی اجازت۔ چانچ صدیث سلم شریف س ب "ایا کم وایاهم لایضلونکم و لا یفتنونکم" صريث ابن ماجر مل ي " وان لقيتمو هم فلا تسلمو اعليهم "

عديث الله عنه الله عنه المسوهم و لا تشار بوهم ولا تواكلوهم ولا تنا

قرآن كريم من يحى عن فلا تقعد بعد الذكري مع القوم الظا لمين لینی یا وآجانے کے بعد ظالم قوم کے محق نہ بیٹھو۔

بيد يو بندي قوم جب غدااور رسول کي شانو سيس گستا خيال کر تي ہے تو ان سے زيادہ فلا لم کون قوم ہوگی۔ بالجملہ ایسے گستاخ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سوام و کلام کرنا نکاح کرناان کے پیچھے نماز ممنوع وناجائز ب\_والله تعالى اعلم بالصواب

(۲) جو محض ایبا گتاخ اور بے ادب ہے کہ حضور سید عالم نور مجسم نبی الانبیا محبوب کبریا حمہ مجتبی محمصطفى صلبي الله تعالى عليه وسلم كواپناجيهابشر جانياور نعوذ بالله حضوري اورابوجهل كي بشريت مين فرق ندكر سكے تو ايسے گنتاخ اور مردود سے اہل اسلام كو ہرگز ہرگز ميلا وشريف ند يو موانا ع ہے۔ اور تخت پراس کے یااس کے ساتھیوں کے بٹھانے میں ان کی تعظیم ہوتی ہے۔ با وجود کداسکی كتاخى اورفس كے بنايران كى ابائت ضرورى برشامى بيس ب" قد و حسب عملسى المسلمين اهانة النفاسق شرعا" توزيد جيك كتاخ وبادب تخص اوراس كفسال ساتهيول عندتوميلاو شريف پر موانا جا ہے ، نداس کی کسی طرح تعظیم کرنی جا ہے واللہ تعالی اعلم بالصواب

قاضى ديوبندى كا پڑھايا موا نكاح جائز موجائيگا-جبكهشرائط صحت نكاح پائے محتے مول نكاح خوال کوئی خاص چیز نبیں ہے۔اور اگر تسلیم بھی کرئیا جائے کہ نکاح خواں وکیل ہوتا ہے تو مرتد مسلمان کا ولل بوسكا برقاو عالمكيرى من بي تحدور وكالة المرتد باذ وكل مسلم مرتدا الخ والله الله الم بالصواب - اصفر المظفر ما كاله

كتبع : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد حجمه اجمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

العقائز العقائز تھےوہ ہی دوہاتھ میرےاورآپ کے ہیں۔ای طرح بیر۔کان۔آٹکھ۔منہ جس طرح میراہای کیا حضور کے نہ تھے؟ ۔ کیا حضور انسان سے بیدانہ تھے؟ ۔ اور حضور ہے انسان بیدانہ ہوے؟ ۔ ادب یہ بات ہے تو ہورک اورآپ کی بشریت میں کیا فرق ہے۔ تواس پر عمرنے جواب دیا کہ جب حضو اورآپ میں کوئی فرق نبیں ہے تو اس طرح ابوجہل بھی تھا۔ وہ بھی بشر تھا۔حضور کا سایہ نہ تھا۔تمہار آ ہے۔آپ کے تول سے نعوذ ہاللہ من ذلک ابوجہل اور حضور کی بشریت بیں کوئی فرق نہیں ہے۔ جواب دیا کہ بتائے ابوجہل اور حضور کی بشریت میں کیا فرق ہے؟ ۔کون ساعضو حضور کا ابوجہل ہے تھا۔ زیدمیلا دشریف بھی ایک مدت سے پڑھتا ہے گرعقیدہ ایسا گندہ رکھتا ہے۔ اور زید کی میلادی یارنی میں ڈاڑھی منڈ ہے ہوئے اور کتر دانے والے بھی موجود ہیں اور زیدیارتی کا شاعر ہے اور دوس استاد ہیں۔ زید جونشر پڑھتا ہے بیسرکاری مازم ہے رشوت تھلم کھلا لیتا ہے۔ نمارصاحب اور صاحب کا ایک عمل اور بھی ہے کہ ایک تمبر کا اغلام باز بھی ہیں ،اورمسلمانوں کو ہر وقت ان سے نقصان ے۔الیے تحص سے میلا دشریف پڑھوانے والے کوسب باتنی جانتے ہوئے تواب کاستحق ہے مانتیا

و يو بندى قاضى كايرُ ها يا بهوا نكاح جائز بهواياتبيس؟\_ مهربونی فره کریدووسوال تحریر بیل لمبی داستان پڑھ کراور مجھ کراز رویئے شریعت ان کا جواب سے جلد تحریر فر مائے۔ اسلام علیکم

اورا لیے تخص کی تعظیم جائز ہے یانہیں۔اسکےعلادہ ایک شخص اہل سنت والجماعت کا نکاح ہوا۔اس کا آ

لڑ کی دالے کی مجبوری سے اور اس کے زور دینے پر لڑ کے والے نے دیو بندی قاضی ہے برحوادیا ا

خاكسار- حافظ نوشه ميال خال برمكان مراسعامام جامع مسجد كربي وجمله المسنت والجماعت قصيدس بورضلع مراداباد بولي

فتأوى اجمليه /جلداول

اللهم هداية الحق والصواب

(۱) جولوگ علماء دیو بند کے عقائد باطلہ اور ان کی کتابوں کی عبارات تفریبه برمطلع اور واقع ہوں اور ان عبارات کے مفہوم کو بمجھ کر ان کفریات کی تا ئید کرتے ہوں اور ان پر صاف طور پرانجی م<sup>8</sup> ظا ہر کرتے ہوں ادران کفریات کے قائلین علماء دیو بندنہ فقط مسلمان جانتے ہوں بلکہ ان کوعلماء دہائے مفیتان شرع متین پیشوایان اسلام سجھتے ہوں وہ بھی کا فر ہوجا کینگے۔کتب عقا کدوفقہ میں ہے "ال\_رضا

دى اهمليه /جلداول

ف کے کارناموں کا تذکرہ کیا گیا مگر باوجودوہ نی تہیں۔ چنانچ تفسیر جلالین وصاوی میں ہے:

ذي القرنين اسمه الاسكندر لم يكن نبيا على الصحيح و انما كان وليا\_ ( تغییرصاوی جلد ساصفحه ۲۱)

یعنی ذوالقر مین کا نام اسکندر ہے، سیح فرمب کی بنایر نی نہیں تھے بلکہ بیتوولی تھے۔ ای طرح حضرت لقمان که ان کا ذکر اور اوصاف بھی قرآب کریم میں ہیں یہاں تک کہ اس مورت کا نام لقمان ہے لیکن باوجوداس کے وہ نی نہیں -

ائ تقير صاوى من عن اتفق العلماء على ان لقمان كان حكيما ولم يكن نبيا-(تفسيرصاوي جدم صفحه ٢١)

يعنى علاءامت في السبات براتفاق كيا ب كدب شك لقمان عليم تصاور بي شيس تنهد الحاصل جب حضرت ذ والقرنين اور حضرت لقمان باوجوداس کے کہان کا ذکر اور اوصاف تص الطعی میں موجود ہیں کیکن وہ نی نہیں ۔ تو وہ اہل ہند کے دیوتا جن کا ذکر نہ ہمارے سلف وخلف نے کہیں لکھا ا محققین متفذیس دمناخرین کی کتب میں کہیں ندکور ، تو ان کے لئے نبوت کس طرح ٹابت ہو عتی ہے۔ ا نبوت تو بزی چیز ہےان کے لئے تو ولایت کا اثبات بھی نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ کسی دلیل شرعی ہےان کا اسلام بھی ٹابت تہیں۔ تو ان کووہی نبی کے سکتا ہے جو ندجب سے بے خبر جودین سے ناواقف جواور باوجود ال كدان كى محبت ال كے قلب كے بر كوشد كوشد ميں ہو مولى تعالى اس كو مدايت كى توفيق دے ۔ والله · تعالى اعلم بالصواب\_عة صفر المنظفر مراساج-

كقبع : المعصم بذيل سيدكل ني ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبد محمدا جمل غفرانه الأول ، ناظم المدرسة اجهل العلوم في بلدة سنعجل

## مسئله (۱۱۲\_۱۱۱\_۱۱۰۹،۱۰۸) مسئله

بحضرت مولنينا الاجل الأفحم قدوة علما والأعظم بعدالتحية الزكيدوالسلام السنة السنيدمعروض اينكه كيافر ماتے م بي علائے دين ومفتياں دين شرع مثين مندرجه ذيل مسائل ميں؟ (١) جمعية العلماء مندد على كعقائد كي جيرا؟

(۲) جمعیة العلماء مند دیلی میں شرکت کرنا ، جا بجاشہر بهشهراس کی شاخیں کرنا ،اوراس کومضبوط . ، بناناازروئے شرع کوئی گناہ تو نہیں ہے؟۔اگر ہے تو کیا وجوہات ہیں۔جب کے سیاسی اعتبار سے شریک

فتأوى اجمليه /جلداول (777) كتاب العقاب

مسئله (۱۰۷)

كيا فر ماتے بيں علمائے وين ومفتيان شرع متين مسكله ذيل ميں كه اہل ہنود جواسینے بڑے بڑے دیوتا وَل کو مانتے ہیں جیسےاشوک،مہابیر،رثی منی وغیرہ میں عقا کداسلامی ہے میر قابل اعتقاد ہوسکتا ہے کہ کوئی پیٹیبر بھی ہوں۔ براہ کرم از روئے کتا تھ مفصل ومدلل جواب بالصواب عنا بهتنافر ما کرمنتکور ہول گے۔ المستقتي بمحمد يعقوب عفي عنه چكر دهر يورضلع كله بحوم ببري

اللهم هداية الحق والصواب نبوت بنی آ دم کیلئے نہایت اعلی دانصل اور بڑا مرتبہ ہے۔اور وہ سارے کمالات ولا پھ

متصف ہوتے ہیں توان کو فضل نبوت سے فائز فرمایا جاتا ہے۔شرح فقدا کبر میں ہے۔

الولى من واطب على الطاعات والم يرتكب شيئا من المحرمات و ان الل يسلبغ درجة النسي لان الاببياء عليهم السلام معصومون وماموتون عن خوف الم مكرمون بالوحي حتى في المنام و بمشاهدة الملائكة الكرام مامورون بتبليغ الا ارشاد الانام بعد الاتصاف بكمالات الاولياء العظام

توجس کے ندمحر مات شرع سے اجتناب کا تعینی علم ہو، نہ طاعات پر مواظبت کی کوئی سیجے خبر تمام کمالات اولیاء سے ہوجانیکا کوئی قطعی پیۃ ہو، ندسار ے صغائر و کبائر سے عصمت کا کوئی معتبر ثبولی ا یسے مخص کو بلا دلیل و بغیر محقیق کے ولی نہیں کہہ سکتے ۔ تو پھر نبی یا پیغیبراس کو کس طرح قرار دیا ہیں۔اہل ہنود کے دیوتاؤں مہابیرورش وغیرہ کا جب اسلام ہی کمی دلیل شری ہے ثابت نہیں تو کیا كيلية محرمات سے اجتناب - طاعات يرموا طبت - كمالات ادلياء سے اتصاف كيليے كہاں ہے جيا حاصل کیا جائے گا۔لہذا جب ان کے اسلام وولایت کیلئے شری دلائل موجود تبیں ہیں۔ پھران کیلئے كمائر صغائر سے عصمت اور متصف برنبوت مون كيلي كبال سے دلائل قطعية قائم موں كے - بيال کدان دیوتا ؤ ن کا ذکراوران کے اوصاف کتب معتبرہ اسلامیہ ہے آج تک نظر سے تیس گذر ہے گ کسی کے ذکر واوصاف کا فقط کتب اسلامیہ میں ہوٹائس کی نبوت کی دلیل نبیں۔ دیکھھے تص قطعی قرم شریف کی سوره کهف میں حصرت ذ والقرنین کا ذکر اور کمن قدر اوصاف موجود ہیں بقریبا ایک رکوٹ

ہول؟۔

۔ (۳) جمعیۃ العلماء ہند دبلی میں بھی تن علماء نے بھی شرکت کی ہے یانہیں ؟ اگر شہر وجوہات ہیں؟۔

' '' '' ن علاء کرام کی بھی کیا کوئی جماعت قائم ہے۔اگر ہے تو کونی ہے اور کیا نام ہے گا سنی جماعت نے مسلمانوں کی فلاح و بہود کے لئے کیا کیا کام کئے ہیں اور کرتی ہے ۔ اور اس میں کرنا از روئے شرع کیسا ہے؟۔

(۵) جمیعة العلماء کے مولوی صاحب کوعید میلا اولنی صلی الله تعالی علیه وسلم کے جلسه مہارا اللہ ماری علیہ وسلم کے جلسه مہارا القریر کے لئے مدعوکرنا جا ہیے یا نہیں؟ ۔ یا کوئی گناہ ہے؟ مفصل و مدلل جواب باصواب مع عمیر فرما کرحت کوفل ہر فرما کیں۔ بینوا تو جروا الی یوم القیمة

المستقتی ،اصغر علی می قادری سگ درگاه جیلانی خادم شرع جاره ( مدهه پردیش

الجواب

اللهم هداية الحق والصواب

(۱) جمعیۃ العلماء دبلی وہا ہید دیو بند ہے کی خاص جماعت ہے ، اس کے وہ گندے اور کفری الجمعیۃ العلماء دبلی وہا ہید دیو بند ہے کی خاص جماعت ہے ، اس کے وہ گندے اور آئیس علم بیں جو وہا ہید دیو بند کو پیشوااور مقتدا جانتی ہے ، اور آئیس علم ومفتیان شرع اعتقاد کرتی ہے ۔ باوجود یکدان اکا برعلاء ویو بند پران کے اتوال کفرید کی بنا پرعلاء ومفتی حرمین شریفین وعرب وجم نے کفر کے فتو سے دیتے ہیں۔ اور ان کے اتوال وعقا کہ کو کفر وہا طل قرار وہا کی جن کا مکمل بیان حسام الحرمین ۔ الصوارم الہند ہے۔ الاستمداد وغیرہ ہیں۔ واللہ تعالی اعلم

(۲) جب جمعیۃ العلماء کے باطل اصول وکفری عقائد کا حال معلوم ہو چکا۔ تو پھر اللہ معلوم ہو چکا۔ تو پھر اللہ میں شرکت کرنا گویا اٹل کفروضلال کے ساتھ شرکت کرنا ہے جس کی ممانعت کشر آیات واحاد ہیں وارد ہے۔ ای طرح اس جمعیت کی شہر بہ شہر شاخیس قائم کرنا اور اسکو مضبوط بنا نا از روئے شرع کے ان ہوسکتا ہے کہ کفری جملیج ہو۔ گمرای کی اشاحت بھائز ہوسکتا ہے کہ کفری جملیج ہو۔ گمرای کی اشاحت بید بنی کی تا تد ہو۔ الل باطل کی شہر بہ شہر شاخیس قائم ہون۔ اٹل صلال کی جماعت مضبوط ہے۔ کیا مومن کو یہ وہم بھی ہوسکتا ہے کہ قرآن وحدیث ایس گمراہ جمعیت کی شرکت ، اس کی شہر بہ شہرا شاحت و کھا سکتے ہیں اور شریعت اسلامیدالل صلالت کو اٹل مضبوط بنانے کی اجازت دے سکتی ہے، ہرگز ہرگز

اللہ اللہ باتی رہا اس جمعیۃ میں سیاسی اختبار سے شرکت کرنا۔ تو یہ فریب اور بخت مفالطہ دنیا ہے جفیقت یہ ہے یہ جمیعۃ الفاماء فرہبی جمعیۃ الفاماء فرہبی جاعت ہے، اس کو سیاست سے کوئی تعلق نہ ہوگا، تو پھر اس جمعیۃ میں سیاسی اختبار سے کسی کی بھی شرکت پولیس سکتی کہ یہ جمعیۃ سیاسی جماعت ہی تھیں ہے۔ البغدا اب اس میں جس کی شرکت ہوگی وہ فرہبی اختبار ہے۔ وہ گی اور اس کا شرکت ہوگی وہ فرہبی اختبار ہے۔ وہ گی اور میں کا شرکت ہوگی وہ فرہبی کی ترویج اور حقا کد کفرید کی تا کئیر کرنے کے لئے سعی کریگا۔ اور کے اور ویو بندیت کو مضبوط بنائیگا۔ تو اس کی شرکت کو سیاسی شرکت کہنا

(rra)

عميد اغيار كا آله كارب اورسلم كش وغهب فروش ب-

(۲) سنی علاء کرام نے نہ بھی نمود ونمائش کے لئے کوئی جماعت قائم کی۔ نہ محض اپنے نفسائی افراض پورا کرنے کے لئے فلاح دبہودی کا نام لیکر قوم سے چندے اٹک ما ٹک کراپنے پیٹ بھرے۔ نہیا ہی اغراض کی آٹر لے کر آسمبلی و پارلیمنٹ کی مجبر یوں کے لئے ہمدردی اسلام وسلمین کا ڈھونگ رچا کوم کوفریب وے۔ بلکہ انہوں نے جو جماعت بنائی وہ محض نہ ہی جماعت بن ۔ چنا نچہاس وقت بھی ان کوایک جماعت فلے محسوط ہے جس کا مرکز ہر کی ہے۔ یہ ان کوایک جماعت قائم شدہ موجود ہے۔ جبکا نام جماعت رضائے مصطفے ہے جس کا مرکز ہر کی ہے۔ یہ ان کوایک جماعت وائم شدہ موجود نے رہ پیگٹرے شائع ہوتے رہتے ہیں۔ نہ اس کے لئے شہر پہشمر ایس نے نافیس قائم کرنے کے لئے تفواہ اور گشتی ملاز بین مقرر ہیں۔ اس نے وقف بل کے قانوین کے فلاف کا ٹی مقابلے کئے تو ہیں رسالت کے فئے اضح رہتے ہیں ان کا پوری قوت سے مقابلہ کرتی رہتی ہے۔ اس فلرس تبلیغ سیر ہے کام سال مصلمین کی خدمات کرتی ہو جو ہرابر اسلام وسلمین کی خدمات کرتی ہے۔ اس خطر سیلیغ سیر ہے کام سے اللہ باویش آیک بھر تی ہے۔ اس کے سام حسامین کی خدمات کرتی ہے۔ اس کوری قوت سے مقابلہ کرتی رہتی ہے۔ اس فلرس تبلیغ سیر ہے کے نام سے اللہ باویش آیک بھر تی ہے۔ اور اس کے مطاب کرتی ہیں جماعت میں جم

فادى احليه /جلداول

كتبه : المعتقم بذيل سيدكل في ومرسل ، الفقير الى الشور وجل، العبد محمد اجتمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

مسئله (۱۱۳)

کیا فرماتے ، ہیں علمائے دین ومفتیاں دین شرع متین مندرجہ ذیل مسئلہ میں کہ تقل كفر كفرنه بإشد، زيد كهتا ہے كه امام حسين (معاذ الله ) كئے كى موت مارے محے، مندوستان كا ملمان بھی ایسی بی مارا جائے گا۔ زید کے لئے کیا تھم ہے؟ ،اس سے تعلقات قطع کرنا ضروری ہے یانہیں - <sup>2</sup>- <sup>2</sup>-

اللهم هداية الحق والصواب

زبد نے حصرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی الله عنه کی جناب میں سخت بے ادبی اور ائتہائی گتاخی کی اور اس کے قلب میں جو خار جیت اور اہلبیت کرام کی جو عداوت تھی اس کا اظہار ہو میالبزاابیامردود بخت سے خت سزا کا حقد ار ہوگا۔ مسلمان اس کواسے مقدور کے اعتبار سے اس قدرسزا ویں کراس سے تعلقات قطع کریں ،اس کا حقد پانی بند کردیں ۔واللہ تعالی اعلم بالصواب ۔

كتبه : أمعتصم بذيل سيدكل ني ومرسل ، الفقير الى الله عزوجل، العبر محمرا جمل غفرله إلاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

مسئله (۱۱۳)

كيافرماتي بين علاء دين ملتينا نشرع متين استخف كي جس نے حصرت ام الموشین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں مستاخی واتو ہین کی آیاوہ فائت مسلمان ہے یا کافر؟ اورا گر کافر ہے تو وہ تو بہر مے تو اسکی توبہ مقبول ہوگی یانہیں؟ اور بعد توبہ کے اسکی المت جائزے یا جیں؟ اور اس کے پیچے نماز درست ہے یا کیں؟۔ از جميني محله مدن بورو

اللهم هداية الحق والصواب

(174)

فآوی اجملیه /جلداول

ہیں جواپنے اپنے مقام پر مذہبی خدمتیں انجام دیتی ہیں۔لیکن ان میں نمود ونمائش نہیں۔ان کا ا یرو پیگنڈہ اخبارات میں شائع نہیں کیا جا تا۔اس لئے وہ کمنام سی بیں بلاشبہالی جماعتوں **می** فظ جائز بلكاسلامي خدمت ہے۔

اب باتی ر ہااس جمعیۃ اُلعلمهاء د ہل کی حالت توبیدا پی اسلامی خدمات کا اخبار'' الجمعیہ'' رہے پرد پایگناڑہ کرتی ہے۔اورمسلمانوں کی فلاح وبہودی کا نام کیکرقوم کوفریب دیا کرتی ہے۔ کیکھ حقیقت سے کہ بیخت مسلم ش اور ند جب فروش جماعت ہے بیا غیار کا آلد کارہے ہمیشہ مسلم مصائب کے وقت شمہ بحر مدردی وحمایت نہیں کرتی ۔ بلکدان کی تکالیف پر بردہ ڈالتی ہے۔ فی زندگی کو بروان زندگی ثابت کرنے کی امکانی سعی کرتی ہے اور اسمبلیوں کی ممبری کے لئے جزا شاطرانہ جالین چل کرمسلمانوں کی تھیکیدار بن جاتی ہے ، بینتمام ایسے واقعات کی طرف اشاہ حقیقت ہیں انصاف پیند شخصوں پر پوشیدہ ہیں ہیں۔

(۵) جمیعة العلماء کے مولوی جلسهٔ عیدمیلا دالنبی صلی الله تعالی علیه وسلم کے سخت وشم اس جلسہ کو نہ فقط نا جائز و ہدعت بلکہ اس کوشرک اور تھھیا کے جنم سے بدتریتائے ہیں اپنی کما بواج نایاک مضمون چھاپ کرشائع کرتے ہیں۔اورائی تقریروں میں اپنے اس عقیدے کی تیکی کرتے انہیں وہی شخص جلسہ تعید میلا دے لئے مدعو کر ایگا جوخود اس جلسہ کا دشمن ہو،اوران کو بلا کراس عید جس کور دکرانا منظور ہو،کوئی مسلمان تو ایسے دخمن عیدمیلا وکونہ تو بلاسکتا ہے،اور نہاسے جلسہ کواس لطف کرسکتا ہے، اور شرعاً ایسے بدعقیدہ شخص کوجلسہ سلمین کے لئے بدعو کرنا اور اس کی مہمان نو انڈ اوراس کی خدمت و تعظیم کرنا۔اس ہےا ہے عقیدے کے خلاف کمراہی کی بات سننااورعوام کے ع كوخراب كرنا مخت ناجا تزوحرام ب- حديث شريف شي وارد ب "إياكم و اياهم لا يصلوني یفتنو نکم " لیمن مرا موں سے خود بچاور انہیں اینے آپ ہے بیاؤ کہ میں وہمہیں مراہ نہ کرویں السن فالدير قرآن كريم من عين العدائد الذكري مع القوم الطالمين

لین تویادآنے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ مت بیٹے۔

اوراس سے زیادہ کون ظالم ہے جوذ کرمیلا دالنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تھے یا ہے بدتر للذااس جمعية العلماء كے کسی مولوی کوجلسه عيدميلا ديس برگز برگز مدعونه کيا جائے۔ان کا بلانا شاف بلكة رآن وحديث ك مخالفت ب والقد تعالى اعلم بالصواب ي الربي الأخر ١٣ ي العراج قاوى اجمليه /جلداول ٢٣٩ كتاب العقائدوالكلام

فآوی اجملیه / جلداول ۱۳۸۸ کتاب العقالی

منان رسالت على صاحبها التحية كى گستاخي اور باد بي نبيس ب- چنانچه علامه على قارى شرح شفا مس تحرير

ولا يمعنفي عملي النبيه ان سبها (اي عائشة ) ليس سبا لنبيه في حقيقة الكلام ولا يلزم من قذفهاقذفه عليه الصلوة والسلام ولهذا لم يقتل من قذفها قبل نزول برأتها بل جعل قلفها حينقذ كقذف سائر اهل الاسلام في عموم الأحكام\_

(شرح شفامصری جلد ۲ صفحه ۵۲۸)

بالجملة بيساري تفتكونواس قول وكثر علماء كى بناريهى جواال بيت كرام وصحابه عظام كے كستاخ بدكوكو كافرنبين كہتے بلكه اس كومرتكب حرام اور فاسق قرار ديتے ہيں ۔اب باتی رہے وہ علماء كرام جوتو ہين كننده صحابہ والل بیت کو کا فر کہتے ہیں تو وہ ما وجوداس کے اس بات کے بھی قائل ہیں کہ اگر وہ تو بہ کر لے تو اس کی توبہ مقبول ہے اور وہ سزا ہے بھی معاف کرویا جائیگا۔ چنانچہ قاضی عیاض شفا شریف میں حضرت امام الك كاتول تفل فرماتے ہیں۔

من سب من انتسب الى بيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يصرب صرما وجيعا ويشهرويحيس طويلاحتى تظهر توبة \_ (الأشرح شفاجلام مع (١٥٥) شيخ ابن تيميه الصارم المسلول مين لكهية إين:

من رمي عباتشة رضيي البليه تعالىٰ عنها بما برأها الله منه فقد رمق من الدين ولم منعقدله تكاح على مسلمة الاان يتوب ويظهر توبته وهذا في الحملة قول عمر بن عبدالعزيز وعاصم الاحول وغيرهما من التابعين. (الصارم المسلول صفي ا ١٥٥)

فقد کی مشہور کیاب روامحتار شرا ہے:

لا شك في تكفير من قذف السيدة عائشة رضي الله عنها او انكر صحبة الصديق او اعتقدا لالوهبة في على او ان حبريل غلط في الوحبي او نحو ذالك من الكفر الصريح المحالف للقرآن والكن لو تاب تقبل توبته (ازرواكتارمفرى جلد اسفيراس)

ان عبارات سے ثابت ہو گیا کہ شان صحابہ اور الل بیت کا گستاخ اور بد گوکا فر ہے لیکن آگروہ تو بہ ر ليواس كي توبه مغبول ہے يهاں تك كه حضرت ام المؤمنين عائشه صديقه رضى الله عنها كوتبهت لگانے والے کی بھی توبہ مقبول ہے، اور مدیم کی تکر نہ ہو کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بد کواور شان اہلیت وصحابہ کرام کا گستاخ دید گوشر عافاسق اور مرتکب حرام اور قابل سز اہے۔ چانچ علامة قاضى عياض شفاشريف مين فرمات بين:

وسب اهل بيته و ا زو ا جه ا مها ت المومنين و ا صحا به و تنقيصهم حريًّا ملعو ن فاعله ي (اليم الرياض معرى جلدا)

علامة شهاب الدين خفاجي سيم الرياض ميل قرمات بني: و دين سب الصحابه او عائشته غير استحلال فاسق

(تسیم الریاض ۵۲۵ جلد۲)

یمی علامه خفاجی اس مسیم الریاض میں فرماتے ہیں:

ا ن ا صحاب الشافعي قالو اان من سب عا تشته ا د ب كما في سائر المو منين .. (ليم الرياض بين صفح ١٤٥٥ جلام)

ين ابن تيميدا في كتاب "الصارم المسلول على شائم الرسول" من لكهي بي:

مطنق السب لغير الانبياء لا يستلزم الكفر لاذ بعض من كان على عهد النبي الله تعالىٰ عليه وسلم كان ربما سب بعضهم بعضا ولم يكفراحد بذلك ولان الثا الصمحابةلا يمحب الايمان بهم باعيانهم فسب الواحدلا يقدح في الايمان بالله وإ وكتبه ورسله واليوم الآخر- (الصارم أنسلول مطبوع حيورآباد)

ای کتاب الصارم المسلول علی شائم الرسول میں ہے:

من سب احدا من اصحاب رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اومن اهو وغيرهم فقد اطلق الامام احمد انه يضرب ضربا نكالا وتوقف عن قتله وكفره (الصارم المسلول صفحة ١٥٤)

علامه شامى روامحتاريس الحتيار ين النف النف الاقسمة على تضلل اهل البدع وتخطئتهم وسب احدمن الصحابة وبغضهم لايكون كفر الكن يضل (ردالخارصني ١٠٠٠م اجلد)

ان عبارات سے ثابت ہو گیا کہ اہل بیت کرام وصحابہ عظام کا گنتاخ وبد گوشرعاً فاک حرام اور قابل سزاہے کیکن وہ کا فروواجب القتل نہیں ہے۔اس بٹاپر کہاں کی بیر گستاخی و ہے اور تواس كى توبد بلاشبه مغبول باوريكي بات احاديث يس بهي وارد \_ ترغدى شريف ادرابن مابه يس حضرت عبدالله بن عمرض التدتعالى عنها يصروى بكرسول كريم صلى التدتعالي عديدوسكم ففرمايان الله يقبل توبة العبد مائم يغر غر" (مَثْنَاوة شريفٍ صَحْدِ ٢٠٠٣)

بيهتي شريف ميل مضرت حارثه بن مصرب رضي القدعند مروى:

ان فرات بين حيمان ارتبد على عهد رسول الله فاتي به رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فار اد قتله فشهد شهادة الحق فحلي عنه وحسن اسلامه

(بيهل شريف مطبوعه حبيدرا بادجيد المسفحه ١٩٧)

ای بیمتی شریف میں حضرت این عباس رضی الله عنصما ہے مروی که ایک محص الصار میں ہے مرة يوكيا: فرجع تباتيبا التي رسبول الله صلى الله نعاليٰ عليه وسلم فقبل دلك منه و عليٰ سيله\_ (بيهم شريف جلد ۸ صفحه ١٩٧)

ای پینٹی شریف میں حضرت ابو بکروشی انٹدعنہ ہے مروی ہے:

الله امر خالله بين الوليلة حيين بلعثه اللي من ارتد من العرب ان يدعوهم بدعاية الاسلام فمن اجابه قبل ذلك منه الخر (بيهم شريف جلد ٨صفي ٢٠١)

ان احادیث ہے بھی بھی ٹابت ہو گیر کہ مرتد کی توبہ قبول ہے اور بل اختلاف صحب كرام كاني يجى مسلك ب چناتي علامه علاء الدين على الجوبرالقي مين ناقل بين " لا اعسلم بين الصحابة خلافًا في استتابة المرتد" (الجومِ أُقَى طِلد الصَّحْد ٥)

يتخ ابن تيمية الصارم المسلول مين ناقل:

صبح فيي ذالك عن عبمر وعشمان وعبلي وابن مسعووابي موسي وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم انهم امر و بااستتابة المرتد في قضاء متفرقه

ان عبارات ہے ثابت ہوا کہ حضرات معابہ کرام نے بھی یہی حکم فرمایا کہ مرتد ہے تو بہ عاصل کی جائے تو آگروہ تو بہ مقبول نہ ہوتو اس کا حاصل کرنا ہی لغوقر ارپائیگا ، بلکہ علامہ کلی قاری تو شرح فقہ ا كبريس أيتح رير تے ہيں كداس كى توب كى قبوليت كومشيت الهي پرموتوف ركھنا جہالت ہے اور كسى كوالي ابت كہناروا بھى تہيں۔ چنانچ فرماتے ہيں: گستاخ کی بھی تو بہ مقبول ہے ، تو اس گستاخ کی تو بہ بدرجہ اولی مقبول ہونی جا ہے۔ چنانچے روا محتار كي تصريح موجود ہے۔ وقد مرايضاً ان المذهب قبول توبة ساب الرسول صلى الله تعالم وسلم فيكف مناب الشيخين \_ (روانحمّار جِلد ١٣٥٠ في ١٣٠٠)

مستاخ شان رسالت کی توبہ کے پھول ہونے کی تحقیق میہ کدوہ شرعا کا فرومر تدبیجہ ا وای علم ہے جومر تد کا حکم ہے چنا نچہ در محتار میں ہے:

من سبب الرسول صلى الله تظالي عليه وسلم فانه مرتد وحكمه حكم ا ويفعل به ما يفعل بالمرتد انتهي وهو ظاهر في قبول توبته

(ازرداكتارجلد اصفحه ۲۰۰۰)

توجب گنتاخ شان رسالت کاوہی تھم ہے جومر تد کا تھم ہے تو مرتد کی توبہ توشر جالله تعالى قرآن كريم مين فرماتا ب: وهوالذي يقبل التوبة من عباده علامه كرمانى في المن المن الله المن الله الله المرح استدلال فرما ياجس كوعلامة شرح فقدا كبرمين ناقل بين:

نم اذا تاب توبة صحيحة صارت مقبولة غير مردودة قطعا من عُير شك بحكم الوعد بالنص اي قوله تعالىٰ وهو الذي يقبل التوبةمن عباده الآية (ازشرح نقدا كبرمصرى صفحه ۱۴۷)

حضرت ججة الاسلام امام ابو بكررازي ني تفسيرا حكام القرآن مي تحت آيت كريمه فرمايا ان اللذين امنو شم كفرو اثم از دادو اكفر "قال ابو بكر هذا يدل على الله متى تاب تقبل توبته قال ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد وزفرفي الاصل لا يقتل حتى يستناب . (احكام القرآن جلد اصفح ١٣٠٩)

يخ ابن تيميدالصارم المسلول بن آيت كريمها الطرح استدلال كرتے بين: وكل من كغر بعد اسلامه فان توبته تقبل لقو له تعالىٰ كيف يهدي ا كفروا بعد إسمانهم الى قوله الاالذين تابوا من بعد ذلك واصلحو الآية ولما ال الادلة الدالة على قبول توبة المرتد (الصارم المسلول صفي ٣٢٣) ان آیات اوران کی تفاسیرے آفاب کی طرح روش طور پر ثابت ہو گیا کہ جب مرتد تھا

(الصارم شخیر۳۲)

علامه عالى قارى شرح شفاء شريف مي فرمات إن

ثم المعتمد في المذهب ( اي مذهب ابي حنيفة ) انه تقبل توبته ولا يقتل-(شرح شفاء مصری جلد ۱۳ صفحه ۱۳۲۳)

الى ش ہے: الاحماع على ان المرتد اذاتاب قبلت توبته ولم يقتل واما تخصيص حكم الساب فمذهب حادث من مالك واصحابه\_ (شرح شفاء جلد المصفح ١٩٣٩)

ان عبارات سے ثابت ہو گیا کہ بد گووگتاخ شان رسالت علی صاحبھا التحیۃ کی توبہ بھی مقبول ہے اور میں ہمارے فدہب منفی کا متفقہ محم ہے۔ بلکدامام شافعی کا بھی یبی مشہور تول ہے۔ بلکہ امام احمد وامام مالك كالجمى بياليك قول نے بالجملہ جب آيات واحاديث واقوال صحابه وتابعين تصريحات ائمه جمهتدين وتھھا ء متعدیں ومتاخرین سے بیٹا بت ہوگیا کہ گستاخ وتو بین کنند ۂ رسول علیہ السلام کی تو بہ تقبول ہے تو جو شان ابل بیت و صحابه میں گستاخ و تو بین کنند و بهواس کی توب کس طرح مقبول نه ہوگ -علامه شامی ردا محتار میں طحطا وی سے ناقل ہیں:

يظهر لما قدمناه من قبول توبة من سب الانبياء عندناخلافا لممالكية والحنابلة وادا كان كذلك قلا وحه للقول بعدم قبول توبة من سب الشيخين بل لم يثبت ذالك عن احد من الائمة فيما علم (روانخمارمعرى جلدساصفي ٣٠٠)

اس عبارت سے تابت ہو گیا کہ اہل بیت وصحابہ کے گتاخ کی توبہ قبول نہ ہونے کا قول نے اتمہ ونقهاء سے منقول ندمعتر كتب اسلاميد سے ثابت يو اس كاعوى ندفقط باصل وب ثبوت بلكه غلط وباطل ہے۔ پھراس سے زیادہ شرمناک خیانت سے ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے گستاخی وتو ہین کنندہ کی توبہ کے بعد بھی امامت نا جائز ہے۔اس مسئلہ کی مختصر تحقیق یہ ہے کہ بعض فقباء کے نز دیک توبید گستاخ کا فر ہاورا کشرفقہاء کے نزویک فاس ہے جیا کہ اوپر کی تفصیل سے ظاہر ہو چکا لیکن بہر دوصورت فقہام اس کی توبہ کومقبول مانتے ہیں۔ توجب اس کی توبہ قبول ہے تو قبول توبہ کا یہی تو مطلب ہوتا ہے کہ اس توبہ كرف والے سے جرم و گناه اوران كى عقوبت دمزاسا قط بوكى -

چانچ شرات البري معلم اولا ان قبول التو بة هو اسقاط عقوبة الذنب عن (شرح فقدا كبرصفحاس)

ولا بمحوز لا حدان يقول ان قبول التوبةالصحيحةفي مشيئة الله تعاليٰ فاف حهل محض ويخاف على قائله الكفر الغ . (شرح فقد اكرم مرى صفى ١٣٦١) اور کتب عقائد میں تصریح موجود ہے کہ توبیعن الكفر با جماع صحابہ وسلف صالحین بقیمیا مغبول چنانچ شرح نقدا كبريس ب:

rm

التوبة عن الكفر حيث تقبل قطعا عرفناه باحماع الصحابة والسلف رضي عنهم فانهم يرغبون الى الله تعالى في قبول توبتهم عن الذنوب والمعاصي كما في ق صلاتهم وسائر اعمالهم ويقطعون بقبول تو به الكافر (شرح فقدا كبرص فحدا١١٠)

الحاصل ہمارے نمرہب حنی میں تو جب مرتد تو ہرکرے بلا شہراس کی توبہ یقیناً مقبول ہے كشره مين اس كى تصريحات موجود بين تنويرالا بصارين ب-" كل مسلم ارتدفتو بته مقبولة" (ردالختارمصری جلد ۱۳۹۸ فی ۲۹۸)

علامه شامي روالحتارين ناقل بن "مدهب ابي جنيفة والشافعي حكمه حكم الم وقد علم ال المرتد تقبل توبته " (روالخرارجلد المحرف وسع)

علامه شامی كتاب تورانعين عاقل بن

بالحمملة قمد تبعنا كتب الحنفية فلم نجد القول بعدم قبول توبة الساب عند سوى مافي البزازيه وقد علمت بطلانه ومنشاء غلطه

(ردامی رمصری جلد ۱۳۰۳)

ينخ ابن تيسيالصارم المسلول مين تفري كرتے بين:

وحكى مالك واحمدانمه تقبل توبته وهو قولي الامام ابي حنيفة واصحابه و المشهور من مذهب الامام الشافعي بناء على قبول توبة المرتد فتكلم اولا في قبول تو والذي عليه عامة اهل العلم من الصحابة والتابعين انه تقبل توبة المر تد

(الصارم المسلول صفحه اس)

اى الصارم ألمسلول مين ي:

ان من سبب الرسول او جحد نبوته او كذب آية من كتاب الله او تهود او تنظ ونمحمو ذالك كمل هئولاء قد بدلو دينهم وتركو ه وفارقو الحماعة فيستتابون تقبل توبي مسئله (۱۱۵)

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانے شرع متین مسائل ذیل ہیں کہ

كيار بوي شريف ك مبيني من جمعية العلماء كايك مولاناتشريف لاع بوع تفالحمدللد بہت ہی شاندار تقریر ہوئی۔اس کے دوسرے روز می دی بجے پرائیوٹ کمرے میں صرف دوآ دمیوں کے سائے مولا ناصاحب شخ الاسلام حضرت مولا تاحسین احمدصاحب مدنی مدظلہ کی تعریف میں فرما گئے ۔ کہ جناب بین کا اٹھنا چیسنار جن مہن اور کل کا مقبع رسول معلوم ہوئے ہیں اور دنیا میں اس کی نظیر میں ملتی ہے حتی کہ جبغورے دیکھتے ہیں تو سرکار دوعالم کا نقشہ نظر آتا ہیں۔اس پرایک ناکارہ انسان ایسے بزرگ متی پر سخت اعتراض کئے اور چراغ یا ہو گئے اور کہنے لگے کہ حضور کی ہتی ایک یاک ہستی ہے ،ان کے مقابلہ میں حضرت بیخ کوتشبید و بینا مناسب نہیں ،اس متم کے دیگر حضرات میں بھی اعتراض پیدا ہور ہا ہے اب علائے کرام سے دریافت طلب ہے اس نا کارہ انسان کا اعتراض کہاں تک درست ہے ، ازراہ کرم تھوڑی زحمت گوارہ کرتے ہوئے جواب باصواب ملل وقصل کتاب وسنت سے دیکرتشفی فرمائے۔ ناجيز محمه يعقوب از چكروهم يورشكع ستمه بهوم

اللهم هداية الحق والصواب

مولوی قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں اکھا:

اكر بالفرض بعدز ماند نبوي صلعم كوئى نبي بيدا موتو پھر بھى خاتميت محدى ميں پچھ فرق ندآ ئيكا چه جائے کہ آپ کے معاصر سی اور زمین میں ، یا فرض سیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کمیاجا ۔۔ (تخذیرالناس مطبوعه خیرخوال مرکار پرلیس سبار نپورس ۲۸)

مولوي رشيد احر منكوني ومولوي طليل احد البيضوي برابين قاطعه من لكهت بين: الحاصل غوركرنا حاييب كه شيطان وملك الموت كاحال ديكي كرعكم محيط زميس كافخر عالم كوخلاف نصوص قطعیہ کے بلا ولیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کونسا ایمان کا حصہ ہے شیطان وطك الموت كويدوسعت نص عي تابت بوئى فخر عالم كى وسعت علم كى كوسى نص قطعى سے كه جس سے تمام نصوص کورد کر کے ایک شرک ٹابت کرتا ہے

(برابين قاطعه مطبوعه بلال ساؤ موره صفحه ۵)

rrr لہٰدا توبہ کرنے ولا اپنی توبہ کے بعد کسی عقوبت کفروفشق کالمستحق نہیں ہوسکتا کہ شرعا اس عقوبت جائز وروانبيل \_حضرت ججة الإسلام البوبكرر ازى احكام القرآن مين فرمات جين: اما بقاء سمة الفسق مع وجود التوبة فغير جائز في عقل ولا سمع ان كانت م

الفسق ذماوعقوبة وغير حاز ان يستحق التائب الذم (احكام القرة ن الدسم عليهم) تو اب میتھم مستفاد ہوا کہ گستاخ وتو بین کنندہ اہل بیت اصحابہ کی امامت اگر تو بہ کے بھوا ناجائز قرار دی جائے تو اس سے بالازم آئے گا کہ اس پر توب کے بعد عقوبت کفر وستی باتی ہے اور وہ عقوبت كالمستحق ہےاور مید بات شرعاً جا ئزنبیں ۔تواب ٹابت ہوگیا كداس كى امامت كونا جائز كہنا غلط ا الحاصل توبه سے ندفقط كفرونس بى زائل ہوتا ہے بلكدان پر مرتب ہونے والے امور بھى زائل جاتے ہیں تو بعد تو بہ کا فروفاس کی ا، مت بے شبہ جائز ودرست ہے۔خود وہا بید کے فراوے اشرفیا ہے سوال ۔ایک حافظ قرآن سیح پڑھتا ہے گرنماز کا یا بندنہ تھا بھی پڑھ لیتا تھا اورا کثر جھوڑ ویا کرتا اب وہ ماہ رمضان میں تر اوپنج کی نماز پڑھانا چا ہتاہے،ایسے حافظ کے پیچھےان لوگوں کی نماز جو براہر کے پابند ہیں بل کراہت ہوگی یہ بحراہت؟ اگر مکروہ ہوتی ہواوروہ اس وقت تو بہ کرے کہاب نماز ہم میں جھوڑ ینگے اور جنتی نمازیں قضا ہوگئی ہیں ان کی قضایر ھ لینگے تو کراہت زائل ہو عتی ہے یانہیں؟۔ الجواب: توبے کراہت زائل ہوج و تھی کیونکہ علت کراہت کی فسق ہے اور توبہ نے تق تیا ہوج تا ہے اور مطالب بالحقوق رہنا موجب نسق نہیں ہے ' وصد اظا مرفقط ( فآوی اشر فیے جلد صفحہ ۹۰ ، Al فآوی رشید میں ہے۔ سوال: خونی قبل کرنے والے کے پیچھے نماز درست ہے یانہیں۔ الجواب: خونی نے اگرا ہے تعل سے قوبر کی ہوتواس کے پیچھے نماز درست ہے فقط ( فَيَّادَيْ رِشِيدِيهِ جِلدُ الصَّفِي: ١٣٨٠)'

ان ہردوفتوں سے ثابت ہو گیا کہ توبہ ہے گستی زائل ہوجا تا ہے اور توبہ کے بعد اس کی امام جائز مہاور پھراس کے چھے نماز درست ہے، یبی علم اس گتاخ وتو بین کنند وصحابہ دائل بیت کا ہے۔ تو ہہ ہے اس کا نست بھی زائل اور اس کی امامت بھی جائز اور اس کے پیچھے نماز بھی درست ہے۔ فقط واق تعالی اعلم بالصواب۔(ادرامامت ہے معزول نہ ہونے کا فتوی فنادے دیو بند جلدے صفحہ ۵ جس ہے)؛ كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمدا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنبعل

مولوى اشرف على تحانوى نے حفظ الايمان ميں لكھا:

کھریہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پرعلم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید بھیج ہوتو دریافت طلب ہے کہ اس غیب سے مراد بعض ہے یا کل غیب اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیح الساعلم غیب توزیدوعمر بلکه مرصبی ومجنون بلکه جمیع حیوانات وبهائم کے لئے بھی حاصل ہے۔ (حفظ الايمان مطبوعه بلالي سمادهوره صغية)

ب عبارات اصل کتابوں ہے ہنفظ نقش کی گئی ہیں۔ان میں پہلی عبارت ہیں حضور آخر الانکی تعجتبي محمر مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کی محتم نبوت کا صاف انکار ہے اور حضور کے اس وصف خاص کومٹا یا گیے

دوسری عبارت میں شیطان و ملک الموت کیلئے جس قدروسعت علمی کونص سے ثابت مانا ا ے مقابلہ میں حضور تخر عالم صلی القد علیہ وسلم کیلئے اس قدر وسعت علمی کے مانے کوشرک تھمرایا۔ لو طور پرشیطان کے علم سے حضور تخری کم کے علم شریف کو گھٹا یا۔ اور میصفور کی صریح تو بین ہے۔ تیسری عبارت میں حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے علم شریف کو بچوں ۔ پا گلوں ۔ جاتھ - چو یا بول کے عم کی برابر بتایا گیا ،اس میں حضور کی صرت کے گستاخی وقو بین نہیں ہے۔ ہراد نی عقل والل بلاشك ان ميں گستاخی وتو بين ہے۔

مسلمانو! یهی وه عبارات بین جن کوصد یا، بزار باعلائے حرمین شریقین عرب وتجم فی مرکار رسالت میں سخت گستاخی و بے ادبی اور تو ہین تنقیص قرار دیکر شرعا کفر وار تداد کھیرایا اور ان · قانلین پر کا فر دمرتد ہوجانے کے فتو ہے صا در فر ماے جوحسام الحربین ۔الصوام الھندیہ بیس مطبوعہ

مین جی حسین نے اسپے رسالہ الشہاب الله قب ' میں بید بدہ دلیری کی کدان نایا ک عبارا غلط تاویل اور باطل تا ئند کر کے ان کی گستاخی اور تو ہینوں کوایمان قرار دیا اور ان کے قاتلین کوند فقط معل تخرایا بلکدان کوعالمان دین ومفتیان شرع شخ الاسلام،امام اسلمین وغیره کثیرالالقاب کےساتھ مل توالی نایاک کفری عبارات کی تائید کر ہے اور ان براینی رضامندی وخوشنودی ظاہر کر ہے رہے گئے گئے كا فر ہو گئے علمام كتب عقائد ميں ب " الرضا بالكفر كفر "ليني كفرك ساتھ واشى ہوتا بھى كفر بھر مزید برآں ہارے قصبہ منتجل میں خودانہیں شنخ جی نے دس پندرہ ہزار کے مجمع مسلمین میں صنع

العقائدوالكلام كتاب العقائدوالكلام فآدى اجمليه /جلداول كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كوائل مكه كى بكريول كا جرت برجران والاكبار نيز حضور كاناج كيجلس ميل دو مرتب شائل ہونا بیان کیا۔اس پرمسلمانوں میں شور بریا ہو گیا۔ادھر شخ جلسہ چھوڑ کر بھا گے،مفتی شہرنے ان كوتو بين مركار رسالت كالمجرم قرار ديكر كفركا فتوى صاور كياجس كاجواب تقريباً ٢ سال مو كئے انجمي تك و یو بنداورسہار نپور کے دارالافتاء سے موصول نہیں ہوا۔

بالجمله جس كى سيدانبياء حبيب كبريا شافع روز جزاباعث تكوين ارض وسامحم مصطفى صلى الله تعالى عليدوسلم كى جناب مين اليي تعلى موئى مناخيان، صريح بادييان، كندى كاليان موجود مون تواسكو مروه محص جس کے سینہ میں قلب ہواور قلب میں عظمت ومحبت شان رسالت کا ادنی شائیہ بھی ہوگا تو وہ ایسے بادب کومسلمان جیس کرسکتا۔ اور مروہ مسلمان جس کی زبان پرغلامی سرکار صبیب خداعلی التحیہ والثتا مکا ادنیٰ سا دعویٰ بھی ہوگا تو وہ بھی ایسے گستاخ کومولین بھی نہیں لکھ سکتا چہ جائیکہ اس کو پیٹن الاسلام کہد کر ملمانوں كوفريب ديا جائے پھر ہوا خوا ہول كامزيد كذب وفريب ملاحظہ ہو۔ يہ يہنے جي صاحب فيض آباد كريخ واليكن ان كومدينه طعيبه هل چندون رہنے كى بناير مدنى بناويا - تعجب ہے كہ حضرت بلال حبثى نے مدینہ شریف میں عمر گذاری لیکن وہ مدتی تہیں کہلائے بلکہ وہ حبثی ہی کہلائے گئے۔حضرت سلمان قاری مدینه شریف میں مدتوں برسوں رہے لیکن ان کو مدنی نہیں کہا گیا بلکہ فاری ہی کہلائے گئے ۔حضرت صہیب رومی مدین طبیبر میں آخر دم تک رہے اور تیمیں مردفن بھی ہوئے باوجوداس کے ان کومدنی نہیں کہا گیا بلکہ وہ رومی ہی کہلائے \_رضوان انٹھیہم اجمعین \_مسلمانوں جعیۃ کےمولو یوں کا فریب ویکھو کہ سے لوگ خود بھی خوب جانتے ہیں کہ بیٹ جی ضلع فیض آباد کے رہنے والے ہیں۔اب برسوں سے ہندوستان تی میں مع اہل وعیال کے مقیم ہیں، مدینہ طبیبہ ندان کا وطن اصلی ہے، نہ وطن اتا مت۔ پھران کو مدنی کہنا كياعوام كوفريب ديناتهي جاوركياب جعوث بولناتهي كبلا تيكا فلعنة المه على الكاذبين -

· پھران میعتی ملو ں کا ان ﷺ جی کی شان رسالت میں گستا خیوں ، تو ہینوں ، گالیوں پر بردہ ڈ الدینا اور ان کا پیغلط پروپیگنڈہ کرنا (جناب ﷺ کا اٹھنا ، بیٹھنا ، رہن ، مہن اورکل کام متبع رسول معلوم ہوتے ہیں) کیا مسلمانوں کوفریب دینانہیں ۔کون ہیں جانتا ہے کہ بیا کانگریسی جلسوں ہیں مشرکین و کفار اور مرتدین وفساق کے ساتھ استیم پر بیٹھتے رہے۔ان کارئن سہن ان کے ساتھ رہا اور رہتا ہے، تو کیا اتباع رسول ای کو کہتے ہیں۔ کیا کوئی ایسااور بھی تنبع رسول ساری امت میں معلوم ہوا ہے۔ کیا بھی رسول کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے بھی بلاضرورت کفارومشرکین فساق ومرتدین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پیندفر مایا، کیا

(rrq) وعبت زائد معلوم بوتى ب-العياذ بالله تعالى مولى تعالى ايس قلب مين ايخ حبيب عليه السلام كاعظمت ومجت پیدا کرے اور وشمنان رسول علیہ السلام کو سجی ندائت عطا فرمائے ۔ اور میعتی فریب کاربول عاريوں كوناوا قف مسلمانوں برظا بركرے اوران نام كے مسلمانوں كى اصلى سيرت اور باطنى حقيقت كو الل عالم برآشكار فرماد ما ورعامه المسلمين كون وبإطل اين برائ كالتنياز كي توفيق عطافر مائ آميس \_دالله تعالى اعلم باصواب ٢٠ جمادي الاخرى ١٧ ١

كنبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل والفقير الى التدعز وجل ، العبر هجمه الجمل غفرله إلا ول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنتجل

#### مسئله(۱۱۱)

کیا فر مانے ، بیں علمائے دین ومفتیاں دین شرع متین مندرجہ ذیل منلہ میں کہ ا کیے مولوی صاحب جوائے کوئی حقی کہتے ہیں ان کا رشاد ہے کہ تحذیر الناس میں نے بڑھی میرے خیال میں شروع ہے آخرتک کوئی علطی نہ معلوم ہوئی ، کتاب بندا میں آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوخاتم النمیین کی صفت ہے سرفراز فرمایا گیاہے،اورمصنف کی کافی تعریف کی اورمصنف کو ہزرگ اور قابل ستى سليم كرتے بين،ان مولوى صاحب كي تعلق كيا ظم بي؟ -المستقتي ومحرسعيد كرنيل تننج كونذه

اللهم هداية الحق والصواب

تحذر الناس میں خاتم النہین کے معنیٰ آخرالانہاء مونے کاصاف انکار متعدد جگہ موجود ہے۔ چنانچ تحذیرالناس کے صفح الرموجود ہے:

بلکہ بالفرض آپ کے زمانہ ہیں کہیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور ہاتی رہتا ہے · برای تحذیرالناس کے سفیہ ۱۸ پر ہے:

بلكه الربالفرض بعدز مانه نبوي بهي كوئي نبي پيدا موتو پيم بهي خاتميت محمدي مين پچه فرق نهيس آينگا -چہ جائیکہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یافرض سیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کر لیا جائے۔ ان عبارات ے طاہر ہو گیا کہ جب زمانہ نبوہی میں یااس زمانہ اقدس کے بعد اور کسی نبی کا پیدا ہونا تجویز کیا جائیگا تو پھرخاتم انتہین جمعنیٰ آخرالا نبیاء ہونے کا صاف طور پرا نکار ہو گیا۔

ان کے ساتھ رہن میں بھی گوارہ ہوا، کیا ان کے ساتھ موالات تعلقات حضور نے روار کھا۔ کیا ين صاف طور پروارد شهو " لا نست عيس به شرك" تومسلمانو ذراسينه پر باتھ ركاكر بولو، كيااس طريقه رسول بي كانام اتباع رسول ركه ليا بـ - لاحمول و لا قمورة الا بالله حل جلاله و صلي تعالىٰ عليه وسلم وبارك وسلم .

پھر بیمزید صرح جھوٹ ماہ حظہ ہو( دنیا ہیں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے) مسلمانو اجمعیتی مذہبات ييخ جي حسين احمد کي تو دنيا ميں نظير نبيل ملتي ،اور الله ڪے حبيب ممتنع العظير حضور نبي كريم صلى الله تعالى علي ک نظیر ملتی ہے کہ یہی سے جی حسین احمدان کی نظیر آتے ہے ہیں ۔ چنانچہ صاف الفاظ میں ای گستان

جب غور سے دیکھتے ہیں تو سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نقشہ نظر آتا ہے۔ تواس کله مے خلاہر ہو گیا کہ سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نظیرتو یمی شیخ جی حسیر میں اورخودان سین جم حسین احمد کا دنیا میں نظیر نہیں مانا۔ تو حضور سر کا رووعا کم میں تو بے نظیر ہونے کی ف اور فضیلت مہیں اور شیخ جی کے لئے بے ظیر ہونے کی فضیلت حاصل ہے۔ نیز شیخ جی جیے نا کارہ او ادب انسان کی تشبیه سیدانبیاء صبیب کبریاسر کار دو عالم فخر بنی آ دم صاحب لولاک رسول پاک علیه ال س کر ہروہ عاشق جس کے قلب میں سر کارر سالت کی اوٹی محبت والفت ہے اس کو فقط چراغ یا ہوجا ا بنی جان کوقر بان کردینا بھی ایمان کامفتضیٰ تھا۔اور ہروہ مسلمان جس کے گلے میں اس آ قائے ایک دوعالم کی غلامی کا پشہ ہے وہ اس تو ہین کو کسی طرح گوارہ ہی نبیس کرسکتا ، تو اس کواس کے ایمان نے اعظم کرنے کے لئے ضرور ہے چین کر دیا ہوگا۔ تو اس ایمان افر وزاعتر اض کوجو بری نظر ہے دیکھتا ہے افغا ک کی پاک سے تشبید جسے جھلی معلوم ہوتی ہے اس کے قلب میں عظمت محبت شان رسالت کا شاہ تہیں ۔ اس کا دل نورایمان سے خالی ہے، بلکہ وہ القد کے محبوب جہاں کے مطلوب مدنی تا جدار رسول صلى ائتدتع لى عبيه وسلم برايمان نبيس لايا ، اوراس في جي فيض آبادي اجمريا بات برايمان لايا .ـ الحاصل جس نے اس نا پاک تثبیہ پراعتراض کیااس کے دل میں ایمان اورعظمت ومحبت

رمالت کے موجود ہونے کی روش دلیل ہے، تو وہ سچا محتِ رسول اور عاشق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ

ثابت ہوا۔اور جواس محبت بھرےاعتراض کو براجا نتا ہےاوراس معترض کونا کارہ انسان کہتا ہے اس

قلب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ومحبت کے مقابلہ میں ان پینے جی فیض آبادی کی عظیم

مسئله (۱۱۸\_۱۱۷)

کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ

(1) زید پیش امام ہے اور وہا ہیں جیسے غیر مقلدین دیو ہندیہ وغیرہ بدند جبوں سے الحاق اور میل جول رکھتا ہے اور اپنے کوئی خفی کہتا ہے ، اور جب اس سے کہاجا تاہے کہ مندرجہ ذیل مسائل پردستخط کرووتو و تخطیس کرنا ، ایک صورت میں زید کی فلی ہے یا و ہائی ، اوراس کے پیچھے نماز پڑھنا جا تزہے یا نا جا تز؟۔

(1) لازم ہے الل سنت و جماعت کو کہ غیر مقلدوں کو اپنی مسجد میں نہ آنے دیں۔

(۲) غیرمقلدین وبابیہ کے پیچھے نماز ترام ہے۔

(٣)غيرمقلدين وہابيہ كے ذبيحہ بيں احتياط لازم ہے۔

(۴)غیرمقلدین و إبیا کے پیچیے نماز حرام ہے

(۵)غیرمقلدین وہابیہ ہے شادی بیاہ کرناحرام ہے۔

(r) زید کے متعلق علماء ہریلی کا فتو کل سے ہے۔ زید ہر گز ہر گز سنی حنفی نہیں بلکہ پکا وہائی معلوم ہوتاہے اور اس کو امام بنا تا تا جائز ، اس کے پیچھے نماز پڑھٹی نماز وں کورائیگاں کرنا ہے ، بلکہ بجائے ثواب کے عذاب مول لینا ہے ، زمانہ حال کے غیر مقلدین بقینا کا فریس ، زید کے شرکا بھی زید ہی کے حکم میں میں ان میل جول رکھنا حرام اور تخت گناہ ہے انتی بلفظہ۔

در یافت طلب امرید ہے کہ زید جب کہ مسائل خمسہ مذکورہ سی منفی ہے یا وہ ابی اور زید پر تجدید ایمان و نکاح لازم ہے یا توبدلازم ہے؟ اور جوزید کے شریک ہول ان پہمی تجدیدایمان لازم ہے یا توبد 

اللهم هداية الحق والصواب

زید ندکور فی السوال کا مسائل خسه پروستخط کرنے سے انکا رکرنا اور اسکا وہا ہید دیو بندیہ فیسر مقلدین وغیرہ بدند ہیوں سے میل جول رکھنا ہی خوداس کے بدعقیدہ و بابی ہونے کی روش دلیل ہے۔اللہ تعالى فرماتا بقرآن كريم من ب: ومن يتولهم منكم فانه منهم

علاوه برين ابتدائے كتاب تحذيرالناس كى عبارت ملاحظه مو

بعدحه وصلوة کے بل عرض جواب بیر گذارش ہے کہ اول معنیٰ خاتم العبین معلوم کر تا كه فهم جواب ميں كچھ دفت نه ہو \_ سوعوام كے خيال ميں تو رسول اند صلى الله تعالى عليه وسلم كا بایں معنی ہے کہ آپ کا زماندا نبیاء سابقین کے زمانہ کے بعداور آپ سب میں آخری نبی ہیں جمرا روثن ہوگا كەنقىزم يا تاخرز مانى ميں بالذات كچھەنصلىت نبيس پھرمقام مدح ميں دلكن رسول 🕵 النبيين فرمانا اس صورت ميں كيونكر سيح بهوسكتا ہے بإل اس وصف كواوصاف مدح ميں سے ند كري مقام کومقام مدح قرارندد بیجئے توالبته خاتمیت باعتبارز مانی سیجے ہوسکتی ہے۔

rise

اس عبارت میں مصنف تحذیر الناس نے خاتم النبیین کے متواثر وطعی معنی آخرالا نبیا ، کو واحادیث وآٹار صحابہ واجماع امت ہے ثابت ہیں ،انہیں خیال عوام بتایا ،اوراس معنیٰ کے میال والوں کوعوام اور نافہم شہرایا ۔ تو اس مصنف کے نز دیکے تمام سلف صالحین ۔صحابہ و تابعین بلکہ دہوا عليه التسليم بلكه خودرب العلمين جل جلاله بهي معاذ الله عوام اورنافهم قراريائ \_ لهذا حصرات سلف ۔ صحابہ وتا بعین کوحتی کہ خدا ورسول کوعوام ونافہم کہڑ کیاان کی تھلی ہوئی گستاخی اور تو بین نہیں ۔اوچ واحادیث اورآ ثار صحابہ واجماع امت کے بتائے ہوئے منعلی کوخیال عوام کہنا اور اہل قیم کے خلاف كياصريح غنطى نہيں ۔اوراس ميں خاتم انتہين بمعنیٰ آخرالا نبياء ہونے كا انكار كياصاف الفاظ ٿيل نہیں اور کتب فقہ میں ہے کہ جو ہمار نے نی کوآخر الانبیاء نہ جانے وہ مسلمان نہیں۔

چنانچەقادى ئالمكىرى صفى ٨٨ اورالاشا ووانظائر صفى ١٨٨ مىس ب "اذالم مىس بىدىي محمدا صلى الله تعالى عليه و سلم اخر الانبياء فليس بمسلم لانه من الضروريات " اس عبارت سے مصنف تحذیر الناس کا کافر ہونا آفناب سے زیادہ روشن طور پر ثابت ہو اب اس سی حنفی مولوی کا تھم بھی معلوم ہو گیا کہ جوا یسے کو بزرگ و قابل تعریف سمجھے اور قول کفری کی وجمایت کرے اوراس پررضا طا ہر کرے وہ خود کا فرہے کتب عقا کد کامشہور عقیدہ ہے " المرضا با كسفر " بالجملهاسمولوى كادعوى سنيع وحفيت غلط باس كوجا بي كدوه اس غلط يحل سے بازا " توبهكر يتجديدا يمان كرب-والتدتق لي اعلم بالصواب ١٠٢٠ جب المرجب ١٧ عام كتبه : المعتصم بذيل سيدكل في ومرسل والفقير الى الله عزوجل،

العبر محمرا جمل غفرله الادل ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنبجل

بہانہ سے خدابلوار ہاہے جس کو دن رات تھاصرف لڑنے سے کام

جسكوانل ولايت مين حصد ملاجي وه مشهور دنيا مين شير خدا

كماب العقائل

الامكان جوم شيئے اشعار قديم وجديد كے بيں اور كمايوں ميں درج بيں پڑھتا ہے، كى كوم دودوم مرقد وكافر وفیرہ لکھ کرشائع کرنے والا دروغ گوہے، زید کے چنداشعار درج ذیل ہیں۔

اس امام بن حيدر بالكول ملام كفتار بانو درتعزيت على اكبر بانوكرتي تعيس توحة خواني بائ اكبرترى نوجواني

میری ایک بات تونے نده انی اے اکبرتیری نوجوانی امام حسین کو کھڑے کھڑے کرتی ہے بینو حدثوانی ہائے اکبر تیری نوجوانی وبإشراعين فيسرجداكر مرشدجهكا يزهتى بإضافت تمام

(۲) علاء بریلی مرادآباد کازید کے متعلق بیفتوی ہے کہ زید کے وہائی کافر مرتد ہونے میں کوئی شک وشہبیں اورا سکے شرکاء بھی ای کی طرح و ہائی معلوم ہوتے ہیں ،ان سب سے وہی معاملہ کرنا جا ہے جوومایوں سے کرنے کا حکم بے۔وریافت طلب امریہ ہے کہ زید سی صفی ہے یا وہائی، اور جو محص زید كانتاع كرے اوراس كاشرىك بواس كے لئے بھى وہى علم ہے جوزيد كے لئے يانبيس؟ اورزيداس كے مرکا پرتجد بدایمان ونکاح لازم ہے یا توبدلازم ہے؟۔

السائل كلن خليفة ثا نثراح مت تمر بلاسپورسلام بوريولي

اللهم هداية الحق والصواب

جب زید مدرسه مرائے خام بر ملی کے سندیا فتہ کا شاگر د ہے اور رشید احمد وغیرہ علاء دیو بند سے وابيك كتابول كومانتا باورايية آب كومحرى لكحتاب اورغير مقلدوباني كورهمة الله عليه كلحتاب اورغير مقلدین ہے منا کحت جائز بتا تا ہے اور اس کے بیاقوال ہیں جوسوالات میں خط کشیدہ ہیں اور اس کے بید اشعار میں جوسوال میں مذکور میں تو اس زید کے بدند ہب اور وہانی ہونے میں کیا شبہ باتی رہا۔ تو بیزید ہر گز ہرگزسی حنفی نہیں بلکہ و ہانی گمراہ بیدین ، ضال مضل ثابت ہوا۔ جو جان ہو جھ کراس کی شرکت کرے الوراس كااتباع كرے وہ بھى اس كے حكم ميں ہے۔ لہٰذااس زيد پرتو بہضرورى وتجديدا يمان ونكاح لازم اور

تعنی جوتم میں ہےان کفار بدند ہول کودوست بنائے وہ انہیں میں ہے ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدغہ ہوں سے تعلقانی بارے میں فرماتے ہیں ''ایا کہ و ایاهہ ''یعنی تم اپنے آپ کوان ہے بچاؤاورانہیں اپنے ہے بچا توجب بیزیدان بدند بہول ہے نہیں بچنا بلکہ ہجائے بیخے کے ان ہے میل جول رکھتا ہے مجگم قرآن وحدیث انہیں میں ہے ہوا۔لہذاس زید کا وہائی ہونا ثابت ہو گیا تو اس کوامام بناتا جائج پھر جوکوئی جان بوجھ کراسکا شریک ہوگا وہ بھی زید کی طرح ہو جائیگا۔تو ان پرتو بہ لازم اور ان 💆 تجدیدایمان دنکاح ضروری ہےاورلوگوں کاان ہے میل جول اورمعاملات باتی رکھنا گناہ ومعصیت والندتغالى اعلم بالصواب

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل في ومرسل ، الفقير الى الله عزوجل العبر حجمه الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنعجل

مسئله(۱۱۹)

كي قرمات بين علماء دين ومفتيان شرع متين ال مسلمين

که زیدخودکومولوی کهتا اورلکھتا اورخودکو مدرسه مرائے خام بریلی کے سندیا فتہ کا شا گر دیتا 🕏 رشید احمد گنگو بی وغیرہ کی کتابیں مطالعہ میں رکھتا ہے اور جابجا عبارت میں درود شریف وترضی اختف ربصورت - " - " کھتا ہے اورا پنے کومحمد کی لکھتا ہے ، اورا یک غیر مقلد و ہائی کورڈ عليه لكھا، اورغير مقلدول ہے منا كت جائز ركھتا ہے، اورخوداس كے لڑ كے كى بيوى غير مقلدہ ہے، ا غیرمقلدہ عورت کے زیرسر پرستی مدرسہ کا منجر ہے، اور ولی میت کی نماز جنازہ پڑھ لینے کے بعد میت پر باجماعت نماز جنازه پر هتا ہے، زید کی چندعبار تیں درج ذیل ہیں۔

حضور کا ثانی ہوخت اور جائز یحوام لوگول کی قبرول پر عمارت مفلاف ، پھول، بوسد، جیگ وغيره ناج مز - حديث شريف ميل ب بحضور في حضرت على شير خدا كرم الله دجه كوتا كيدافر ما يا تعالم على! جس جگەقبرین بلندر کیھوتو اس کو پست کردینا،مسلمانوں کی قبریں پخند کی جائیں ،تو دی دی جیز قبرستان، ۵۰،۵۰ بیگھ کے قائم کرنے پڑیئے، مذبوحہ مولیق کی آنت بٹ اور جھینگاوغیرہ سارے کھاتے ہیں اور رائج ہے بسودخور اگر سودلیکرز کوۃ نکالے تو مردود ہے ، اور امید تو اب رکھنے والا فاس کا فر، اً سر کا فرہے تو تارک الصلوۃ بھی ہے۔ خاکسار گاہے گاہے خطبہ اردو میں پڑھتا ہے، خاکھا

آگاہ اس ہے بھی کوئی اس کے سوانہیں

اس کا بھی حال کسی کو پچھے پیتذہیں

الثدومصطف كااست ذرذ رأتيس

مومن كاعقبيره تؤبيع عقده كشانبيل

كوئى بھى خالق اكبركے سوانبيس

آ تانظر بيسيدها أنبيس راستنبيس

تبخشش کی ایکے کوئی بھی صورت ذرانہیں

کیامنع جارا ماموں نے ان کو کیانہیں

ان كوثبوت شارع كيا كيحه ملانبيس

لکھنے کا ان کے پچھ بھی اثر ہوانہیں

جب تک بیتو به ندکرین مسلمان ان سے ترک تعلقات کریں ،اس کوسلام کلام ندکریں ،اسکے ساتھ وبرخاست ندر تعيل - والله تعالى اعلم بالصواب

كتنب : المغتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل العبد مجمدا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

مسئله(۱۲۰)

كيافر مات بيعام وين ومفتيان شرع متين اس نستله بيس کہ زیرنے ایک کما ب طبع کر کے شائع کی جس کے چندا شعار درج ذیل کئے جاتمیں 🖺 ك جواب مين الرسنت كى جانب سے كتاب طبع موكر شائع موئى ،اس ميس مصنف كوغير مقلدو مالي گیااورجس مخص نے زید کی کتاب کارد شاکع کیا تھا اس مقام پر زید کا ایک مرید رہتا ہے، وہ کہتا ہے نے سنا ہے کہ زیداس کتاب کے لکھنے کے بعدایک ٹی شخص پیرصا حب سے مرید ہوگیا تھا،اوراس کا بھی مل گئی تھی ،اور اپنے عقائد فاسدہ سے تائب ہو گیا تھا،اور اس کا وہیں انتقال ہو گیا،وہ ہی ج جہاں رہتے تھے وہیں اسکی قبرہے، اور بیقبر کچھ لوگوں نے دیکھی ہے، اور وہاں کے لوگ زید کی آگ ہیں۔ کیکن اس کہنے والے مرید کے پاس نہ زبید کا خلافت نامہ ہے جواس کو ہیر سے ملا ہو، نہ تو بہا اور ندموقع کے گواہ ،اور ندزید کے مرید کے پاس زید کے تی حقی ہوجانے کے متعلق کوئی تحریر اس کتحریر ہے جس نے اہل سنت کی جانب سے زید کی کتاب کا جواب لکھا تھااور کسی شخص کے پا مسم کا ثبوت نہیں ہے،اب ندز بدز ندہ اور نداس کا پیرزندہ ہے اور ندز بدی کتاب کا جوب لکھنے وال ابيكض مسموعات ير السوب السربالسر وتوبة العلانية بالعلانية "كفلاف زيدكو في قرارو غیرمقلدو مانی ، اور جو محض زید کاعرس کرے ، اور جو محض اس عرس بیل بانی برم بنے ، اور جو محض ا میں شریک ہو، اور جو محص ایسے عرس سے راضی ہو،اس کے لئے بھی وہی عظم موگا جوزید کے اللے

معلوم اس كاحال كى كوذرانبيس

كيابه يخ كَي كُونُي السيح إِنا أَبْيِل

کب ہوگی اسکا پچھ بھی کسی کو پیڈ بیس

جم كس جكه مرينك كهال دفن بوتك کیا جانے کوئی پیٹ جس مادہ ہے یا کیز اورایسے ہی ہے جال قیامت کے باب میں

بارش كے ہونے اور نہ ہونے كاعلم بھى كل كوامير كون بهوكل كوفقير كون مو جو بي جنام قبركوكا غذكو بانس كو مشرك بين وي مانكين جوغيرون سے مدد كو ياكل بين ني كوجوكبين غيب كاعالم تقلید بول کی چثم بصیرت ہے کور میں اتخذ کے علم سے باہریاوگ سب المعاب بوحنيف فاتعليد كندذبن تقليديريه بإئ الريكس سبب سي عالم بزارول لكصة بين تقليد كفروشرك سنتے ہیں سب طرح کی مگر مانتے نیس

ونیامیں ان ہے بڑھ کر کوئی بے حیانہیں علائے بریلی ومرادآباد کافتوی ہے،جبکہ اس کی وہابیت واضح وآشکار ہے اور تو بہ غیر حقق تو اس کا عرس بيس كرناج المين الدرندي من كرنا ورست ب وريافت طلب امركدزيد غير مقلده باني ب ياس خفى ، اب جو تفس زید کاعرس کرتا ہے اور جواس عرس کا بانی برم بنتا ہے، اور جو تحف اس عرس میں شریک ہوتا ہے اس کے لئے بھی علم ہے جوزید کے لئے ،اور جو تحض زید کاعرس کرتا ہے یااس عرس میں بانی بزم بتا ہویا ال عرس میں شریک ہوتا ہواوران کے شرکاء برتجد بدایمان وتجد بدنکاح لازم ہے بایمن توبداور جو تخص الیوں کوئ حنی کے اس کے لئے کیا تھم ہے؟۔

roo

السائل كلن خليفة الداحرمت كرباسيور صلع رام بور يوبي

اللهم هداية الحق والصواب

زيد كااينة اشعار كى بنا پرتوسخت و بابى غير مقلد مونامتيقن مو چكا،اب باتى ربى اسكى اس توبهر لينے کی خرتو چونکداس کا کوئی شوت شرعی موجود نہیں تو اس پر کوئی تھم مرتب نہیں ہوتا ، تو اس کی بدند ابیت تو مینی پس اس کی سدید مشتبه وئی ،اورایسے مخص کے لئے دعائے مغفرت اورعرس نہیں کیا جائیگا ،تو جو مخص الديدكاعرس كرے مياس محرس ميں شريك موكاتو وہ كنا عظيم ومعصيت شديد كا مرتكب موكا ،ان كوجمى

كمآب العقائد

104 وجماعت شرعاً نماز فرجماعت ہے اگر چدوہ جماعت بالكراہت ہے۔ البذا اس كراہت كى بنا پراعادہ نماز كا ملم ب طحطا وي ميس ہے۔

اميا النفياسيق فيالنصلاة بحلفه اوليّ ( من الانفراد ) وهذا انما يظهر على ان امامته مكروهة تنزييها اما على القول بكراهة التحريم فل-ا

مر جو كمراه بدوين بلكه كافرومر تدبواس كے بيتھے تو نماز جائز بي نہيں ہے كبيرى ميں ہے۔ روي محمد عن ابي حنيفه وابي يوسف ان الصلوه حلف اهل الاهواء لا تحوز توجب كافرعبادت كاابل بئ توس تواس كى نماز وجهاعت شرعا نماز وجهاعت بي تيس للبذا كافر کی نماز وجماعت کی شرکت لغوو بے فائدہ ہے اعتراض کرنے والے احکام دین سے ناواقف ہیں ۔اور ان كااعتراض جابلانه اعتراض ب-والله تعالى اعلم بالصواب

(m) فرنس عصر وعشاء سے پہلے جو جارر کعت متحب پڑھے جاتے ہیں وہ بھی اس طرح پڑھے جا تے ہیں جس طرح اور سنن ونوافل کو بڑھتے ہیں ان کے لئے کوئی اور خاص طریقہ نہیں ہے۔ والتد تعالیٰ

(س) واڑھی منڈے اور آگریزی بال والے کا فائق ہونا تو ظاہر ہے تو فائق کا امام بنا نا مکروہ ہے جیسا کہ جواب نمبر امیں گذرا اور نماز میں گیریبان کے بنوں کا کھلا رہنا بھی مکروہ ہے۔اور جونماز براہت اداہو گی ہے اس کا اعادہ کیا جاتا ہے۔

> مراقى القلاح ش ب: وكل صلوة اديت مع الكراهة فانها تعاد البراان سب کے بیچھے جونماز پڑھی گئی اس کا اعادہ کیا جائیگا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب عصفرالمظفر ربي يحتاج

كتب : المعتصم بذيل سيركل نبي ومرسل ، الفقير الى التدعز وجل، العبد محمدا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

## مسئله (۱۲۵)

ا کیے مولوی صاحب ہیں آئیں اپنے علم پر ناز ہے،ان کا بیقول ہے کہ یزیدامیرالمؤمنین اوراولی الامرتها، ادران کی اطاعت واجب سی اب علاء ائل سنت کیا فرماتے ہیں۔ یزید کوامیر المؤمنین کہنا اور آل کوامیر المؤمنین ماننا جائز ہے یانہیں؟۔اوراس کی اطاعت مسلمانوں پر واجب بھی یانہیں؟ امید کہ توبہ کرلینی جاہئے ، بلکہان کے لئے بھی تجدیدا یمان و نکاح کر لیما بہتر واو کی ہے واللہ اعلم بالصواب ٥ صغر المظفر ١٧٤١١١

كنبه : المعتصم بذيل سيدكل ني ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل العبد محمداجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجهل العلوم في بلدة سنبجل مسئله (۱۲۱\_۱۲۲\_۱۲۱)

كيافر مات بي علائد وين ومفتيان شرع متين اس مسئله بيس (۱) جو مخص اینے کو د ہانی کہتا ہوا درا کا ہر د ہاہیہ کوا بنا چیثوا بھی جانتا ہوا ہے مخص کوامام

(۲) اس جماعت میں ند شریک ہونے والے پر بیاعتراض کہ جماعت میں شرکت کر لیں بعدمين نماز كااعاده كريليته اس اعتراض كي يوري حقيقت معددليل كتب تحريرفر ما كرهيح مسئله والمتح گاتا كەلوگ گمرابى سے باز آئىس۔

(٣)عشاءاورعصر كى سنت بغير مؤكده ك ريشي كاطريقة بھى تحرير فرمايا جاوے۔ ( ٣ ) داڑھی منڈ ہے کواہ م بنانا جائز ہے یانہیں؟ ءاور جو گلے کے بٹن کھلے رکھتا ہوائں 🖺 نماز کا کیا تھم ہے؟۔

البهم هداية الحق والصواب

جو تحص اسینے آپ کود ہانی کہنا ہو۔اوران اکابر وہابید (جن پر علماء حرمین شریفین نے اور ع کے صد ہامفتیوں نے ان کی تو بین رسالت کی بنا پر کفر کے فقے دیتے ہیں کو اپنا بیشواو عالم جانتا ، ان کے کفر پرمطلع ہونے کے بعد انہیں کم از کم مسلمان ہی جھتا ہوتو ایسا مخص خود کا فر ہوجا بڑگا۔ کتی كامشهورقاعده ب " الرضا بالكفر كفر "يعنى كفرك ساتهراضي مونا بهي كفر بتوجب بيخ بالكفر كى بنايركا فربوكي تواس كاامام بونا كيتي بوسكتاب وورشرعا كافر بركز بركز امام بين بناي \_والله تعالى اعلم بالصواب

(۲)فائل امام کے بیتھے جماعت میں شرکت کی جاعتی ہے کہ وہ مسلمان ہے اس

TOA

دلاك قاطعه وبرابين ساطعه بال كاجواب تحرير فرما كرعندالله ماجورجول،

استفتی سک درگاہ قادریت مشرف حسین قادری ہے ہاتھی بگان رود

النهم هداية الحق والصواب

یزید کے حق میں ہمار ہے سلف وخلف کے دوتول ہیں بعض توبیہ کہتے ہیں کہ بزید کا فرتھا اور کہتے ہیں وہ کا فرنہیں اس کے حق میں تو قف اور سکوت بہتر واسلم ہے ، چنانچہ عقائد کی مشہور اور كتابول مسامره اوراس كي شرح مسامره مين ہے:

قد اختلف في اكفار يزيد ابن معاوية فقيل نعم لما وقع منه من الاجراء على الله الطاهرة كالامر بقتل الحسيل رضي الله عنه وما جرى مما ينبو عن سماعه الطبع و لدكره السمع وقيل لا اذلم يثبت لناعنه تلك الاسباب الموحبة للكفر وحقيقة الامز البطريقة الثابتة القويمة في شانه التوقف فيه راجع امره الى الله سبحانه لانه عالم الخفي والمصطلع على مكنونات السرائر وهو حبس الضمائر فلا يتعرض لتكفيره اصلا وهلكم الاسلم الاسلم (مامره شرح مايره صفحه ١٣١)

تو وه يزيد پليد جس كا مومن مونا بي محل خطره اورمعرض بحث وكلام مهويهال تك كهاس كوم كا فركينے واليا يهي موجود جول تو اس كوكوئي مسلمان تو امير المؤمنيين اورا و لي الامر كه يبيس سكتا\_ چنانچ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اس محص کے لئے جس نے اس یزید کوامیر المؤمنین کہا تھا ہیں کو لگانے کی سزا کا علم دیا۔ چنانچے صواعق محرقہ میں ہے:

قىال نىوفل بن ابى الفرات كنت عند عمر بن عبدا لعزيز فذكر رحل يزيد فقال امير المؤمنين يزيد بن معاوية فقال تقول امير المؤنين فامر به فضرب عشرين سوطاً (صواعق محرقه مصری صفحهٔ ۱۳۱۳)

پھر جب بیہ یز بدامیرالمؤمنین اوراولی الامر ہی تھا تو اس کی اجاع کس طرح واجب ہو عتی می طاعت تواس امير كى واجب بهوتى بي جوخود التدور سول جل جلاله سلى الله تعالى عليه وسلم كى اطاعت كم اور كماب وسنت برعامل مور چنانچ يفسير خازن مي سے:

قال العلماء طاعة الامام واحبة على الرعية ما دام على الطاعة فاذا زال عن الكت

والسنة فلا طاعةله وانما تحب طاعته فيما وافق الحق. (تفير فازن معرى جلداصفحه ٢٠٥٠) ادراس بزید کی سرکتی ونافر مانی اور بدکاری تواس حد تک تجاوز کر پیکی تھی کداس نے نماز بھی ترک کردی تھی۔وہ شراب بیں بھی مختور رہتا تھااس نے محر مات کے ساتھ نکاح اور سود وغیرہ منہیات کورواج وے دیا تھا۔ تو ایسے نافر مان اور مخالف شرع کی اطاعت کو واجب وہی محص کہتا ہے جس کو ہزید ہے محبت ہواوراہل بیت کرام سے عداوت ہو، بالجملہ سوال ہیں جس مولوی کا ذکر ہے بیر تمن اہل بیت اور بیدین خارجی د بالی معلوم ہوتا ہے۔اس کا قول بدتر از بول ہے بلکداس سے بھی زیادہ نایاک ہے۔اگراسکو پچھٹم موتاتو ووالي جبالت كى بات مركز تبيس كبتا \_مولى تعالى اس كوبدايت كى توفيق و مواللد تعالى اعلم ٢ جمادى الاوتى رك يواج

كتبع : المعتصم بذيل سيدكل ني ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبد هجمد الجثمل غفرله الاولء ناظم المدرسة اجهل العلوم في بلدة ستنجل

مسئله(۱۲۲)

كيافرماتي بيعلاء دين ومفتيان شرعمتين

زيداور منده بوقت نكاح سن محيح العقيده تق اوراب زيد في عقائد باطله وبابيد يو بنديه مودوديد اختیار کرایا ہے اور مودودی جماعت کا مبلغ بھی بن گیا ہے تو عندالشرع مندہ کا نکاح درست رہایا سنخ موگیا اور ہندہ کا زید کے ساتھ زن وشو ہر کا تعلق رکھنا مجمم شرع شریف جائز ہے یانہیں اوراس پرشر بعت کا کیا

المستقتى مجمة غلام جبلاني مدرسها شرفيه اظهار العلوم وبوسث ماجهي بوروايا سبور شلع بها كليور بهار

اللهم هداية الحق والصواب

جب زیدا کا بروہا بید کی گفری عبارات اوران کے عقائد باطلہ اور مودودی جماعت کی تصنیفات کو جے وحق جانتا ہے اور آئیس اسلامی عقائد اعتقاد کر کے ان کی تبلیغ کودین کا کام سمجھتا ہے اور ان ہر دو جماعت کے اکا بروبانیان ند ہب کوعالمان دین ومفتیان شرع کہتا ہے بلکہ آئہیں کم از کم مسلمان اعتقاد کرتا ہے تو وہ کفر سے رامنی ہونے اور مرتدین کو عالم دین ومسلمان ماننے کی بنا پرخود کا فرہو گیا۔ شرح فقد اكبريس م " الرضا بالكفر كفر"

الفاظ ادا کے کہ تعلیم برین بیٹاب کرتا ہوں۔ اب سوال بیہ ہے کہ ایسا کہنے والے اور اس کے ہمنو اوہم خیال اوگوں کے لئے شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟

الجواد

اللهم هداية الحق والصواب

اگر فخص ذکور فی السوال نے فی الواقع بہاہا ہے کہ تعلیم پر میں پیشاب کرتا ہوں اور اس تعلیم سے وی تعلیم مراد لیتا تھا جو اس جماعت کی مقرر کر دہ تعلیم ہے جس میں دین تعلیم بھی داخل ہے تو اس کے قول سے دی تعلیم کی بھی تو بین لازم آئی۔اور بلاشہ تو بین علم دین کفرہے۔

فراوى عالمكيرى بين في معدد المسل منال: انها كعلم مى آموزندداستانها است كرآموزنداوقال باداست المرامكرم، هذا كله كفر"-

شرح فقد اكبرش مع "وفي فتاوى المصغرى امن قال لاى شنى اعرف العلم كعر يعنى حيث استخف العلم او اعتقد انه لا حاجة الى العدم "

ان عبارات سے معلوم ہوگیا کہ علم دین کی تو جین اور استخفاف کفر ہے۔ تو شخص نہ کورنی السوال کے تول سے تو علم دین کی شخت تو بین اور استخفاف لازم آیا ، تو شخص نہ کور پر توبہ واستغفار لازم اور تجدید ایمان و نکاح ضروری ہے ، اور اس ٹایا کے قول میں جو اس کے ہمنو ااور ہم خیال لوگ ہو نگے ان پر بھی توبہ و تجدیدا بیمان ضروری ہے کہ "السر ضا بالد کفر کفر "تو ان سب پر توبہ فورا واجب ہے۔ واللہ تعالی اعم بالصواب۔

كتنبه : المعتصم بذيل سيدكل في ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد اجمل غفر له الا ول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

مسئله (۱۲۸)

جناب محرّ ممولینا السلام علیم ورحمة الله و بر کاند مئود باند منسس ہوں کہ
ہیں بخیریت ہوں اور امید ہے کہ آپ بھی بغضل رب الخلمین بخیریت ہو تگے۔ میرے چھولے
برادر حقیقی ذاکر مصطفیٰ کے نام سے تعلیو جی کلا میٹرتی سلاوٹ جودھپور سے ہر ماہ میں قرآن پاک کی تغییر
انگریزی ہیں آتی رہتی ہے گذشتہ ماہ جولائی میں تغییر کے ساتھ ایک کاغذ ہندی زبان میں موصول ہوا جس
کا ترجمہ (رسم الخط) برنبان اردو حرف بحرف مندرجہ ذبل ہے

قاوى عالمكيرى شي م " اذا لقن الرحل رجلا كلمة الكفر فانه يصير كافرا" بحرالرائق شي م " من حسن كلام اهل الاهواء او قال معنوى او كلام له في صحيح ان كان ذلك كفر من القائل كفر المحسن "

ان عبارات سے ثابت ہوگیا کہ گفر سے راضی ہوئے والا۔ اور کلمہ گفر کوا ہے افتیار ہے کہتے ۔ اور دومر سے کوتیلی کرنے والا اور تقد لیق وحسین کرنے والا۔ اور اس کے معنی کوجی بتانے والا بھی کا جا تا ہے۔ للبندا ان عبارات سے زید کا تقلم ظاہر ہوگیا کہ جب دہ دہ دہ بائی اور مود ددی جماعت کے عقائمہ اور کفریات قبیحہ کوچی جان کر اور حق مان کر اختیار کر رہا ہے اور ان کی تبلیغ و تلقین کر رہا ہے تویہ ذیا ہے ۔ اور اس جر تہ ہوگی ۔ تو اس مرتد ہور کے اور اس کی بیوی اس کے نکاح سے خارج ہوگی ۔ تو اس کا نکاح فیج ہوگیا۔ بھرا کر اس زید نے تو بہ کر لی تو وہ اس ہمدہ سے تجدید زکاح کر سکتا ہے اور اگر دو جا بیت و مود دود برت سے تو بہ تیں کر تا تو یہ ہندہ اس سے جدا وعلیحد ہ در ہے کہ اب ان کے در میان زن و جا بیت و مود دود برت سے تو بہیں کر تا تو یہ ہندہ اس سے جدا وعلیحد ہ در ہے کہ اب ان کے در میان زن و

عيم ذى الحجرر 271 هي المعتقد الى الله عزوجل، كتبعه: المعتقد الى الله عزوجل، العبد محمد المجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

مسئله (۱۲۷)

كيافرات إي علا وين مسائل ذيل بيس

ایک جماعت میں بچوں کو دینی دونیوں دونوں تنم کی تعلیم دیجاتی ہے اور اس کے اخراجا جماعت کے پیشہ کے اور اس کے اخراجا جماعت کے پیشہ کے اور اس کے تنظمین جماعت اور پہ بچھروزید مقرر کر کے پورے کئے جاتے ہیں، اور اس کے تنظمین جماعت کے افراد ہوتے ہیں جو عام چناؤ سے نتخب ہوتے ہیں، چھلے دنوں جب چناؤ ہوا تو اس میں جماعت کے افراد ہوتے ہیں جو عام چناؤ سے نتخب ہوتے ہیں، چھلے دنوں جب چناؤ ہوا تو اس میں جماعت کے ایک فرد کا انتخاب ہوا جو نائب صدر کے عہدہ پر آیا، اس نے آتے ہی تعلیم کی آلم کی اللہ علیہ بند کی اور اور اس سے بوجھا گیا کہ بیآ مدنی کا صیخہ کیوں بند کیا گیا، اس سے تو جھا گیا کہ بیآ مدنی کا صیخہ کیوں بند کیا گیا، اس نے خصہ میں آگریا گان کی امداد ہوتی تھی، مساجد کے انتظامات ہوتے تھے، تعلیم کا کیا حشر ہوگا، تو اس نے خصہ میں آگریا

كماب العقا عرفا (44)

(منافقوں کے کئے نہیں ہے اسلام کا قانون) قرآن پارہ ہیں ہے کہ مہر مقرر کرنے ہے طلاق دے دیے بیں مجھ گناہ ہیں۔اس آیت ہے معلوم ہوا کہ مبرطے کئے بغیر بھی اُکاح ہوتا ہے اگر نکاح سے پہلے مہر طے کیا جائے تو نکاح ہے پہلے ہی دینا بھی پڑیگا، اگر کوئی نہیں دے سکتا ہے نکاح نہ کرے۔ سورہ نور میں ہے کہ جن کے پاس ا تنائیس ہے کہ جس سے تکاح حاصل کریں توجہ ان کواپے فضل ہے اتنادے جب تک وہ یا کدامنی ہے زندگی بسر کرتے ہیں'' یا تو مہر طے کئے بغیر كرومبر يتحي طے بوتار بيگا، يا مبر طے كرتے بوتو نكاح بي بہلے ادا بھى كرو\_اسلام قبول كيا ہے تواہد قانون بھی قبول کرو۔

لوٹ : (۱) نکاح ہونا عربی میں صحبت جائز ہونے کو کہتے ہیں۔(۲) مہر کی تقسیم ایک ا يك موجل سد في مذهب من برسول القد ك مذهب من تبين بكوئي علطي موتو تو اطلاع دوتا شي مت بنو تھیولو جی کلاس جو دھپوراس مضمون کے نوٹ نمبر (۲) کو پڑھکر ذا کرمصطفیٰ نے معلوم کیا کہ بھ سمجھ میں نہیں آیا کہ حتفی مٰد ہب اور رسول اللّٰہ کا مٰد ہب دومختلف مٰد ہب ہیں ۔اس کے جواب میں جو اِ سے جوانی خطآ بااس کی مقل بیہے۔

بسم التدارهن الرحيم

ازتفيولوجي كلا ميشرتي سلاؤث جودهپور عليكم السلام ورحمة الله

بجواب چھی آنجناب موصلہ - ۸-۸-۸-۴ تحریر کیا جاتا ہے کہ ہم نے نوٹ نمبر امیں اس حقیقہ واصح کیا ہے کہ رسول اللہ کا ند ہب دوسرا ہے اور حتی ند ہب دوسرا ہے، بید دونو ں ند ہب ایک تبیس ہیں۔ کے شوت میں تقسیم مہری ایک مثال آپ کے سامنے موجود ہے، اگر مہری پیقسیم وتعریف رسول اللہ فرمائی موتوان علماء سے آیت یا صدیث در یافت کر کے اطلاع دیجئے جوشفی ند مب کورسول اللہ کا فرم جان کر (حقی ندہب کو) اسلام کا ندہب خیال کرتے ہیں۔

اس دریافت کے بعد آپ کے تمام سوالات خود بخود حل موجا سینکے جوانی کارڈ بھیجا جاتا آیت یا حدیث در یافت ہونے پرضروراطلاع دیں ورنداینے دریافت کے نتیجہ سے واقف کریں وانسلام مور خد كاكست ١٩٥٨ع جودهبور

رسول الله فد به بعني اسلام براه كرم نوث نمر ١٢ اور خط مندا كاجواب بحواله آيت وحديث كے تحرير فرمائي جواب مع ميراورد يخط كي موفقظ والسلام حافظ مياس جان انصاري راجا كاسهس وشلع مراداباد

(rym)

اللهم هداية الحق والصواب

فرقهٔ مقلدین کی تمراہیوں میں ہے اہم تمراہیاں یہ ہیں کدوہ اپنی جہالت سے انتمہ اربحہ کو مشرك كہتے ہيں اور ان غداجب اربعد كواسلام اور بانى اسلام عليه السلام كے خلاف قرار ديتے ہيں -اور ا پنی لاعلمی ہے اپنے آپ کو عامل بالحدیث کہر کرمسلمانوں کوفریب دینے ہیں اورا حادیث کواپنا فدہب تخراتے ہیں۔ باوجود بکیدا نکاعامل بالحدیث ہونے کا دعوی بالکل باطل وغلط ہے۔اورا نکا اعتقاد وعمل ان کے اس دعوی کے خلاف ہے۔مثلا وہ اپنے اعتقاد وممل میں مقتدی کے لئے قر اُت خلف الا مام کوضروری جانتے ہیں باوجو بکہ احادیث کثیرہ اس کی ممانعت میں دارد ہیں۔ میں نے ایک سواحادیث ای قراکت خلف الا مام کی ممانعت میں جمع کر کے ان کے مشہور پیشوا مولوی ثناء القدامر تسری کے پاس امرتسر کے اخبارالفقيه بين چيميوا كرجيجوا ئيل ليكن وه نه ټوان سواحاديث صحيحه كاكوئي جواب د ب سكا ـ ندان سواحاديث كواپنا ندېب مائكراپنااعقاد وممل بدل سكا \_اي طرح بيورقه هرمسئله ميں احاديث صححه كي صريح مخالفت كرتا ہے۔ اور اپنا مذہب ومل خلاف حدیث تھے قرار دیتا ہے اور نہایت دلیری ہے اپنے آپ کو عامل بالحديث كہنے ميں شرما تائبيں \_اب غاص اى مئله مېر كے مجل وموجل ہونے كود يكھئے كه غير مقلدين كا دعوى تويد ہے كه فرجب رسول الله ملى الله تعالى عليه وسلم مبر كے معجل ومتوجل مونے كے خلاف ہاور حدیث مهرکی اس تقشیم کاا نکار کرتی ہے۔ تو اگر غیر مقلد کا بیدعوی سچا ہے تو وہ ایک ہی ایک سیجے صرت کے حدیث پیش کرے جس سے مہر کی متحل وسو جل کی طرف تقسیم کا صاف انکار ہو بااس میں بیصراحت ہو کہ ذہب رسول الند سلى الله تعالى عليه وسلم مهر مح مجل ومؤجل مونے كے خلاف ہے۔ پھرا كروه الى حديث پيش نه کر سکے تو اس کو غرجب رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم س بنیا و پر قرر دیتا ہے۔ تو کیا اس کا یہی رسول التُصلي التُدتعالي عليه وسلم يرافتر انبيس - يقيناً بيافتر اسبه اوررسول التُصلي التدتعالي عليه وسلم برقصدا افترا كرتاج تمي كالعل بكرود بث شريف بن واروب " من كذب على متعمدا فليتبؤا مقعده من النار " بلكة حضور نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كي احاديث مين مهر كے مجل ومؤجل ہونے كا اشار ه موجود

مروى ہے " اذا اتبتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبرو ها ولكن شرقوا او غربوا " (مفكوة شريف صفحه ٣٨)

(PYD)

لین جب تم یا مخاند کے لئے آؤٹو قبلہ کو مندنہ کرواور نہ پیٹے کروئیکن مشرق کو منہ کرویا مغرب کو۔ اس مدیث سے ثابت ہوگیا کہ قبلہ ندمشر ت کی طرف ہے ندمغرب کی طرف ہتواس مدیث سے نه ب رسول النَّه صلى اللَّه تعالى عليه وسلم ميرثابت مواكة قبله جانب مغرب مين تبين سب - اوريهال كے غير مقلدین بنجوقته نمازی جانب مغرب کی طرف بیاعتقاد کرکے پڑھتے ہیں کہ جانب مغرب میں یقیناً قبلہ بيتوان كےنزد كي قبلہ جانب مغرب ميں ہوا۔ لبندا ند جب غير مقلدين ند جب رسول الله صلى الله تعالى عليدوسكم كے بالكل خلاف ثابت مواتواب غير مقلدين بنا بني كدانبوں نے يہاں جس قدر نمازيں مغرب کی طرف قبلہ اعتقاد کر کے پڑھیں ہیں وہ اس حدیث کے علم سے غیر قبلہ کی طرف قراریا نمیں ،تو اگرتمهارے اندرعلم وحیا کا اوئی شائیہ بھی ہوتو اپنی نماز وں کوچیج ٹابت کرواوراس حدیث بخاری ومسلم کا جواب دو۔ اوراپنے عالی بالحدیث ہونے كا دعوى ثابت كرو۔ ورن مرذى عقل اس فيصله كرنے برمجبور ے کہ غیر مقلدین منکر ورحمن حدیث ہیں اور اٹھا ند جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مذہب ك خلاف ب\_مولى تعالى قبول حق كى توقيق د مدوالله تعالى اعلم بالصواب

مصفرالمظفر رمم يحتاج

كتبع : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عزوجل، العبر محمد الجمل غفراء الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

### مسئله (۱۲۹)

كيافر مات بي علماء دين ومفتيان شرع متين ال مسئله مين كه تبلیغی جماعت کے عقا کد کیا ہیں اور اس میں شریک ہونا کیسا ہے؟۔ اٹکا کا مصرف یہ ہے کہ لوگوں کو کلمہ بیر ھاتے ہیں اور اپنی جماعت کا ممبر بناتے ہیں۔اس کے قصل جواب سے مطلع فر ما کرممنون ومشكور فرمائي بحواله كتب معتبره فقظ والسلام

محرنصیرالدین؛شرفی سرپرست مدرسه چنامناپوسٹ اسلام پورشلع بورنیه

يبيق شريف مين حديث مروى بي "ان عليا لماتزوج فاطمة بنت رسول الله صلي تعالى عليه ومسلم اراد اذ يدخل بها فمنع رسول الله صلى الله تعالي عليه وسلم يعطيهما شيئا فـقـال يا رسول الله!ليس لي شئي فقال له النبي صلى الله تعالىٰ عليه اعطها درعك فاعطاها درعه لم دخل بها " (بيهل شريف مطبوع حيدرآ باوجلد عصفي ۲۵۲) جب حضرت على كرم الله وجه نے حضرت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى صاحبز ادى ف طمه کے ساتھ نکاح کیا اوران سے محبت کا ارادہ کیا تو انہیں رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم نے یہاں تک کہ فاطمہ کو پچھودیں۔حضرت علی نے عرض کیا: کہ یارسول الندمیرے یاس پچھنیں ہے، ق ا کرم صلی انٹد تعالی علیہ وسم نے فر مایا کہ تو اس کواپنی زرہ دیدے ، تو حضرت علی نے حضرت فاطمہ کوا دیدی چران کے ساتھ صحبت کی)

414

ای بیم شن دومری به صدیت مروی ب " ان رجلا تزوج امرأة و کان معسرا فامر أ ال ترفق به فدخل بها ولم ينقدها شينا" (بيهي شريف جلد عصفي ٢٥٣) ا یک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا ، وہ نگ دست محص تھا ،تو نی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

اس عورت کواس مرد کے ساتھ مہر یانی کرنے کا حکم فر مایا، تواس مرد نے اس سے محبت کی اوراس کو

تو پہلی حدیث سے مہر معجل اور دوسری حدیث ہے مہر مؤجل کی طرف اشارہ ہوا۔ تو اب مہ وموجل کوحدیث کےخلاف قرار دیناصرت کافتر انہیں ہےتو اور کیا ہے۔علاوہ پرین غیرمقلدین زائدہ زا کدیہ کہیں گے کہا حادیث میں مہر کے معجّل ومؤجل ہونے کا صریح ذکر نہیں تو ان جاہلوں سے دریا كروكه عدم ذكر ذكرعدم كونومتلزم نبيس ،نو پھرتمہارا رسول الندصلي الند نعالي عليه وسلم كا مذہب مهركوں وموجل نه مونا ثابت كرنا كيساصريح كذب وافتر اقرار بإيا-

حاصل کلام بدہے کہ حنی ندجب یقیناً ندجب رسول الند صلی اللہ تعالی علیہ دسلم ہی ثابت جوا احادیث سے بیمستفاد ہے۔اورغیرمقلدین جس کو ندہب رسول الند ملی الند تعالی علیہ وسلم کہتے ﷺ صراحة نسى حديث سے تابت تبيس تو انكا قول كذب دافتر ا تابت بهوا اور وہ دونوں غرب ايك تابي ہوے۔اور حقیقت میہ ہے کہ مذہب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف مذہب غیر مقلدین ہے، بخیال اختصار صرف ایک مثال پیش کی جاتی ہے۔ بخاری شریف وسلم شریف میں ایک صدید

كتاب الحقا مُلاجِ

(111)

اللهم هداية الحق والصواب

بیتبیغی جماعت کوئی نئ جماعت نہیں نہ اس کے اصول وعقائد ہی جدید اور مع جان اہلسنت و جماعت کی کوئی سیجے العقائد جماعت ہے بلکہ بیدوہانی دیو بندی جماعت ہے جومیلا ووفا عرس د گیار ہویں شریف کی مخالفت میں مشہور ہے۔جس کا شان الوہیت ورسالت میں تو ہین و تنقیم شعار بن چکاہے، جو ہر دور میں نے نے روپ بدل کر مختلف نام رکھ کرعوام الناس کوفریب دیا کر گ اورسید ھے ساد ھے مسلمانوں کواہیے دام تزویر میں پھائس لیا کرتی ہے، یااس نے ادھر سیاست فدائیوں وجاہت کے شیدائیوں کے لئے ایک جماعت علیحدہ بنا دی ہے جس کا نام جمعیة العلم ریا ہے، اس میں سیاست دانوں وجاہت کےخواہش مندوں مغربی ولدادوں کوممبرینا کرسبز باغ 🗗 کرتی ہے،ادھرنا خواندوں نا واقفوں دیہانتوں کے لئے ایک ستفل ایک جماعت تیار کر دی ہے نام کسی مقام پرتبلیغی جماعت اور کہیں الیاسی جماعت اور کہیں کلمہ والی جماعت اور کہیں نمازی والی جیا مشهور کردیا ہے،اوران نی نئی جماعتوں مختلف ناموں ہےان کی بدنام و بابیت ودیوبندیت مردہ میروش اورعوام کاان کی اصل بداعتقادی و بدینه بهیت کی طرف خیال بھی نہیں جائیگا۔ یا مجملہ بینیانا متبلیغی جھ ر کھ کرس دہ لوح مسلمانوں کو یہ باور کرا نا جا ہتے ہیں کہ بیکوئی نئی جماعت ہے، باوجود کہ حقیقت اس بالكل خلاف ہے۔اس جماعت كے بانى مولوى الياس صاحب بيں جنكا قديم آبائى وطن جمل جملاً مظفر مرتفاءان کی ابتدائی تعلیم کنگوہ میں مولوی رشید احد کنگوہی کے یاس ہوئی ، کنگوہی جی کیا ہوئے ، دیو بندیس انہوں نے تعلیم حاصل کی ، تمام اکا بر فرقہ وہا بید دیو بند میم**ولوی اشرف علی تفانوی ہ** مولوی طلیل احداثیت و ی مولوی محمود انسن دیو بندی کے سیمعتقد شاگر د ہوئے بتوان کے وہی عقامی جوان کابرعامائے دیو بند کے عقائد تھے۔ برالیاس صاحب اسینے ان اکابر کی شان الوہیت ورسال تو بین آمیزعبارات اور کفری اتوال کی تائید وتصدیق کرتے تنصے ان کواپنا پیشوایان دین وعلاء آت ومفتیان شرع مانتے ہتھے، علم ء عرب وجم وحرین شریقین نے جو ان اکابر دیو بند پر کفر کے آ صا در فرمائے ہیں انکو پریسی خبیں جانتے تھے، آج بھی اس جماعت کے افراد بظاہرتو کلمہ پڑھاتے اور ک تبلیخ کرتے ہیں لیکن در حقیقت وہا ہیت ور یو بندیت کی تبلیخ کرتے ہیں ،وہا ہیدی کے عقائد 🛃 مسائل آہتما ہتداوگوں کو سکھاتے ہیں اور ملک میں اس تبلیغ ہے دیو بندی جماعت اور و مانی قوم

تے ہیں۔اب رہااس جماعت کو کلمہ شریف کی تبلیغ کرنا تو وہ عوام کواینے دام تزویر میں پھانسے کے لئے ے چنانچ کماب "مولانامحرالیاس اوران کی دی دعوت " ملاحظ مو-

اب مسلمانوں کی اس وسیع اور منتشرآ بادی میں دین کا احساس وطلب پیدا کرنے کا ذریعے ہی ہے کان ہے اس کلمہ ہی کے ذریع تقریب پیدا کی جائے اوراسکے ذریعہ خطاب کیا جائے۔ (كتاب ندكورمطبوعه جيديريس دالى صفحه الاللفظه)

اس عبارت سے ظاہر ہوگیا کہ استبلیغی جماعت کا کلمہ پڑھا نامحض لوگوں سے قربت حاصل کر نے اور خطاب کا ذریعہ بنانے کے لئے ہے ، پھر جب لوگوں سے تعلق اور مفتلو کا موقع مل جائيگا تو آہت آہتہ لوگوں کوان کے عقائد و ہابیت دمسائل دیو بندیت کی تلقین و تبلیغ شروع کردی جائیگی ،اس طرح اس جاعت کی تبلیغ صلوۃ بھی ایک زبردست فریب ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں بانی جماعت الیاس صاحب کے الفاظ سفتے ۔ اور اس کوفر اموش نہ سیجئے ۔ ای کتاب کے صفحہ ۲۲۲ پر ہے۔

ظہیرائسن میرا مدعا کوئی یا تانہیں اوگ سمجھتے ہیں کہ یتح یک صلاق ہے، میں قسم سے کہتا ہوں کی یہ برگزتر کی صلاق نہیں۔ایک روز برای حسرت سے قرمایا کے میال ظبیر انسن ایک نئ قوم پیدا کرنی ہے۔ ( كمّاب مولاناالياس اوران كى ديني دعوت صفحه ٢٧)

اس عبارت سے نہایت صاف طور پر ظاہر ہو گیا کہ اس جماعت کے ملک میں بیددورے حقیقة تبلغ صلاة کے لئے نہیں ہیں بلکداس کے بردے میں نئ قوم لعنی دیو بندی جماعت بنانی ہے عوام کے مامنے ابتداء کلمہ ونماز کی تبلیغ ہوگی ۔ لیکن تعلقات کے وسیع ہوجانے کے بعد عقائد وہابیت ومسائل ديوبنديت كي تبليغ موكى \_ چنانچ اس دنت سيمشامده كريجيج جومن العقيده فخص اس جماعت ميس شريك مو جاتا ہے تو قلیل عرصہ میں اس ا کا برعاما و دیو بند سے عقیدت پیدا ہوجاتی ہے اور علماء الل سنت سے نظرت حاصل ہوجاتی ہے اور عقائد وہابیاس میں سرایت کرنے لکتے ہیں اور مسائل اہل سنت سے وہ بیزار ہوتا چلاجاتا ہے۔ البذااس جماعت کی شرکت وصحبت کا یہ نتیجہ مرتب ہوتا ہے جس سے ہزار ہائی آج وہائی دیو بنري بن مسئے ۔الحاصل استبلیغی جماعت کے عقائد ومسائل بالکل وہی عقائد وہا ہیدومسائل و یو بندیہ ہیں ۔اس میں شرکت کرنا کو یاا ہے آپ کو و ہابیت ودیو بندیت کے لئے پیش کروینا ہے تو کوئی سی مسلمان نہ ال جماعت میں شریک ہو۔نداس کے طاہری کلمہ پڑھانے اور نماز کی تبلیغ کرنے کے فریب میں آئے ہید بد ذہب بیدین وہانی جماعت ہے اس سے دورر جو۔ اس سے تعلق پیدامت کرواس جماعت کی پوری

# مسئله(۱۳۲)

كيافر ماتے بين علماء دين ومفتيان شرع عظام دامت بركاتهم اس مسكله بيل ك زيدكبتاب كرحضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم في فرماياب كدميرى امت مين تهتر فرقي مو ما کیتے ، ایک ناتی باتی ناری ، ناری فرتوں میں قادیاتی ، وہانی ، رافضی وغیرہ ہیں۔اس صدیث شریف کے يەمىنى بىن كەرە جېيشە نار بىن نەر مېنگى بلكەاپ اپ عقا كدواقوال كفرىيەكى بناپرحسب مراتب كم وبيش سزايا كر بخشے جا كيتيكے \_اور حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم ان كى شفاعت فرمائيں مے \_اہل سنت كے علاوہ بِا آل کو بیدند فر مایا کدید ہمیشہ جہنم میں رہیں ہے۔اور وہ فرقد انہی تہتر فرقوں میں سے فرقے ہیں اگران کی تحصیص کی جائے اور اہل سنت سے علحد ہ کئے جا تمیں تو چند نفوس اہل سنت کے لئے جنت نہیں ہے۔ المستفتى اسيد صفدرعلى بيلي بهيتي

(PY9)

اللهم هداية الحق والصواب

اس حدیث میں بہتر فرقوں کو ناری قرار دیا ہے اس کے کہی معنی میں وہ ہمیشہ نار میں رہیں گے کہ جب ان کے عقائد واتو ال كفرية ابت مو يكي تو كفركى مز اخلود فى النار ،ى ہے يو نديد دوزخ سے نكل سكتے ہیں ندان كى مغفرت ہوسكتی ہے ندكوئي شفيح ان كى شفاعت كرسكتا ہے ندان كوشفاعت بجھ نفع دے سكتی ہے۔اور بحماللہ اکثریت اللسنت وجماعت ہی کی ہے بہتمام مراہ فرقے اپن مجموعی تعداد کے باوجود بھی الل سنت كے عشر مشير بھى نہيں ہيں ۔ ہاں جب قيامت بہت قريب موجائيكى تو اہل حق اقليت ميں رہ جائیں کے اور گراہوں کی اکثریت ہوجائیل بلکہ یک وقت وہ آئے گا کہ اہل حق سے کوئی ہاتی شد ہےگا۔ والله تعالى اعكم بالصواب. ٨ جمادى الإخرى المحتاج

كتبه : المعتصم بزيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر حجمه اجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

مسئله (۱۳۳۱)

كيافر مات بي حضرات علاء كرام مفتيان شرع معظم وامت بركاتهم ال مسكمين (۱) کافر ہشرک ہمرتد ،منافق کی کیاتفصیل ہے برائے کرم تفصیل سے آگاہ فرمایں۔

فآوى اجمليه /جلداول (rya) كمابالعقام

تفصیل میرے رسالہ 'اسلامی تبلیغ والیاسی تبلیغ 'میں ہے۔ بیمبسوط وقصل رسالہ ہے جس میں ہی كافى بحث اور بهت ثبوت پیش كئے ميے ميں والله تعالى اعلم بالصواب

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل ني ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل العبر محمدا جمل غفرله الاول مناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

مسئله (۱۳۰۱–۱۳۱)

كيافر ات بيعلاء كرام ومفتيان شرع عظام دامت بركاتهم ان مسال بيس (۱) کا فرک بخشش ہوگی یانہیں؟ کیا دہ بمیشہ جہنم میں رہیگا جو خص کیے کافر کی بخشش ہوگی

(٣) قادياني ،رافضي وغير باجواپ عقائد كفريدكي بنا برحقيقة كافر بهو كئے جي كيا يہ جميع میں رہیں گے۔ نیزان پر حکم تکفیر کس بنا پر عائد ہوا ہے؟ ۔ تفصیل ہے آگاہ کیا جاوے۔ جو تخص کم ج و ہانی رافضی کو کا فرنہیں کہنا چاہئے نہ بچھنا چاہئے۔ گنہگار ہیں ءان کی بھی بخشش ہوگی۔ایسے مخص پر پھی

المستقتى سيدمحم صفارعلى بيلي بحتى

اللهم هداية الحق والصواب

(۱) کا فرک ہرگز ہرگز مغفرت نہ ہوگی اور کا فر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جوان دونواہ خلاف كبتا ہے وہ عقا كداورآيات قرآنيك خالفت كرتا ہے اس پرتوبدلا زم ہے۔واللہ تعالی اعلم بالسوق (۲) قادیانی ، وہائی ، تبرائی رائضی جب اپنے اقوال کفرید کی بناپر کافرومر تد ہو بچکے توہ ہر کڑ قابل مغفرت نہیں اور میہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ان پر حکم تکفیران کے اکابر کی شان الوہیت ورسا میں تو ہین آمیز اتوال کفری کی تا ئیداور تصدیق کی بنا پر ہے جوان کے کفری اقوال وعبارات ہم مطب جانے کے بعد پھران کو کا فرنہ کہے وہ خود کا فرے۔درمختار میں ہے:

" من شك في كفره وعذابه فقد كفرو الرضابا لكفر كفر" والتُدتوالي اعلم بالعوام كتبه : المعنصم بذيل سيدكل في ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبرمجمراجمل غفرلهالاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

(121) " قال العلماء يعني لا يغزى على الكفر "(زرقائي جلد ٢٥٠٤) علاء نے فرمایا یعنی مسلمان اہل مکہ سے کفر پر جنگ نہ کرینگے۔ توان شروح مدیث سے ثابت ہوگیا کہ صدیث تر فدی کا مطلب اور مراد بدہے کہ فتح مکہ کے دن سے تاروز قیامت مسلمان اٹل مکہ سے ان کے کافر ہونے کی بنا پراسلامی جنگ بھی شکریں گے۔ تواس حدیث کار مطلب تبیں ہے جوزیرنے کہا کاب یہاں پر بھی بھی کافری حکومت نہیں ہو گی ، تو زید کا پیقول مضمون حدیث نہیں تو اس کا قول سیج نہ ہوا۔اورعمر و کا قول سیج ہے کہ حدیث شریف میں

م عنور ي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في قرمايا: يقول في حجة الوداع ان الشيطان قديمس ان يعبد في بلدكم هذا ابدا ، (مشكوة شريف صفح ٢٣٣٧)

ججة الوداع مين فرماتے مين: بيتك شيطان جميشه كے لئے اس بات سے مايوں ہو چكا ہے كه تمہارے اس شہر مکہ بین اس کی پرستش کی جائے۔ اس حدیث سے مید تا بت ہوگیا کہ بھی مکہ مرمہ بین گفر وشرك نه ہوگا۔ لبذا قول عمر و كى صحت اس حديث شريف سے نابت ہوگئ۔ والقد تعالى اعلم بالصواب

۲۸ جمادي الاخرى *الح*سا<u>ره</u>

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل ، العبد حجمه الجمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

#### مسئله(۱۳۵)

کیا فرماتے ہیں حضرات علاء کرام دمفتایان شرع عظام دامت برکامہم اس مسئلہ میں کہ یہاں پرایک عالم صاحب آئے ہوئے ہیں ،انہوں نے ایک مقام پرتقریبا جالیس پھاس آدمیوں کے مجمع میں فرمایا کہ کا فر ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیگا ،اس کی بھی شفاعت اور محشش ہوگی ، کا فر سے مراد قادیاتی ، وہابی ، رافضی وغیرہ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میری است میں تہتر فرقے ہوجا تھنگے ایک ناجی باقی ناری کیکن ناری ہمیشہ نار میں ضد ہیگا ا پی سزایا کے بخشا جائیگا اللہ تعالی نے کہیں قرآن یاک میں ندفر مایا کہ کا فر ہمیشہ جہنم میں رہیگا ۔ آئیس تہتر فرقوں میں سے قادیاتی وہانی رافضی وغیرہ ہیں ۔ان عالم صاحب کا بیان من کرعوام کے خیالات بہت منتشر ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ گنهگارا ور فرقۂ باطلہ میں کیا فرق رہا ۔ مستحق عذاب نار گنهگار بھی اور کا فر مجى ببهرحال كنهكارمسلمان كم سزايا تنينكم اوركافرزياده دريافت طلب بدامر ہے كه عالم صاحب كا قول يج

كمآب العقائلي (۲) زید به کہتا ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد میفر مایا کہ ا یر بھی بھی کا فرکی حکومت نہیں ہوگی ،اورسند میں تر مذی شریف کی حدیث شریف پیش کرتا ہے، ا كبتا ب كه بعد فن مكه ك حضور عليه الصلوة والسلام في بيفر مايا كداب كعبه معظم جيشه بت یاک ہوگیاا ورشرک بیہاں بھی نہیں ہوگا۔ دریا فت طلب بیامرے کہ زید کا قول سیجے ہے یا عمرو کا آئے المستقتي بسيدمحم صغدرعلي بيلي عفيتي

اللهم هداية الحق والصواب

(1) كافروه ہے جو نبى صلى الله تعالى عليه وسلم كے لائے ہوئے دين كى كسى ضرورى

مشرک وہ ہے جوالو ہیت میں کسی کوخدا کا شریک ثابت کرے۔ مرقد وہ ہے جوایمان لانے کے بعد کوئی کفری بات کیے۔ منافق وہ ہے جوایمان کا اظہار کرے اور اپنے کفر کو چھیائے۔

یہ ہرایک کی مخضر تعریف ہے تفصیل کے لئے ایک دفتر بھی نا کافی ہوسکتا ہے۔واللہ تعلقا

(٢) زيدنے جو تر مذى شريف كا حواله ديا ہے عالبا وہ سەحديث ہے جو حضرت حارث عندسے مروی ہانہوں نے کہا کہ اسمعت النبسی صلی الله تعالی علیه و سلم يوم فت يقول: لا تغزى هذه بعد اليوم الى يوم القيامة " (ترتدى شريف سيمي صفر ١٩١٦) میں نے بی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ بروز فقح مکہ فر ماتے مضا ج کےون سے کے دن تک اس مک پرمسلمان کفر پراسلامی جنگ جیس کریتھے۔

افت مديث الفائل في ال كمعنى بيان كئة: لما فتح مكه قال لا تغزى قريش اى لا تكفر حتى تغزى على الكفر " (القائق جلد المقراا)

جب کمہ فتح ہوا تو حضور نے فر مایا اس کے بعد قریش پرمسلمان جنگ نہیں کریکھے۔ قریش تفرند کرینے بہال تک کہ سلمان اسے تفریر جنگ کریں۔ علامدزرقاني شرح مواجب لدنييش فرمات ين

كتاب العقائمة

(121) ب يانبيس اگرنبيس تو عالم صاحب پرشم عاكياتكم بي؟-المستفتى ،سيدمحه صغدرعلي بيل بهيتى شوز مرچنث بإزار

اللهم هداية الحق والصواب

اس عالم کی اتن ہات تو سی ہے کہ اس امت میں تہتر فرقے ہوئے۔ان میں کا ایک فر ہے اور باتی بہتر فرقے تاری ہیں اور رافضی قادیاتی، وہانی وغیرہ ناری فرقوں میں سے ہیں۔اس مج اس كا حديث شريف پريدافتراب (١) كه نارى فرقول كے لئے خلود في النارجيس ب(٢) اور قابل مغفرت ہیں (۳) اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اہل کفر کی شفاعت کریں گے۔اہنے تنيوں باتيس قرآن وحديث كے بالكل خلاف بين الله تعالى فرماتا ہے قرآن كريم ميں ہے:

﴿ وعدالله المنافقين والمنافقات والكفار نا رجهنم بخلدين فيها ﴾ سوره أوب لیعنی اللہ نے منافق مردوں عورتوں اور کا فروں کو جہنم کی آگ کا وعدہ دیا ہے جس میں و

اس آیت کریمہ سے ثابت ہو گیا کہ کفار ومنافق کے لئے خلود فی النار ہے کہ وہ ہمیشہ جو میں رہیں گے۔اس طرح اللہ كفرى مغفرت بيس قرمائے گا۔قرآن كريم ميں ہے:

﴿ ان الله لايغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ (سوره أساء كور) '' یعنی بیشک اللہ اسے نہیں بخشا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے اور کفرے نیجے جو مجھے۔ ع**ا ہے**معا**ف فر** مادیتا ہے''

اس آیت کریمہ سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالی كفرى مغفرت بيس كرتا بنو آكر كافرى مغفر نی جائے تو اس سے كفرك مغفرت لازم آئيكى اور بيقر آن شريف كى صريح مخالفت تو ثابت ہو كيا اللہ كافرى مغفرت نيس فرمائيگا-اى طرح يېمى قرآن كريم مين ب:

﴿ فماتنفعهم شفاعة الشافعين ﴾

كفاركوشفاعت كرنے والول كى شفاعت كچھ تفع ندو كي-

اس آیت کریمہ اور مہلی آیات ہے بدٹا بت ہوگیا کہ کافر قابل مغفرت نہیں اور اس مناعت نافع نبیس تو کوئی شفیع ان کی شفاعت نبیس کریگا تو جارے نبی صلی الله تعالی علیه وسلم بھی آ

العقا كدوالكلام كتأب العقا كدوالكلام شفاعت نہیں کرینگے۔ بلکہ جارے نی صلی اللہ تعالی علیہ دسکم کی شفاعت مومنین میں سے اہل کہا رُفساق ك لئے ہے۔ چنانچ حديث شريف كالفاظ بياس" شماعنى لاهل الكبائر من امتى " لیعنی میری شفاعت میری امت میں ہے جیرہ گناہ والوں کے لئے ہے۔

ای طرح اورانبیا وکرام علیم السلام کی شفاعت فساق کے حق میں ہوگی نہ کہ کا فروں کے گئے۔ الہذااس نام کے عالم کا قول غلط د باطل ہے اور آیات قر آئی اور حدیث شریف اور کتب عقا کد کیخلاف ہے اور خدا اورسول جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وسلم كا صرح مقابله اور مخالفت ہے ،تو اس برتجد يدايمان ضروری ہے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب - ٢٨ جمادی الاخری رے محال

كتب : المعتصم بذيل سيدكل في ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمرا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

كيا فريات بي علماء دين ومفتيان شرع متين مسئله ذيل ميس ا يك مسماة سى المذهب كا تكاح اس كتايان جوخود هفى سى المذهب بايك رافضى كرديا مهاة كاوالدياكتان تفا- نكاح مندوستان مين موا-اب مسماة كاباب الى صاحبزادى كوياكتان كة يا ہے۔ اڑکی کی عمر بوقت تکاح کا سال تھی اب ٢٣ سال ہے۔ سوال بدے کہ مسماۃ کا نکاح ہوایا نہیں؟۔ کیا ووسرا نکاح کرسکتی ہے؟۔ برائے کرم استفتاء بذا کا جواب شرح محدی سی حقی کی روشن میں دے کرعنداللہ ماجور بول فقط والسلام

المستفتى ،احقر العبادمجراحسان الحق دفتر وزارت تنجارت امپورث ( نو ) برانج كراچى

اللهم هداية الحق والصواب

آج کل کے عام طور پرروافض ضروریات دین کے مشکر ہیں اور خصوصا۔ جوحضرات سیتحین لیعنی امير المؤمنين خليفه اول حضرت ابو بكرصديق وامير المومنين خليفه دوم حضرت عمر فاروق رضي التدعمهما ير سب وستم اوركتن وتيم اكراتے ہيں ياس براضي ہيں ،وه بلا شبه كا فرومر تدين ہيں۔

قُوْلُ عَالِمُكِيرِي شِي مِحِ " الرافضي اذا كان يسب الشيخين ويلعنهما والعياذ بالله فهو كافر (وفي ايضا) من انكر حلافة عمروضي الله عنه في اصح الاقوال كذافي الظهيرية (

اللهم هداية الحق والصواب

شیعوں اور بدند ہبوں سے نکاح وقر ابت داری کرنا اور اس کی بنا پران سے میل جول اور اختلاط رشة دارون كى طرح كرناممنوع وخلاف شرع م مديث يس م " ان السه اعتسارنس و احتار لى اصحابا واصهاراوسيأتي قوم يسبونهم وينقصونهم فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تواكلوهم ولا تناكحوهم" يتى بينك الله في محمكونتخب كيااورمير الك اصحاب فويش وا قارب منتب کے اور عقریب ایک قوم آئیل جوانہیں گالیاں دیکی اوران کی تنقیص شان کریکی ، پس تم ان کے یاں مت جیٹھو وران کے بہال مت کھاؤ پیؤاوران کے ساتھ مت نکاح کرو۔

(120)

ال عدیث ہے تمام بدنہ ہوں ہے عمو ما اور شیعوں سے خصوصا نکاح وقر ابت کرنے ان سے میل جول اور اختلاط رکھنے کی مخالفت تابت ہوئی اور زید ندکور آگر چینی العقیدہ ہے وہ آگرشیعوں کے ساتھ نکاح وقرابت کرتاہے اور ان کے پاس اٹھتا جیٹھتا ہے اور ان کے ساتھ کھاتا بیتا ہے اور ان سے قرابت کی بناپرمیل جول کرتا ہے تو وہ کھلی ہوئی حدیث کی مخالفت کرتا ہے جواس کے متل کوسٹلزم ہے پھر جب كەاسكاريستى ظاہر موگيا تواس كے بيجھے نماز كمروه واجب الاعاده ہے۔وائلد تعالى اعلم بالصواب

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل في ومزسل والفقير الى الله عزوجل، العبر محمد اجتمل غفرلدالاول وناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

مسئله (۱۲۸)

ووالحجد والكرم حضرت مولانا صاحب زالت شموس افاضتكم طالعة الى يوم القيمة السلام عليكم ورحمة الندبركانة

جناب کی خدمت میں گزارش ہے کہ صدیث ذیل کس حدیث کی کتاب میں ہے اوراس کی سند کیا ے، پوری مدیث کیا ہے؟۔ آگر مدیث میں ہوتو جس کتاب میں ہوطلع فر مائے جناب کا بہت فنکر گزار ہونگا۔اوریہ بھی تحریفر مائے کہ کس کے بارے میں ہے؟۔

ان مرضوافيلا تعودهم و ان ما توافلا تشهدوهم وان لقيتموهم فلا تسلمو اعليهم ولاتحالسوهم ولاتشاربوهم ولاتواكلوهم ولاتناكحوهم ولاتصلوا عليهم ولا وفيه اخر احكامهم وهو لاء القوم خارجون عن ملة الاسلام واحكامهم حكام المرا كذا في الظهيرية "

(r2r)

ان عبارات سے ثابت ہو گیا کہ عام طور پرروافض منکرین ضروریات وین ۔ اور خاری الاسلام اور کا فرمر مذین ہیں ۔ پھر جب ان کا کا فرومر مذہونا ثابت ہو گیا تو انکائسی سی المذہب عم ے نکاح بالا تفاق باطل اور حرام ہے۔

فأوى عالمكيري بي ب " تصرف المرتداي ردته على اربعة اوجه منها ما هويا بالاتبفاق نحوالمنكاح فلايحوزله ان يتزوج امرأة مسلمةولامرتدة ولاذمية ولاح و لامملوكة " لبذااس مسماة في المذجب كاجواس رائضى من فكاح كيا كيا كيابة بلاشه بي فكاح شرعابا ب كدس سے منعقد عى نبيس ہوا، توبي تورت اپنا دوسرا نكاح كسى كى المذ بب سے يقينا كر عتى بيا والتدتعاني اعلم بالصواب\_٢٥ ررمضان المبارك يستاج

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل ني ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبدمحمرا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

مسئله (۱۳۷)

کیافر ماتے ہیں علاء کرام اس مسئلہ میں کہ

زیدی العقیدہ ہے اور ایک مسجد میں پیش امام ہے اس کی شادی سی العقیدہ مخص کے یہاں ہو ہے زید کی بیوی بھی سی العقیدہ ہے زید کی بڑی سالی کا نکاح ایک شیعہ کے ساتھ ہوا ہے اور ابھی زید کے خسرنے اپنی دولڑ کیوں کی شادی می العقیدہ کے ساتھ کی ان شاد یوں میں پیش امام اوران کا ہم زلف كه شيعه ب مع الل وعيال شريك رب ان بيس ايك دا ماد في ابنى بهن كى شادى بهى و مالي العقيد کے ساتھ کردی اس پر جماعت میں تفریق ہوتی۔

کیاا یسے تنص کے پیچیے جو باوجودی ہونے کے شیعوں میں قرابت داری کرے نماز جا تزیے آ صورت مستولد میں شرعی حکم ہے مطلع فر ما کرعندانلد ماجور ہوں۔

> ماكل عبدالجبارخان صاحب كول مرجيث وبرمكان حاجى وحيدالدين صاحب محلّه كفيك جبليور مده يرويش

امید که جناب بوالیسی مطلع فرمائیں ہے۔ خاكسار بديع الزمال فغ بورس را كتوير السيء

اللهم هداية الحق والصواب

هنيفة ميدوحديثين بين ابوداؤ داورابن ماجه مين بين

ابن الجهل سنديه إلى حدثنا الحمصي ثنا بقية الوليد عن الاوزاعي عن ابن جريج ابي الزبير عن جا بر بن عبد الله قال قال وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم :اذ محري هـذه الامة الـمـكـذبو ن ما قدر الله، ان مرضوافلا تعودوهم وان ما تو افلا تشهدو هم و لقيتمو هم ولا تسلمو اعليهم (ائن ماجمطبوعة ظامى د بلى الله الله

دوسرى حديث كوعدًا مدائن جربيعي صواعق محرقه من عقيل سے ناقل بين:

عن اسس الد المله اختبار نبي واختبارلني اصحابا واصها راوسيا تي قوم يسبونه ويستقصونهم فلا تحاتسوهم ولا تشاربو هم ولا تواكلو هم ولا تنا كحوهم (زادائن م عنه)لا تصلوا عليم ولا تصلوامعهم ـ

ان احادیث کی سنداور راویوں کے نام یہ ہیں جو ندکور ہوئے ۔اب رہا بیامر کہ بیس کے بار با میں ہیں۔ تو بین طاہر ہے کہ بیالفاظ حدیث امت اجابت کے ہراس کروہ اور فرقہ کیلئے ہیں جو ضرور ما دین سے سی چیز کا مکذب اور منکر ہو،اگر چیا حادیث میں خطاب ومورد خاص ہے لیکن علم تمام منگر ہا ضرویات دین اور اہل اہواء کوعام ہے۔ بیرکارڈ ہے ورنداس پرمسبوط کتاب پیش کی جاستی ہے اور عا اس کی کوئی مخالفت بھی تہیں کرسکتا ہے۔ بالجملہ بی حکم تمام فرق باطلہ اور اہل ہوا ء و ہابی فیر مقلعہ قادیا - چکرالوی - رافظی وغیرہم کو شامل ہے ۔لہذا آپ کا استفسار جس قدر تھا اسکا عمل جواب حا ہے، چونکہ سوال اس قدرتھا اس براکتفا کیا گیا ورنہ بدند ہوں ہے تجانب کے سلسلہ میں بکثر ت احادیم مي مروى بين جوان احاديث كى شابر بين \_دانشد تعالى اعلم بالصواب\_

كتبه : أمنتهم بذيل سيدكل في ومرسل ،الفقير الى الذعز وجل، العبر محمدا جنمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

مسئله(۱۳۹)

كيافرمات بي علائ وين ومفتيان شرع ال مسلمين

زید کہتا ہے کہ الل قبلہ کوہم کا فرنہیں کہتے ،اور اہل قبلہ زیداس کو کہتا ہے جو قبلہ کی طرف رخ کر كنماز برهتا مومير عنيال سے قادياني و الى رافضى - چكر الوى - اورجس قدر قرق باطله نظريس آتے ہیں سب قبلہ رخ ہوکر نماز پڑھتے ہیں۔زید کے قول کے بہوجب اس فرقہ والوں کو کفر کا فتوی دینا خلاف شریعت موال الل قبلد کی شرح شریعت نے اور طرح کی موتی؟ جا متا موں کداہل قبلد کی شرح مطابق شرع شریف معصل اور دلل طور پرفر مائی جائے۔

دوسرے زید کا قول بہے کہ جس محص میں ننا نوے وجہ کفر کی ہوں اور ایک وجہ اسلام کی ہوتو اس كومسلمان بي كهين مجية زيداس قول كوامام اعظم ابوحنيف رحمة القدعليه كففه كالمسئله بتاتا ب-عمروبي قول چش کرتاہے کہ اگر کسی مسلمان کی زبان ہے کوئی ایسا کلمہ سرز دہوجائے کہ جس میں ننا نوے بہلو کفر کے تکلیں اور ایک پہلواسلام کا تو اس کواسلام ہی کی طرف پیجائیں گے۔زیداور عمرو کے قول میں شرعی اعتبار ے اور امام صاحب کے قول کے مطابق دونوں میں کون حق بجانب ہے، امام کا قول کیسا ہے؟ براے کرم جلدے جلد جواب سے فیضیاب فر مایا جائے۔

العبدقاضى ممتاز البي اشرفي چندوى سرے پخت مراداباددوراز و ٢٣ اپريل يهي-

تحمده وتصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه الصلوة والسلام ـ زید جانل ہے اور این اس تول ( کدائل تبلدوہ ہے جوتبلد کی طرف رخ کر کے نماز پر صنا ہو) میں کا ذب اور مفتری ہے۔ اہل قبلہ کے اس معنی کے لحاظ سے تو جو تحص یا نبچوں وقت قبلہ کی طرف رہے کر کے نماز ریر هتا ہواور صرف ایک وفت بت کو مجد وبھی کرتا ہوتو زیداس کی بھی تنفیز نیس کر ایگا۔ کہوہ خود ہی سے كبتا ہےكہ ہم اہل قبلہ كوكا فرنبيس كہتے ۔ بلكه زيد كے نز ديك روائض وغير و فرق ضاله كى بھى تنفيرغلط قراريا تی ہے کہ وہ بھی اہل قبلہ ہیں یعنی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہلکہ زید کے نزد کی منافقین کی وہ تلفیر جوقر آن وحدیث بیں وارد ہوئی اور خلف وسلف تمام امت سے منقول ہے۔ وہ بھی غلط اور باطل شمرتی ہے کہ منافقین بھی تو قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے ،تو وہ بھی اہل قبلہ ہوئے اور زید بایں معنی اہل قبلہ کی تکفیرنہیں کرتا لے ہذا زیدا دکا م قرآن کا مخالف،احادیث کامتکر،ساری امت کے عقیدہ کو

(YZA)

غلطاور بإطل قرار ديينے والاٹھيرا۔

الحاصل زید کی میرابل قبله کی تعریف غلط اور باطل ہے۔ کتب عقائد اور فقہ میں اہل قبلہ تعریف موجود ہے۔عقائد کی مشہور کتاب شرح فقد اکبر علی القاری میں ہے:

اعمدم ان المراد با هل القبله الذين اتفقواعلي ما هو من ضرورات الدين كحد المعالم وحشر الاحساد وعلم الله بالكليات والحزئيات وما اشبه ذلك من المسائل واظب طول عمر ه على الطاعات والعبادت مع اعتقاد قدم العلم او نفي الحشر افي علمه سبحانه بالحزئيات لا يكو ن من اهل القبلة وان المراد بعدم تكفير احد من القبلة عند اهل السنة انه لا يكفر ما لم يوجد فيه من امارات الكفر وعلاماته ولم يصفير شیء من موجها ته (شرح فقدا کیرمصری ص ۱۲۹)

جان لو کہ اہل قبلہ ہے مراد وہ لوگ ہیں جو تمام ضروبات دین میں موافق ہوں، جیسے حادث مونا- اجسام كاحشر مونا- اللدتعالى كاعلم تمام كليات وجزئيات كومحيط مونا- اورجوا بممسئلاس مثل ہیں ۔تو جوعمر بھرطاعتوں اورعب دتوں میں رہے اور اس کے ساتھ بیاعتقاد بھی رکھتا ہو کہ عالم 🔁 ہے۔ یا حشر نہوگا ، یا الله سبحان کوجز ئیات کاعلم نہیں ، وہ اہل قبلہ نہوگا ، اور اہلسنت کے نز دیک اہل قبلہ نسی کو کا فرند کہنے سے بیمراد ہے کہ اسے کا فرند کہیں گے جب تک اس میں کفر کی کوئی علامت اور نشا یا فی جائے اور کوئی موجب کفریات اس سے صادر ند ہو۔

يى علامكى قارى اى شرح فقدا كبريس چندصفات كى بعد قرماتے ہيں:

ولاينخفي ان المراد بقول علما ثنا لا يحوز تكفير اهل القبلة بذنب ليس مع التوجمه الى القبلة فا ن الغلاة من الروافض الذين يدعون ان جبريل عليه السلام غلطة الـوحمي فـا ن الـلـه تعالى ارسله الى على رضي الله عنه وبعضهم قالوا انه اله وان صلو ال القبلة ليسوا بمو منين وهذا هوالمراد بقوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم من صلى صلو واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الحديث (شرح فقدا كبرمصري ص ١٣٨)

اور تحقی تبیں کہ ہمارے علم ، جوفر ماتے ہیں کہ کسی گناہ کے باعث اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں و تھاس ہے فقط قبلہ کی طرف رخ کرنا مراد نہیں کہ غالی رافضی جو بکتے ہیں کہ جبر ئیل علیہ السلام کووگی سہوہوا، انہیں اللہ تعالے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھیا تھا۔اور بعض نے تو پر کہا کہ حضر

فأوى الحمليه / جلداول الكلام كتاب العقائدوالكلام مولی طی خدا ہیں۔ بیاوگ اگر چہ قبلہ کی طرف نماز پڑ ہیں مسلمان نہیں ،اوراس حدیث کی بھی یہی مراد ہے جس میں فرمایا کہ جو ہماری نماز ہر سے اور ہمارے قبلہ کورخ کرے اور ہماراذ بیحکھائے وہ مسلمان ہے۔ فقد کی مشہور کتاب روامحتار حاشیہ ورمختار میں ہے:

لا عملاف في كقر المحالف في ضروبات الاسلام والذكال نمن اهل القبله المواظب طول عمره على الطاعات \_ (رداكتارص ٣٩٣ ق)

ضرور بات اسلام سے سی چیز میں خلاف کر نیوالا بالا جماع کا فرہے آگر چدوہ اہل تبلہ ہی سے ہو اورتمام عمرطاعت بین گذارے۔

ان عبارات نے ظاہر ہوگیا کہ اہل قبلہ وہ لوگ ہیں جو تمام ضروبات دین پرایمان رکھتے ہوں۔ ندان میں کوئی کفر کی نشائی یائی جائے ،ندان سے کوئی بات موجب کفرصادر ہو، تو فقہائے کرام اہل قبلہ کے بیمعنی مرادلیکر حکم فریانے ہیں کہ اٹل قبلہ کی تکفیر جا ترجبیں ،اورجس برکوئی کفر کی علامت ہو، یااس سے کوئی کفری قول صادر ہوا ہو، یا وہ سی کفر سے راضی ہواوہ اہل قبلہ ہی میں داخل نہیں، جا ہے وہ قبلہ ک طرف رخ کر کے ہماری سی نماز ہر ھے بشرعااس کی تلفیری جائیں ۔لہذازید بخت جاہل ہے ،کوئی کتاب اسكى موافقت نبيل كرسكتى اوراسكاية ول سراسرغلط اور باطل ہے والقد تعالى اعلم بالصواب -

اس طرح زبید کابیدو مراقول بھی باطل اور طغیان ہے اور حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ پر افتر ااور بہتان ہے۔ زیراگر بات کا یکااور تول کا سیا ہے تو دکھائے کہ بیفقہ مفی کی کوئی معتر کتاب میں ہے ، مگر انشاء الله تعالى وه تا قيامت نبيل دكھاسكتا۔ پھرية اياك قول امام تو امام كسى ادنى بے يز ھےمسلمان كامجھى سبیں ہوسکتا کہ اس قول کی بنا پر دنیا ہیں کوئی کا فر بی نہیں ،مثلا کوئی تخص دن بیں کوئی اسلامی کا م کر لے اور ننانوے باربت کی بوج اکرے ،توزید کے نزدیک وہ بھی مسلمان ہے کہ اس میں اگر ننانوے باتیں کفر کی میں تو ایک بات اسلام کی بھی ہے، ہلکہ اس بنا پرمشر کین وہنود \_نصار ہے ویبود بلکہ دنیا بھر کے تمام کفار فجو دسب کے سب مسلمان قرار یاتے ہیں کہان میں آگر چہ تفریات بھی ہیں تو کم از کم اسلام کے سب سے یڑے مسئلہ وجود خدا کے قائل بھی ہیں ،تو بنابر ند ہب زید کے دنیا میں کوئی کا فربی نہیں رہا۔العیا ذیاللہ تعالی الحاصل میزید کی فقہائے کرام پرافتر اپروازی اور بہتان طرازی ہے،حضرات فقہا مرکمام فے فرمایا تھا کہ جس مسلمان ہے کوئی ایسا کلمہ صادر ہواجس کے بہت سے پہلو کفر کی طرف کیجاتے ہوں اور ایک پہلواسلام کا بھی ہوتو ممکن ہے کہ اس نے اس عبارت میں اسلام کا پہلوم ادر کھا ہوتو وہ کا فرنہ ہوگا با

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمدا جمل غفراه الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل 

كيا فر ماتے بين علماء دين ومفتيان شرع متين مسائل ذيل جي

(1) غیرمقلدین زمانہ جوایے کوایل حدیث کہا کرتے ہیں ان کی عقائد کیے ہیں؟ ان کے عقائد كى بناپران بركفرلا زم آتا ہے يائيس؟ \_ آگرتبيس آتا توابيا تحصف والے اور كہنے برشرعا كياتكم ہے؟ -(۲) اگر اہل مدیث شخفی جماعت میں امام کی افتد اکریں اور رفع پدین کریں اور آمین بالجمر

بھی کہیں تو ان صورت میں حنفیوں کی نماز میں کیا نقصان ہوتا ہے؟۔

(٣) سي حقي مسلمان کي نمازان کے پیچھے جائز ہے يا آميں؟ -

(٣)غیرمقلدین کوسنی حنفی مسلمان اپنی مسجد ہے روکیس یا ان کو بخوشی اپنی جماعت میں شریک

(۵)غیرمقلدین کے ساتھ تعلقات شادی بیاہ کھانا پیٹا سلام علیک رکھنا جائزیانہیں؟۔

(٢) جولوگ غیرمقلدین اور تی حتفی مسلمان کے زمبی اختلا ف کومتل اختلا فات حقی شافعی اور

اللي كي بحدة بي مابتات بي سيح بي البين؟-

(۷) اس شیر کندرا یا ژوشلع کنگ کی جامع معجد کے بانی سن حنفی مسلمان تھے کیکن ان کی اولا د میں جواس وفت متولی ہیں ان کے غیر مقلد ہوجانے کی وجہ سے غیر مقلد اور حنفیوں کی درمیان اختلاف پیدا ہو کر مقدمہ بازی ہوئی اور حکومت ہے بہطے ہو گیا کہ دونوں فریق صرف ای مسجد میں الگ الگ بماعت کریکتے ہیں ۔کوئی کسی کوروک ٹبیں سکتا۔اور یہاں کی کسی دوسری مسجد میں غیرمقلد جانبیں سکتے ای بنار ہروقت دو جماعتیں ہوتی ہیں۔ باوجوداس کے کہ حنفیوں کے امام پہلے سے مقرر تھے اوزاب بھی میں اور جب سے حکومت کا فیصلہ ہوا غیر مقلدین بھی اہام مقرر کرتے ہیں بھی نہیں لیکن جماعت ضرور كرتے بي، اور جعدى نماز يہلے غير مقلد حسب فيصله حكومت براستے بيں۔ان كى جماعت كے بعد حقٰ لوگ جمعہ کی نماز پر ھتے ہیں اور مغرب کے وقت دونوں جماعتیں بیک وقت ہوتی ہیں،غیر مقلدین کی ماعت اندر ہوتی ہے اور صرف امام کیسا منے کا درواز ہ جونچ والا ہے بند کر کے حقی امام برآ مدہ میں نماز پڑھاتے ہیں۔اور دونوں امام (غیرمقلداور حقی) کی قرات وتکبیر کی آ واز ایک دوسرے تک صاف صاف

وجود بکداس کے بارے میں فقہا کرام یہ بھی فرماتے ہیں اگروا قع میں اس کی مرادکوئی پہلوئے کفن تو پھر ہماری تاویل اسے پچھافا ئد وہیں پہنچاسکتی وہ عندائقہ کا فریسی ہوگا اور اسے وہ پہلوئے اسلام

چنا نجدشرح فقد اکبرمصری ص ۱۷۸ - اور در مخار ورد انحارمصری ص ۲۹۸ جسام ۹۳ وفناوے عالمکیری مطبوبہ مجیدی کا نپورس ۹ ۲۸ ج۲ وفقا وے خیربیمصری ص ۲۰ ج۱۔ وحموی کشوی ٢٦٠ ميں باتفاق الفاظ اس كى تصريح ہے۔

اذا كما ن في المسئلة وجوه توجب التكفيرو وجه واحد يمنع التكفير المفتى ان يميل الى الذي يمنع التكفير تحسينا للظن بالمسلم ثم ان كان نيةالقائل اللذي يسمننع التكفير فهو مسلم واذكاذ نيته الوجه الذي يوجب التكفير لا ينفعه علم المفتى ويو مر ما لتوبة والرجوع عن ذلك و تحديد النكاح بينه ويبن امرأته \_

جب مسکد میں چندالی وجوہ ہوں جوموجب تکفیر ہوں اور ایک ایسی وجہ ہو جوتلفیر سے ما مسمان کے ساتھ بلحاظ جسن ظن مفتی کا میلان اس وجہ کی طرف لازم ہے جو تیفرے مانع ہے، تووہ، مسلمان ہے۔اوراگراس کی مراد وہ وجہ ہے جومو جب تکفیر ہے تواسے مفتی کا فتو ہے لقع نہ دیگا اوراہیے سے توبدا در رجوع کاظم دیا جائے گا اور اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان نکاح کی تجدید ہوگی۔

ای طرح خلاصه - برازیه - بحوا لرائق - محیط - عما وی مهیم میر- تنا ر خانیه \_ دور - م الفصولين بجمع الانهر -حديقه نديد وغره كتب فقه ين ہے۔

اس عبارت سے روش ہوگیا کہ فقنہائے کرام کا حکم اس صورت میں ہے جب ایک کلام میں پہلونگلیں اوراس میں صرف ایک پہلواسلام ہواور باتی کفر کے پہلوہوں ، ندایک ذات کہ اسمیس سے ا یک بات اسلام کی جواوراس میں بہت می باتیں کفر کی یائی جائیں۔اب زید کااس نا یا کے قول کوامام یا کتب فقد کی طرف نسبت کرنا غلط اور باطل اورافتر او بهتان ہے بلکہ تصریحات فقہ کے خلاف کوئی فقط كتاب اس كے قول باطل كى تائيد نبيس كر سكتى اور عمر و كا قول تھے ہے اور كتب فقد كے موافق ہے۔ بلجا اختصار یہاں سترہ کتابوں کا حوالہ دیا گیا،اگر مزیداس کی تائید میں سمی کی جائے تو اور بھی کتابوں میں آیا ك تصريح ملے في والقد تعالى اعلم بالصواب

كافرشرك تقراما توان غيرمقلدين برحكم كفرومشرك كيون ندبيلنے گا۔

قاضى عياض شفاشريف يس فرمات جين: وكذلك سقطع بتكفير كل قائل قال قولا يتوصل به الى تضليل الامة (شرح شفالعلى القارى ص ٥٢ ج م)

لینی جو محص الی بات کے جس سے امت کے کمراہ شہرنے کی راہ تکلتی ہوتو ہم اسے یقینا کا فر

معبدار يغير مقلدين كتاب التوحيد - تقوية الأيمان - تنوير العبنين محويالي - بنالوي امرتسري و وہلوی کی تصنیفات کوحق وسیح جاتے ہیں جن میں اہل اسلام پراحکا مشرک لگائے گئے ہیں۔اورخدااور رسول جل جلاله والصلح كي شانول مين جوتومينين كي تمتين بين انهيس كفرنبين جانع مين-ان پر رضا ظاہر کرتے ہیں اوران کے مصنفین کواوران کے اکابروہا پیکوجن پر علماء حرمیں شریفین نے احکام کفردیے۔ بد لوگ أنبيس اپناا مام و پيشوا اورعلماء دين مانتے ہيں۔ آنبيس كا فرنبيس كہتے با وجود يكه مسلمانوں كابيا جماعى متلرروا محمد القبل على عدايه متلرروا محمد القبل ومن شك مي عذابه و کفره فقد کفر ... (ردا کی رس ۲۹۹ ج۲)

یعنی مسلمانوں نے اس بات پر اجمع کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو ہین کرنے والا کا فر ہاور اسکا حکم آل ہے۔

شرح فقد كرم به الرضا بالكفر كفر سواء كان بكفرنفسه او بكفر غيره ـ شرح فقدا كبرمصري ص ١٧٠\_)

یعنی کفر کے ساتھ رامنی ہونا کفر ہے۔اب خودوہ اپنے کفر کے ساتھ ہو یاغیر کے کفر کے ساتھ ۔ ان عبارات واحادیث سے واضح ہوگیا کہ ان غیر مقلدین پر کفران زم ہوگیا۔ واللہ تعال اعلم

جب ان غیر مقلدین کا حکم جواب اول سے معلوم ہو گیا تو انکاا حناف کی صف میں کھڑا ہونا اس مف کے اتصال کوظع کرتا ہے اوراحناف کی نماز کیلئے انکا ہر دوقدم کو چیر کر کفر اہونا اور بجمر آمین کہنا خلل انداز ہوجا تاہے جو کراہت کو متازم ہے۔

لان افعالهم تشغل قلو بهم و تحل محشوعهم والله تعالى اعلم بالصواب. (٣) بلاشك احتاف كى نماز غير مقلد كے يتي ناجائز ب، اسكى بورى تفصيل ادر بكثير دلائل الآب المقالي چہنچتی ہے۔ حنفیوں کی تعداد غیر مقلدوں ہے دس گئی ہونے کی وجہ سے برآ مدہ مسجد میں نماز پڑھنا تا کہ اگر نمازی کثرت ہے آئیں تو دقت نہ ہو، ایس صورت میں حنفیوں کی نمازخصوصا مغرب کی جعد کی ہوتی ہے یانہیں۔اگر تہیں تو حنفیون کو کیا کرنا جا ہے؟۔

(۸) اگر غیر مقدین از ان دے کے ہوں تو ای اذان پر حقی اپنی نماز اداکریں اور روز كرين مادو بإرهاذ ان لهيل،

(٩) غیرمقلدین کوکا فر کہنے اور بچھنے والے پرشرعا کیا تھم ہے؟۔کیاان کی افتد اکی جاسکتی

اللهم هداية الحق والصواب

غیرمقلدین کے بعض عقا کد کفریہ ہیں بعض صلال ۔جبیبا کہ جامع الشواہد وغیر کتب ہی غیر مقلدین میں بقیدنام کماب مع صفحہ ومطبع منقول ہیں۔اوران غیر مقلدین کے اتوال وایمان کے بات تو ظاہر ہے کہ بیلوگ نہ فقط ممنوعات ومکروہات پر بلکہ بکثرت مباحات ومستخبات پر بھی تھم تے ہیں اور گیارہ سوبرس کے ائمددین فقہاء وجہتدین عاملین واولیائے عارفین تمام مقلدین مشرک قرار دیتے ہیں۔احادیث صیحہ میں ہے کہ جو تھی لیک مسلمان کو بھی کا فر کیے وہ خود کا فرا مسلم شرف وتر مذى شريف مين حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما يعمروى:

ابما امرء قال لا حيه كا فرفقد باء بها احدهما ان كا ن كما قال والارجع (جامع صغيرمصري ص ٩٨ ج١)

بخارى شريف مين حضرت ابوذررضى الله تعالى عند يصمروى:

قال رسول الله و لا يرمي رحل رجلا با لفسوق ولا يرميه بالكفر الاارتدت ع لم يكن صاحبه كذلك (مقكوة شريف\_ص الم)

لعني بني كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا: جو مخص اينة مسلمان بهائي كو كا فر مجية وال میں ایک برضرور میکفریر یگا اگر جیسے کہا وہ هنیقة کا فرتھا اے جب تو خیرورنہ بیکفراس کہنے والے م اور فرمایا کوئی بیخص کسی کونسق یا کفر کاطعن نه کریگا تمریبه کے وہ اسی پرادلٹا پھر بیگا آگرجس پرطعن کیا تھا

اورغیرمقلدین نے نہایک مسلمان کو بلکہ لاکھوں کروڑ ون علماءاوراولیائے اکثر امت مقابم

فأوى اجمليه /جلداول

لیتی ہمارے الل سنت و جماعت میں سے کی کوان کے ساتھ نکاح کرنا اوران کے ذبیحون کا كهانااورا يكروه كي نماز جنازه برِّهما حلال ميس-

لبذا غيرمقلدين عايية تمام تعلقات منوع وناجائز اورنكاح كرنا تومحض باطل وزنام والله تعالى اعلم بالصواب.

(٢) حنى \_شافعى \_ مالكي حنبلي كااختلاف صرف فروعات مين باصول مين تين \_ اورابلسنت وغیرمقلدین کا ختلاف نه صرف فران خات جی جی ہے بلکہ اصول میں بھی ہے، تو وہ اسمہ اربعہ کا اختلاف تو رجمت بجس کے لئے مدیث موجود ہے۔اختلاف امتی رحمة۔

اى كن علام يحرطا برجمة التحارض فرمات بير ماسا الا احتسالا ف فى استنساط الفروع والمنا ظرة لا ظهار الحق فيها فمحمع على جواز هـ

اس سے طاہر ہوگیا کہ فروعات کا اختلاف وہ ہے جس کے جوازیرا تفاق ہے۔اورغیر مقلدین نے جواہلست سےاصول وقروع میں اختلاف کیا یہ مرائی وضلالت ہے کہ

علامه احد مصري طحطاوي مين فرمات مين:

ومن كان خارجا عن هذه الاربعة في هذا لرمان فهو من اهل البدع والنار. لعنی اس زماندیس جوان جار نداجب، حنفید شا فعید مالکید منبلید سے خارج مووہ برعتی جہی ے ۔ توبیا ختلاف صلالت موا۔ اور وہ ائر اربور کا اختلاف رحمت موا۔ لہذاریا ختلاف اس اختلاف کے محتل سطرح موسكتا بوالله تعالى اعلم بالصواب.

(۷) جب غیر مقلدین کا کفروصلال تابت موچکاتو پھران کی جماعت شرعا جماعت بی مہیں اور حفیون کی ندفقظ مغرب و جمعه کی جماعت بلکه ہروفت کی جماعت شرعا جماعت ہے،ان کی نمازیقیناً ہونی المعنى السابات برايل جماعت رك ندكري والله تعالى اعلم بالصواب

(۸)غیرمقلدین کی اذان شرعااذان بی تین توان کی اذان پر ندافطار کریں ، ندایل جماعت کی ال پرینا کریں بلکہ حقی اپنی علیحدہ اذ ان حقی اوقائت پر نہیں واللہ تعالی اعلم بالصواب \_ (٩) او پر کے جوابوں ہے معلوم ہو گیا کہ غیر مقلدین کو کا فرسجھنے اور کہنے والاسچے العقیدہ کی ملمان ہے، توجھن اس بنا پراس کی افتد اکس طرح نا جائز ہوسکتی ہے۔ بلکہ احناف ایسے ہی تحص کوا مام

فآوی اجملیه /جلداول TAT

مير ب مرشد اللحضر ت مجدوين وملت قد س مره ك "وسلامه النهى الاكيد عن الصلاة ولا المتقليد" من نهايت شرح وسط كماته بي، بدر سالدى اى سوال كے جواب من ترم يوا

(۴)غیرمقلدین کے مزد بک شراب خون منی بجس نیں بتو ان میں ہے کئی چیز کا ا بدن یا کپڑے پر ہوناان کے قد ہب میں تو نجاست نہیں اور جارے قد ہب میں بداشیا یجس ہیں۔ نجاست والاستجدين داخل جين موسكت چنانجيمان مدشامي فقاو عالمكيري سے ناقل بين: لايد خل المسجد من على بدنه نجاسة \_ (رواكتارممري ١٢٣ع عالم

تو غیرمقلدین کومسجدے روکا جائے گا ، نیزان کے آنے میں بہت سے نتنے وفساد کے دم تفلته بين البدا بحسب طاقت وقدرت ان كواحناف كي معجد \_ روكا جائے گار والله تعالى اعلم بالع (۵) جب غیر مقلدین کا کفروضلال ظاہر ہو چکا تو ان کے ساتھ تعلقات شاوی بیاہ اور

پینے سلام کرنے کا وہی حکم ہے جوابل ضلال کا حکم احادیث میں واروہے۔

عقیلی وابن حبان وابن نجار نے حضرت انس رضی الله عندے اور دار قطنی نے حضرت انکاف رضى الله تعالى عندے باختلاف ترتب الفاظ مروى ہے۔ "فسلا تسحا لسوهم و لا تشاربو تواكلو هم ولا تنا كحوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلواعليهم \_

ابوداؤدوحضرت ابن عمرضى التعتبم سعمروى ب-وان مسر صوافلا تعود وهم وال فلا تشهد وهم \_

اورائن ماجدنے حضرت جابرض الله عندے بيالفاظ اورز اكدروايت كيے -"ان لقيت فلا تسلموا عليهم \_

ان احادیث کا خلاصمضمون بیہ کے حضور نی کریم صلی البدتعالی علیہ وسلم نے قر مایا:ال منلال ) کے یاس نہیٹھو۔ان کے ساتھ یائی نہ ہو،ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ،ان کے ساتھ شادی کرو،ان کے جنازہ کی نماز نہ پڑھو،ان کے ماتھ نمازنہ پڑھو،وہ اگر بیار پڑیں تو ہو جھنے نہ جاؤ،وہ <del>آگ</del>ے مرجا نمی توان کے جنازہ پر حاضر نہو، جب ان سے ملوتو سلام ند کرو۔

حفرت علامعلی قاری شرح شفاشریف ش فرماتے ہیں۔"لا تحل ای لاحد منظ السنة مناكحتهم ولا اكل ذما تحهم ولا الصلوة على ميتهم (شرح شفامعري ا٠٥٠ السنة مناكحتهم

من سب اصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله ( روا ه الديلمي وا بو نعيم في الحلية ) منه صرفا و لا عد لا \_ اورائیس کا فرومشرک اور منافق وجبئی کہنے سے زیادہ اور کیا سب وستم اور تو ہین و بے تو قیری ا المرابية اليام فركور بلا شك السيعقا كدواقوال كى بنابر كافر ومرتد باورالله تعالى اورفرشتول اورسب

اوگوں کی لعنت کا مستحق ہے۔ میخص ہر گز ہر گزمسلمانوں کا امام نہیں بن سکتا ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب ۵ ارشوال المكرّم ۳ سي الح

TAZ

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل ، العبد حجمه الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

مسئله (۱۵۸ اها ۱۵۳ اه ۱۵۳ اه ۱۵۵ اه ۱۵۸ اهدا)

کیا فرماتے ہیں علادین شرع متین اس مئلہ میں کہ

(۱) دیوبند یوں کے جاریا نیج عالم جیسے اشر تعلی اور کنگونی وغیرہ کو کا فرکہنا درست ہے یانہیں؟ ان کے اسکول کے پڑھنے والے اور ان کو ماننے والے اشخاص جا ہے ملاز میں میں سے ہوں یا پبلک میں سے ا اول ان کے پیچھے ہم سنت جماعت والوں کی نمازیں ہوسکتی ہیں یانہیں؟۔

(۲) اگر ٹمازیں ٹبیں ہو علتیں تو بعد پڑھنے نماز کے نماز پھرسے دھرالیا جائے۔ایسے موقع پر ماعت كايانماز كاثواب ملے گايائيں؟ ـ

(٣) ان سے بول حال کرتا۔سلام و کلام کا جواب دیناان کے ساتھ افھنا بیٹھنا تی داری کوجانا، ان کے جنازے میں شریک ہونا ، کھانا مہمان بنتا بمہمان واری کرنا ، تقریر واعظ میں جانا جائزہے یا جیس؟اس کے علاوہ ان کے اسکول میں کڑکون کو پڑھا نا اور ان کے بیہاں شادی بیاہ کرنا کیسا ہے؟ اور جو ا اوی بیاہ کے تعلق میلے سے میں ان کو کیسے کیا جائے؟ ان کے اسکول میں اڑ کے بردھا تیں یا جاال رقیں ، جب کہ جارے ضلع میں کوئی سنت جماحت کا اسکول نہیں ہے، اور ندد وسر مصلع کے اسکول میں مجیجے کی تو فق ہے۔ مندرجہ بالا جو باتیں لکھی می ہیں ان کے کرنے میں اہل سنت وجہ عت اعمال وایمان ش خرابی ہوجائی گی یانہیں؟ برائے کرام اس مصلحت کوید نظرر کھتے ہوئے تحریر فرمائیس جب کہ وہ دولوں فریق کے اندر جھکڑا ہونے کا اندیشہ ہوجس کا اثر جھکڑے کے سبب غیر قوم زور آور ہورہی ہے۔ (٣) أيك سنت جماعت كي محير كالمام أيك ديو بندى كيريش موت عالم كے يہال مهمان

مقرركرين جوانبيل ممراه وبيدين - كافروضال جانيا كيتا بو \_ والله تعالى اعلم بالصواب \_ كتبه : المعتصم بذيل سيدكل ني ومرسل ، الققير الى الله عزود العبد محمدا جمل غفرنه الاول مناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنتيم مسئله(۱۲۹)

TAY

كيافرمات بي علائكرام ال مسئل بين ك

ایک شخص جوسنیوں کی مسجد کا امام ہے وہ بیعقبیدہ رکھتا ہے اور اس کی لوگوں میں تبلیغ کر با رسول التُدصلي التُدتعاليٰ عليه وسلم كے محابيوں ميں مشرك دمنافق دمسلم دعا دل وفاسق وفاجر سطح حضرت سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه کواسلام کا باغی وزانی وشرا بی د جبنمی بتا تا ہے۔ بیعقا تھ مفصل بیان فرما تمیں اور ایسے عقیدہ والاحض الن سنت کا مام ہوسکتا ہے؟ بیٹواتو جروا۔ حاجی دلی محم حلوائی مدنپوره جمیئی نمبر۸

اللهم هداية الحق والصواب

صحابه کرام کا خیرالقرون وخیرامت ہونا اور مستحق رحت ورضائے حق ہونا اور حقدار فضل جونا اور سرایا اخلاص ہونانصوص قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔ ·

علامه ابن عبد العزيزن "استيعاب في معرفة الاصحاب" ميں امت كا اجماع تقل فرمايا \_ احمع اهل الحق من المسلمين و هم اهل السنة و الحماعة على انهم كلهم

علاميلي قارى شرح شفايس فرات يين: ان الصحابة لا شك انهم او لياء الله -مجراس امام مسجد کا ان صحابه کرام کوفاسق و فاجر کهناحتی که انبیس کا فرومشرک اورمنافق و با فی قرار دیناا درصاف الفاظ میں انہیں جہنی تھیرا ناتھلی ہوئی نصوص قرآن وحدیث کی مخالفت \_اجناع كاصرت انكارى

اور حضرت مبل بن عبدالله فرمايا:

لم يو من بالرسول من لم يو قراصحابه\_(شفا شريف) خود حدیث شریف میں ہے۔ أغكم بالصواب

(٣)جب ان و ہابیکا کا فر ہونا ٹابت ہو چکا تو ان سے بول جال کرنا۔ انہیں سلام و کلام کرنا۔ یا جواب دینا۔ان کے ساتھ اٹھنا، بیٹھنا، کھا نا کھا نا ،ان کی مہمان داری، یا تینار داری کرنا ،ان کے جنازے میں شریک ہونا ،ان کے وعظ میں جاتا ،ان کے مدرسوں میں لڑکوں کا پڑھانا ،ان کے ساتھ شاوی یاه کرنااور مملے کے تعلقات کو باقی رکھنا وغیرہ معاملات نا جائز ہیں۔

ا حاديث ين ع: ايا كم و ايا هم لا يضلو مكم و لا يفتنو نكم ـ لیعنی تم ان ہے بچواورا ہے ہے ان کو دورر کھو کہ وہ تمہیں تمراہ نہ کردیں اور فتنہ میں نہ ڈال دیں۔ و ان لقيتمو هم لا تسلمو عليهم \_لين اكران علوتوان سيسلام نمرو-و لا تراكلو هم ولا تجالسو هم و لا تناكحو هم ـ لینی تم ان کے ساتھ کھا ٹانہ کھا وُان کے پاس نہ بیٹھو۔ان سے نکاح نہ کرو۔ ( روا ها اتمه الحديث في سننهم احرجها السيو طي في الحامع الصغير ) والله تعالى اعلم بالصواب

(م) جب الم الياوم إلى ہے جس كاذكراو پر مواتواس كى نماز حقيقة نماز بى نہيں اوراس كى جما عت در حقیقت جماعت تہیں لیھذاا یہے بدندھب امام کی اقتد انا جائز ہے اور الی نماز و جماعت کے ہو تے ہوئے سی کا تنہا نماز پڑھ لیٹا بالکل سی ودرست ہے واللہ اعلم۔

(۵) جب بملے وہ مورت اپنے مطالبہ مہر کے عوض شوہر سے مکان لینے پرراضی ہو چکی تواب بعدطلاق اےمبر میں نفذرو پیکا مطالبہ کرنے اور مکان سے اٹکار کرنے کا حق نہیں۔واللہ تعالی اعلم (١) عاضر كمعنى فقد فى كى مشهور ومعتر لغت ميس بير بيل السحما صدر والسحماصرة اللذين

حضر والدارالتي بها مجتمعهم " ليني حاضر كمعنى والخض ب جومكان مين حاضر جوا ورنظر كمعنى شرح موافق بي "النظر مع صلة الى حقيقة تقليب الحدقة "اليني نظر جباس كاصله الى" آكاتو اس كے معنی حقیقی آ كھ كے ذھيلے ياسيا ہى كا تھمانا ہے۔ تو ناظر كے معنی آ كھ كے ذھيلے كا تھمانے والا ہوا تو ان معانی کے اعتبار ہے حاضرو ناظر اس ذات کی صغت ہو عتی ہیں جومکان میں حاضر ہو میکے اور آگھ کا ڈ صیلا تھما کرد کھے سکے یو ظاہر ہے کہ پی تلوق ہی کی صفت ہو یکتی ہے۔اور عقا کد کا کھلا ہوا سے تقیدہ ہے کہ الله تعالی مکان وجسم اوراعضائے جسم سے پاک اور منزہ ہے۔ تو حاضر و ناظر اس معنی کے اعتبار سے الله

MAA گیا۔اس کے ساتھ چندآ دی سنت جماعت کے بھی شامل نتھے۔بعد مہمانی کے اس پیش امام کے رد هناورست ہے یانبیں؟اب ایسے پیش اہام کے پیچھے ایک شخص خاص نماز کے وقت پر یعنی آیک جماعت کھڑی ہےاورایک طرف اس معجد میں دوسری جگہ تنہا نماز پڑھ رہاہے تو اس مخص کی نماج

(۵) ایک محص کی دو پیمیاں ہیں اور بیآ دمی حج کوجا نا جا ہتا ہے۔ حج شریف جاتے ہو بوی کا مہراس طرح ادا کرتا ہے کہ مہر کے موض میں ایک مکان دید تا ہے اور مورت اس وفت **را** کے لیتی ہے بعد والیس کے کاس بوی کوطان ق دیدیتا ہے۔ کچھ دنون بعد وہ مورت کھر نہیں ال بلكه مركا نقدروبيدلينا حاجتى بيتواس مخف كو بعرروبيددينا يريكا كهمرادا موكياب؟ (٢) الله كے حاضر و ناظر ہونے اور رسول كے حاضر و ناظر ہونے ميں كيافرق ہے؟ کیا یک فرق ذاتی اورعطائی یا اورکوئی فرق ہے برائے کرم علمائے دین ہم کو سمجھا تیں۔

> (٤) إِذَّ اللَّهُ وَ مَلْدِكُتُهُ يُصَلُّو دَت تَسُلِيْما تَك كَاثَال رول كياج؟ (٨) ان الذير يو ذو ن الله عدا با مهينا كهـ

(ب)والذين يو ذو نوسول الله لهم عذاب اليم كاشان زول كياب؟

(۹) ایک دیوبندی تحص نماز بر حارباب اس موقع پرسنت جماعت کے چندآ دی آ مجتا

کو یہ بہتر ہے کہ جماعت میں پڑھ کراٹی نماز پھر سے دھرائیں یا کہ جماعت میں نہ شامل جوں ہے المستقتى: حافظ محمد اسحاق هردو كي صلع با عده يو يي

اللهم هداية الحق والصواب

(۱-۳) و ما بید کے اکا بر تھا نوی ، گنگوہی ، ٹانو توی کی تو بین آمیز عمارتوں برعلائے عرب ج یہاں تک کہ حرمین شریقین نے بھی کفر کے نتو ہے دیتے ہیں جس کا تفصیلی بیان حسام الحرجین اور ال الهنديديس ہے۔ توانگو کا فراعتقاد کرنا ضروری ہوا۔ پھر جولوگ ان اکا ہر دہا ہيكوان كى عبارات م نے کے بعد بھی مسلمان مجھیں وہ یقینا اہل ہوا ہوئے اور ان کے پیچھے اہل سنت و جماعت کی نماز ہے گز جا رَنْبیں ۔ تو ندان کی جماعت موجب ثواب مندان کی شرکت میں اپنافریضہ نماز اُداموا۔ الہذااس جماعت میں اگر کوئی شریک ہوجائے تو اس پرنماز کا اعادہ کرنا شروری ہے۔ واللہ

والله تعالى اعلم بالصواب ٥٥ زى الحجم ٢٥ ه

كتبه : أعتصم بذيل سيدكل ني ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل ، العبر محمدا جمل غفراله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنعجل

# مستله (۱۲۱۱۲۱۱)

كيافر اتے جي علائے دين ومفتيان شرع متين ن مسائل جي كه

(1) خوجہ نہ جب والافرقہ ورحقیقت روافض کی شاخ ہے یانہیں؟ اگر ہے تو روافض کی اقسام ثلثہ میں ہے سے مستم میں وافل ہے۔ اور اگر نہیں تو اس فرقد کا اصل ندھب کیا ہے؟ بیفرقد ناجیہ میں واخل ہے

يألبس خوجه فدجب كي حقيقت والشح فرما كيس-

(۲) خوجہ ندیجب والے کی نماز جنازہ سنیوں کو پڑھنی پڑھائی شرعاً جائز ہے یائیں؟ نیز خوجہ ندیب کے دیگر نہ ہی امور میں ان کے کھانے پینے میں سنیوں کی شرکت شرعاً جائزے یا ہیں؟ جو با وجود علم کے خوجہ ند بہب یاسی ممراہ فرقد سے تعلقات ند بھی قائم رکھے ان کے بتائے مشورہ میں ان کے کھانے ینے میں شرکت کرے ایسے لوگول کو شرعا کیا علم ہے؟۔

(٣) جو تخص اس کا قائل ہو کہ جمع فرقہ ضالہ جنہیں مدیث شریف میں ناری فر مایا گیا ہے وہ

سب مسلمان ہیں سوافرقہ قادیاتی۔ بیعقیدہ کیما ہے ادرا کیے تھی کاشرعا کیا علم ہے؟

(4) آغاخال كس عقيده كا آدمى بي إس كى اتباع شرعاً درست بي أنبيس؟ جو حض آغا خان كو ا پنازہبی پیشوامقندا جانے امام فی المذہب عقیدہ رکھے اور اس کو بالا علان آقاونا مدار کیے ،ایسے تص کا شرعا كياتهم بي؟ اوربية عاخال كيم جين كوشرعا كافرومريد مجمنارواب يانبيس؟ بينوالوجروا فظ

المستفتى نورمجرساكن درگ اا راگست ٧<u>٥ و .</u>

اللهم هداية الحق والصواب

(۱) خوجه ند بب فرقد روافض عي من داخل ها در بيفرقد جركز بركز فرقد ناجيابين ها كمفرقه نا جیہ صرف الل سنت والجماعت ہے۔ حدیث ترندی شریف میں ہے کہ حضورصلی القد تعالیٰ علیہ وسلم نے قرمايا: تفترق امتى على ثلث و سبعين ملة كلهم في النا ر الا ملة واحدة قا لو ا من هي يا (مڪلوة شريف ص٣٠) رسو لُ الله قا ل ما انا عليه و اصحا بي ـ

تعالی کی صفت ہرگز ہرگز نہیں ہوسکتے ۔اس لئے میرحاضر ونا ظراسائے الہید میں سے نہیں ۔اور کتب میں ان الفاظ کا اطلاق اللہ تعالی کے لئے وار زمیں ۔ بلکہ بجائے حاضر و ناظر کے شرع میں شھید وبصیر یے المہیہ میں وارد ہیں۔اورمخلوق کے لئے مکان کا ہوتا اورجسم واعضاء واعضائے جسم کا ہونا یقیناً ٹاپھ ہے تو حاضرونا ظرخالق تبارک وتعالی کی صفات ہے نہیں بلکہ مخلوق کی صفت سے ہے اور حضور رسول کرا صلی الله تعالی علیه وسلم بلا شبه مخلوق ہیں تو حاضرو نا ظرحضور کی صفت ہوئی کہ حضور کے لئے مکان بھی جا پھ ہے اور اورجسم واعضائے جسم بھی ثابت۔

لهذااس معنى سے الله تعالى كا حاضرونا ظربوناعقيده اسلام كے خلاف ہے كه الله تعالى مكان ا جسم وجسمانیت ہے بھی منزہ ہے۔

اورا گرحا ضرکوبمعنی عالم کے ،اور ناظر کوبمعنی رائی جمعنی دیکھنے والے کے لئے لیا جائے تو اللہ تعلی کاعلم ور دیت ذاتی قندیم غیرمتنا ہی متنع الز دال ہے۔اور حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاعلم ورویت عطاقی د شاورممکن الزوال ہے۔ تو اس معانی ہے اللہ تعالی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضرونا ظر ہوئے میں بہ جا رفر تی نہایت واضح ہیں ۔اوران فرقوں کے باوجود جومساوات اور برابری کا خیال کر ہے بھی جابل ونادان ہے واللہ اعلم۔

(۷)اس آیت کریمه کا کوئی خاص شان نزول تو باوجود حلاش کے مل ندسکالیکن طاہر ہے کہ آیت حضور کریم صلی الندتو، لی علیه وسلم کی عظمت کے اظہار کے لئے نازل ہوئی واللہ تعالی اعلم۔

(۸) ایڈ ائے رسول صلی اللہ تعالی علیہ دسلم کی مضامین کی اکثر آیات ان کفار ومنافقین کے 🕲 میں نا زل ہوئی ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوروحانی اورجسمانی ایذ انھیں یہو نجا ہیں۔ جیسے ان کاحضور کی تکذیب کرنا، طرح طرح کی تہتیں لگا نا، چپرہ انور کوزشی کرنا، دندان مبارک شهبيدكرنا ،اورانبيس ساحرومجنون وغيره كهكر "كستاخيال كرنا\_والله تغالى اعلم باالصواب

(٩) جب ایسادیو بندی و ہانی امام نماز پڑھار ہاہے جس کا ذکراو پر گزر چکا تو اس کی جماعت میں مجھی شریک نہ ہو کہاس کی نما زنما ز ہی تہیں ۔ بیسب احکام انٹد تعالی اور اس کے رسول صلی الثد تعالی علیے وسلم کے ہیں جن میں سرا سرصلاح ومصلحت ہی ہے۔ دین اسلام کے احکام کی یا بندی ہے بھی سی جھٹڑ ہے کا اندیشنہیں ہوتا ہے بلکہ دین میں مداہنت کرتا ، بے دینوں سے اخوت کرتا اور معاملات کا پاق ر کھنا ہی کثیر فتنوں اور فسا دوں کا موجب ہے۔مولی تعالی مسلمانوں کو دین پڑمل کرنے کی توقیق دیے

فآدي اجمليه /حِلداول ٢٩٣ كتاب العقائدوالكلام ييك الله تعالى في محصفت كيا اورمير الصحاب ورشته دارخاص منتخب كيه اورعن قريب ايك قوم آئے گی جوان کو گالی دے گی اور ان کی تنقیص شان کرے گی تو ان کے پاس مت بیٹھوان کے ساتھ مت کھاؤپواوران سے نکاح مت کرو۔

اس حدیث شریف سے ظاہر ہوگیا کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا بینا شرعاممنوع ہے۔اب باد جوداس کے جوان کے امور میں شرکت کرےان کے ساتھ کھائے ہے وہ فاسق اور مرتکب حرام ہے اور ان احادیث کے احکام کے خلاف ہے۔ موٹی تعالی انباع شریعت کی تو میں عطا کرے۔ والقد تعالی اعلم

(٣) جو تخص بيركهتا ہے كہ جميع فرق ضاله مسلمان بين تو وہ اس حديث كے خلاف ہے۔ جو جواب اول میں مذکور ہوئی کے بہتر (۷۲) فرق ضالہ سب جہنی ہیں اور مسلمان بھی ہمیشہ کے لئے جہنمی نہیں ہوتا تو ثابت ہوگیا کے فرق ضالہ سی طرح مسلمان ہیں ہو سکتے اوراس قائل کو مخالف صدیث کہنے کی وجہ سے توبہ كرتى جائة \_والله تعالى اعلم بالصواب-

(٣) ند بب خوجه اوراً عَا خال کی کوئی کتاب اگر نظر سے گزری ہوتی تواس سے ان کا پوراعقیدہ اوران کے ذہب کی پوری حقیقت پیش کردی جاتی کیکن چونکداس ندہب کی گمراہی وصلالت اور آ غاخال كاكرده ضال يهوناعلم من بيس ب-اس لئے مجمل احكام تحرير كئے كئے -لبذااس كا تباع كى طرح شرعاً درست تبين اور جو تحص اساينا پيتوا ومقترا اور امام في المذهب يا آقائ نامدار مان اوراس كا ا تباع و پیروی کرے وہ یقینا محمراہ و ضال اور بیدین وخالف اہل سنت و جماعت ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد الجمل غفرله إلا ول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل amile (mrimriarilarilarilarilari)

جب امیر الموسین حضرت معاویدرضی الله تعالی عند نے یزید کواپنا خلیفد بنایا تو حضرت حسین ابن على رضى اللّه عنهما - كويزيد كى بيعت ضرور كرنى جايية هي - كيونكه جناب امير المومنين حضرت معاويه رضى الله عنه كوحصرت حسن بن على رضى الله عنهمان بيخلافت تقويض فرمائي تقى اور خليفه وصيت بيجى موتا باور اجماع ہے بھی اور استعلا ہے بھی اور پزید تینوں طرح سے خلیفہ تھا ،تو حضرت حسین ابن علی رضی التد تعالی میری امت تہتر مذہب پرمتفرق ہوجائے گی لیکن سوائے ایک مذہب کے سب کے سب ہیں۔صحابہ کرام نے عرض کیا یارسول القد سلی القد تعالیٰ علیہ وسلم وہ ایک فرقد کونسا ہے؟ فر مایا وہ ندہم پریش اور میرے صحابہ ہیں۔

اس حدیث سے ثابت ہوگیا کہ جوفر قدمحابہ کوند مانے اوران کے طریقہ پرند چلے وہ یقیناً باورظا ہر ہے کہ جب خوجہ ند بہبروانض سے ہے تو وہ ندمحابہ کرام کو مانتا ہے ندا کے طریقہ پر چھ توان کادو ذخی ہونا صدیث سے ثابت ہو گہا۔

وارفطنی کی حدیث میں ہے جوحضرت علی کرم الله وجه ہے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ عليه وسلم في قرماً با اسيئاً تبي مس بعدي قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة فان ادر كتهم فالم فبانهم مشركون قبال قبلت يبارسول الله ما العلامة فيهم قال يفرطونك يما ليس ويطعبود على السلف ... (صواعق محرق مرى ص ٢)

عنقریب میرے بعد ایک قوم آے گی جس کا لقب رافضی کہا جائےگا۔ تو اگر انہیں یائے تو ال کرڈ النا کہ وہ مشرک ہیں۔حضرت علی نے دریافت کیا کہ پارسول اللہ ان کی علامت کیا ہے ؟ قری لوگ تیرے متعلق حدسے تجاوز کرینگے یہا تنگ کہ جو بات جھھ میں تہیں ہےوہ بھی کہیں گےادر سلف پڑ

اس حدیث شریف نے روافض کا نام اور علامت وظم سب کچھ ہی ظاہر کر دیا تو پیفرقہ را ہونیکے باوجودفرقہ ناجید کیتے ہوسکتا ہے۔واللدتعالی اعلم بالصواب

(۲) جب فرقہ خوجہ کمراہ روافض میں ہے قرار پایا تو اس فرقہ کے سی مخص کی نماز جنازہ سنیوں مس طرح جائز ہوسکتی ہے، حدیث شریف میں تو یہا نتک ممانعت ہے کہ حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرمايا ان مرضو ا فلاتعو دوهم وان ماتوا فلاتشهدوهم (مشكوة شريف ص٢٢) اور بدمذجب بيار مول توان كي عيادت ندكر داورا كرمرجا تين توان كي نماز جنازه مين حاضر ندير ای طرح ان کے مذہبی اموراور کھانے پینے میں سنیوں کوشریک ہونا جا ترجیس ۔ حدیث شریف میں ہے جس کو عقبلی حضرت الس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا۔ ان الله احتمارني واختمار لي اصحاباواصهاراوسياتي قوم يسبونهم ويتقصونهم فلاتحالسوهم ولاتشاربوهم ولاتواكلوهم ولاتناكحوهم \_(صواعق بس)

كابالعقائع

فآوى اجمليه /جلداول

عنه کوائل بیعت کرنی چاہئے تھی۔

(۱)ورندالزام بغاوت ان پرقائم کیاجائیگار

(٢) حضرت منصور کو کا فرمانیں یامسلمان؟ ۔

(۳)عشق برتر ہے باشر بعت؟۔

(٣) جناب رسالت مآب صلى الله تعالى عليه وسلم كا نو رجس جس شكم ميں ر ہاوہ سب نا -آیاس مخص کاعقیدہ جوامر فرکور کامئر ہے کیا تھم رکھتا ہے؟۔

(rapr)

(۵) فرقه وہا ہیکا فر ہے یانہیں؟ ۔ فرقه شیعه کا فر ہے یانہیں؟ ۔ تہتر گروہ نے ایک دوہ منگفيري بياليس؟\_

(٢) صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم الجمعين مين كوئي مرتد بھى ہو گيا تھا يانہيں عترت رہوں صلی امتدتعالی علیہ وسلم میں ہے بھی کوئی مرتد ہوایا نہیں؟

سأل -الهام ثاه درا \_ ئرجنٹيه شلع مرادآ باد \_

نحمد ويصلي على رسوله الكريم عليه وعلى آله وصحبه الصلوة والتسليم حضرت امام حسن رضى الله تعالى عنه كى خلافت اس خلافت راشده سے بے جسلى مقدار خود

ا کرم صلی امتدت کی علیہ وسلم نے حدیث شریف مین بیان قرمادی ہے۔ سلافة بعدی شلا تون علی

یعنی میرے بعد خلافت تمیں سال تک ہے ۔ تو خلفاءراشدین کی ج**ی**اروں خلافتوں میں تمیں سال **کی مقل** 

پوری ہونے میں چھہ و چھوایام کم منفے انہیں چھ ماہ اور پھھایام تک حضرت امام حسن رضی اللہ نے امور

خلافت انجام دیئے ،اس ہنا پرحضرت حسن رضی اللہ تعالی عند اخرالخلفا والراشیدین کہلاتے ہیں۔ پیمرا

سمیں سال کے بعد خلافت جمعنی ا، مت وملک کیری کے وکہوانے لکی یو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ

-حضرت امام حسن رضى الله تعالى عند سے ملح كرنے كے بعد بالا تفاق خليفه برحق قرار يا كے۔

اس کے بعد جوحضرت امیر معادیہ رضی اللہ تع کی عند کو خلیفہ نہ مانے وہ خارق اجماع مسلمین ع

اور حضرت امام حسن رضی القد تعالی عنه کا خالف و دستمن به بلکه در حقیقت اسمیس شائیه رفض ب ب حضرت امیرمعاویه رضی الله عنه بزید پلید کے فتق و فجور برمطلع نہیں تھے اور انہیں اس کے تعقق وعیوب کاعلم نہیں تھااور بیا پنی برحملی ادر فسق و فجو رکوان ہے چھیا تار ہااورائے یاس ایسے لوگ بھیجتار ہا

فآدى اهمليه / جلداول ٢٩٥ كتاب العقا كدوالكلام اسكے حسن عمل كا ذكر كيا كرتے تھے تو حضرت امير معاويد رضى اللہ عندنے يزيد كے حسن عمل پراعتا وكر كے ا التا پناولي عبد اوراييخ بعد ميس خليفه بناديا اورا گرانهيس اسكفت و فجوري كوئي اوني بات معلوم موجاتي تووہ اسے اپنی ولی عہدی سکیلے ہرگز ہرگز تبحویز نہیں فرماتے حضرت علامه ابن حجر ' تطبیر البحان واللسان'' میں فرماتے ہیں:

وزيان له من يزيد حسن العمل وعدم الانحراف و الحلل كل ذالك لما اشار اليه الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه واسلم من انه اذا ارادالله انفاذ امره سلب ذوى المقول عقولهم حتى ينفذ ما اراده تعالى فمعاويه معذور فيما وقع منه ليزيد لانه لم يثبت عمنه نقص فيه بل كان يزيد يدس على ابيه من يحسن له حاله حتى اعتقد انه اولى من ابناء بقية اولا د الصحابة كلهم فقدمه عليهم مصر حائلك الاولوية (وفيه ايضا) ولو ثبت عنده ادنے ذرة مما يقتضي فسقه بل اتمه لم يقع منه ما وقع (حامش صواعق محرقه معري ص٥٣) حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یز بیر کے استخلاف کے بعد پیہ خطبہ دیا جس کو تاریخ الخلفائي كالكايا-

خطب معاوية فقال اللهم ان كنت عهدت ليزيد لما راثت من فضله فبلغه ما املت واعنه وان كنت انما حملني حب الوالد لولده وانه ليس لما صنعت به اهلا فاقتضه قبل ال يبلغ ذالك (الرخ الخلقاص ١٠٠٠)

حضرت معاویہ نے خطبہ پڑھااور بیدعا کی اے اللہ میں نے پزیدکوولی عبدا کراس کے فضل کو و کیے کر کیا ہے اب اسے تو میری امید تک رہو نیا اور اسکی مدوفر ما اور اگر محبت پدری نے مجھے اسکے لئے اجماراتھا اور وہ میری ولی عبدی کا اہل نہیں پی تواے اس منصب پر پہو سیخے سے پہلے ہی موت

اب ان عبارات سے ثابت ہوگیا کہ حضرت امیر معاوید رضی اللہ عنداس بزید کے استخلاف میں معذور ہیں۔ان پر شرعا کوئی مواخذ ونہیں کیا جاسکتا ،لیکن جن لوگوں پراس کافسق و فجو رہا ہت ہو چکا تھا تووہ ایسے فاسق وفا جرگی کس طرح بیعت کرتے اور اسے کیوں اپنا خلیفہ مانتے۔حضرت امام حسین رضی الله عنه بھی انہیں حضرات میں ہے تھے جن پر یزید کافستی وفجور ثابت ہو چکا تھا۔ تو حضرت امام کا تقوی انہیں پیاجازت ہی نہیں وے سکتا تھا کہ وہ اپنی جان کی خاظر ایسے نا اہل فاسق وفا جرکے ہاتھ پر بیعت

فآدى اجمليه /جنداول ٢٩٧ كتاب العقائد في

الله تعالى وذلك مما ينبغي ان يعتقد في الحلاج رحمه الله في قوله انا الحق (وفيه ايضا \_) إن المحلاج واذكا ن محقابل عالماربا نياكما قاله ابن الحنيف الخ ـوالله تعالى اعلم

(٣)عشق سے اگر بی آدم کے وصینوں کاعشق مراد ہے تو درحقیقت بیشق بی نہیں ہے۔مولانا روم مثنوی شریف می فرماتے ہیں:

عشقهائ كزير تك بود عشق ند بودعا قبت نظي بود

تواس عشق کوشر بعت کے مقابل بنانا ہی خت باولی ہے اور آگراس عشق سے الله تعالی اور اسكے رسول صلى اللہ تعالی عليه وسلم كاعشق مراد ہے تو بيعشق شريعت ہے جدائبيں تو اس عشق كاشريعت ہے

الفائل وہی کرسکتا ہے جو تحت جانل و ناوان ہو یا تمراہ و بیدین ہو۔ واُللّٰہ تعالی اعلم بالصواب۔ (٣) بعض محققین نے تصریح کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آباء وامہات امٹر کین جیس نتھے بلکہ اہل تو حید سے تھے \_ تو جواس عقیدہ کا معتقد ہے وہ علامہ سیوطی اور علامہ رازی کا الله اسكابلسنت مون مي كيا كلام موسكات بدار السكافتكم ظامر بواللدت لي اعلم بالصواب-(۵) اکا بر وہا ہید کے وہ کفری اقوال جن پر علما وحرین شریقین نے ان پر کا فر ومرتد ہونے کے ا قاوے صاور فرمائے جو وہائی ان اقوال كفريد يرمطلع ہوجانے كے بعد بھى اينے ان اكا بركومسلمان كم اوران اتوال كوكفرندمانے وہ بھى كافرىم - كتب عقائد وفقه ميں تصريح موجود ب-السرضا بالكفر كفر ومن شك في كفره فقد كفر ماس طرح جورافض تبرائي مواور حضرات سيحين كي شان يس طرح کی گتا خی کرتا ہوا گر چاسقدر کان کوخلیفدوا مام ندمانے وہ کتب فقد کی تصریحات سے کا فرہے۔ فآوى عالىكىرى يى ب

الرافيضي اذا يسبب الشيخين ويلعنهما والعياذ بالله فهو كافر ومن انكر امامة ابي بكر المصديق وضي الله عنه وكذا لك من انكر خلافة عمر رضي الله عنه فهو كا فر في

ای طرح جوحضرت امیر معاویدرضی الله عنه کی صحابیت کامنگر ہویا ان کی شان میں گستاخ ہووہ می گراد اور ضال اور رافضی ہے۔ تہتر گروہ سے ایک گروہ اہلسنت وجماعت تو تاجی باتی بہتر گروہ کو بھکم - حدیث شریف محم فی النار کے ناری و جہمی کہتے ہیں۔

کریں ادراہل اسلام کی نتا ہی اورشرع واحکام دین کی بےحرمتی کی پرواہ نہ کریں \_حضرت امام 🎚 فاسق کی بیعت کر کیتے تو اسلام کا نظام درہم برہم ہوجا تا۔اور پزید کی ہربد کاری کے جواز کے لئے آ بيعت سند بوجاتی -اورشر بعت اسلاميه وملت حنفيه كانقشه بي مث جاتا \_ تو حضرت امام حسين رضي ال کی ذیمه داری کا یمی اقتضاتھا کہ وہ پزید جیسے فاسق وفا جرکی بیعت نہ کریں تمرسائل کی بیہ بڑی و**لیر ہو** سخت نا دانی ہے کہ وہ بیر کہتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللّٰہ عنہ کو ہزید کی بیعت ضرور کرنی جا ہے تھی اسکی اس سے زاید جرات اور انتہائی لاعلمی یہ ہے کہ وہ یہ بکواس کرتا ہے کہ حضرت امام پر اسکی بیعت ت بنا پر الزام بغ وت قائم كير جائے گا۔لهذ اسوال كابياب ولهجديد پيدويتا ہے كـسائل غالباخار جي ہے ي اب بانی ر باسائل کا بیتول کرضیف وصیت ہے بھی ہوتا ہا وراجماع ہے بھی اور استعلام اوریزید نتیوں طرح ضیفہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت امیر معاوید رضی اللہ عنہ کا پزید کو گئے تجویز کرنا جب بیاستخلاف اسکے حال کی لامملی یا خطااجتها دی کی بنا پر ہواتو انکی وصیت کو چھ خلافت یزید کیلئے دلیل قطعی قرار دینا کافی نہیں ۔ای طرح خلافت یزیدا جماع ہے بھی ثابت بہیں کہ جب حضرت امام حسین ۔حضرت عبداللّٰہ بن زبیر۔حضرت عبداللّٰہ بن عباس **ا** الله عنهم جیسے بکثر ت صحابہ اس خلافت کے مخالف تھے تو اجماع کا وجود ہی تحقق نہیں ہوا، ای سے صرف استعلام بھی نسی خلافت کو ٹابت کرنے کے لئے کافی دلیل مہیں۔ کہ پھر تو ہر متعلقہ مفقو دشرا بط خلا فت بھی تحض استعلاء کی بنا پر خلیفہ ٹابت ہو جائیگا ۔لہذا خلافت پزیدنہ وصیح سے ٹابت ہوئی نہ اجماع سے نہ استعلا ہے۔ بالجملہ حضرت امام حسین رضی اللہ علیہ ہرگز با تہیں تھے۔ان پر بغاوت کا الزام اس کے ذہن میں پیدا ہو گا جو خار جی سیرت ہواور دسمن اللہ بیت ہو۔ سائل کا ان الفاظ میں ذکر کرنا بھی سوء اد لی ہے اور یزید پلیدعلیہ ماعلیہ کے لئے اثبا خلافت کی سعی بیار ہے جب اسکا اسلام بی خطرہ میں ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب،

(٢) حضرت منصور حلاج رضي الله عنه بلا شك مسلمان تنصاور عالم رباني يصوفي وحقاتي 🛣 حضرت علامه ابن حجرك فآوے حديثيه ميں ہے:

ومسمن اعتمد هذا المسلك الشبها ب السهروردي المجمع على امامته في العلوق الطاهبرية والبياطمة في عوارفه حيث قال وما حكى عن ابي يزيد رضي الله عنه من قو سبحاسى، حاشا الله ال يعتقد في ابن يريد ان القول مثل ذلك الاعلى معنى الحكاية عرفي

(٢) آل حضرت نداه ابی وای کا جنازه اقدس پراهواتها اور اصحاب مع خلفائے ثلا ند حضرت علی كے گھر كے كواڑ تو ركر اندر كھس كے كواڑ تو ركى شدت ميں خاتون جنت كاحمل ساقط ہو گيا تھا۔ يہ تھے امحاب نیزامحاب نے خاتون جنت کے مکان میں آگ لگادی می

(س) سركا ردوعالم صلى الله تعالى عليه وسلم كے بعدسب سے افضل ورجه المليت كا بصحابه كا ومرادرج-

( ٣ ) حضرت سيدنا حمزه سيدالشهد انهيل بين ان كسيدالشهد اجون كاكوكى شبوت نهيل بلكه عفرت امام مسين عليه السلام سيد الشهد اجيل-

(۵)زیر فرکورسلسله قادر ریش بیعت ہے۔

(٢) زيد ندكور كا دعوى ب كدايك دوسر مرشد سه وه حيار دن سلاسل مين خلافت بهى حاصل

(2) زید ندکورمیلا دشریف پڑھتا ہے اور برعم خورتبلیغ کا برواشائق ہے، ہرجگہ کوشش کرتا ہے کہ اسكوبليغ كاموتع دياجائے \_

براه كرم بحواله قران مجيدوا حاديث شريفه فتوى صادر فرمايا جائے۔

(۱) كيازيد ندكوركى بيعت سلسلة قادر يبطيبه يش قائم ربى اور فتخ ندمونى ؟ ـ

(٢) كيازيد ندكور كى خلافت اربعه سلاسل مين قائم ربى اور سخ نه مولى ؟ ـ

(٣) كيازيد مذكوركو حفى تى مسلمانان كى مجمع ش ميلا دشريف برا بينا ورتبليغ كريكاحق بيا-

(م) کیاز پدندکورکوان جمله حقوق ہے محروم ندکیا جائے اور شدت کے ساتھ روکانہ جائے ؟۔

(۵) کیازید ند کورے قطع تعلق کرنا ضروری نہیں ؟۔

(٢) كيازيد فدكور العلقات اسلاميد كفوالا كنبكارسي ؟-

(نوٹ) زید ندکور کا بیجھی بیان ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسکم نے بوقت وصال ارشاد قرما یا تھا کہ اللہ اللہ اللہ اللہ وصیت لکھ دول جس سے آئندہ تہارے درمیان نفاق ہاتی نہ رہے۔اس سے زبید کا منشابیہ ہے کہ حضور اقدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب حضرت علی کرم اللہ وجہدالگریم کو خلیفہ اول مقرر کرنا جا ہے تھے لیکن جان شاران رسالت نے بیعرض کیا کہ ہم کوکسی وصیت کی ضرورت مہیں ہم سب کیلئے کتاب الله کافی واتی ہے۔

اب باتی رہی بہتر کی آبس میں تلفیریاان کا گروہ حقہ اہلسدے و جماعت کو کا قر کھٹا تو 🕏 كيول دريافت كرتابع؟ \_ كياس \_ ي كونى حكم شرى ثابت بهوگايا المسعن وجماعت الى تكفير \_ على یا جا تمیں گے یاان کی تلفیر ہے جواہلسنت و جماعت نے کی ہے وہ غلط ثابت ہوجائے گی ۔تو سائل ے کیا غرض ہے اسکا اظہار کرے یا بیدا یک لغو جابلانہ سوال ہے۔اس سوال سے توبہ پید چلاڑے س کل انتها درجہ کا جابل دین ہے نا واقف عقا کداسلام ہے بے خبراحکام شرع ہے نا آشنا محض

(٢) اس قدر س كوفرصت ب كدان لوكون كى أيك فيرست بنانى جائے جوايمان لاكھ گئے۔ پھر سائل کے لئے یہ بے فائدہ سوال ہے۔ کیا سائل کوتمام صحابہ کرام اور عترت یا ک کی آ تفصیلی نام بنام فہرست یاد ہے؟اگر یاد ہے توالیس مکمل فہرت پیش کرے جس ہے کوئی صحافی افرا یا ک کا کوئی فرد با تی ندرہ جائے اورا گریا دنہیں ہے تو مرتدین کی فہرست کی کوئی اہم ضرورت ے۔ ہاں اگر بیسائل ان میں ہے کسی ایک فردخاص کے متعلق سوال کیا ہوتا تو اس کا جواب جا تالیکن معلوم ہوتا ہے کہ سائل کسی کا ٹا م لیگر اسٹنے سوال نہیں کرنا جا ہتا ہے کہ اس ہے اسکی بدنیا پہ چل جائے گا، پھر بھی سوال سے بطور اقتضابہ پہۃ چاتا ہے کہ سائل یا تو رائضی ہے یا خار جی ہے جابل ہے۔اب وہ ابہام میں تحض ای لئے سوال کرر ہاہے کدای سے اسکی جہالت کا اظہار نہ ہو وخروج كايرده فاش ند موجائے مولى تعالى اسكوقبول حق كى توقيق عطافر مائے۔

والله تعالى اعلم بالصواب كتبه المفرامظفر ٢١٥٥ احد كقبه : المحصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد اجتمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل 

کیا فر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ ہیں کہ زید جو حنفی سی مسلمان ہونے کا دعوی کرتا ہے سی مسلمانوں کے مجمع میں اینے مندرجہ ذیل م اعلان كرتا ہاس استحكام كے ساتھ كرا كرمارتے مارتے مارجى ڈالا جائے تو عقائدند بدلوں گا۔

(۱) روحی فدا ه آن حضرت صلی الله تعالی علیه وسلم کے خلیفہ اول حضرت علی کرم اللہ وجہ عضا ظیفہ حضرت حسن ان کے علاوہ کوئی خلیفہ حق نہیں ، خلفائے ثلاثہ ہر گرخلیفہ نہیں؟۔

آيكي جوانبين كالى در على اوراكلي تنقيص شان كر على توتم النكي ساتھ مت بيھو۔الحكے ساتھ مت كھا ؤاور بيو الخے ساتھ دنکاح مت کرو۔

ان احادیث سے ابت ہوگیا کہ جوحظرات صحابر صوان الله علیم کو گالیان دے۔ یا آئی تحقیض شان کرے۔ یا ان پر افتر اکرے۔ یا ان پرجھوٹا اٹرام لگائے۔ یا ایکے لئے خلاف واقعہ یا تیں گڑھ کر ملاانوں کوفریب دے۔اس سے قطع تعلق کا اسلامی تھم خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ہے۔زید کے ان عقائد واقوال میں صحابہ کرام کو گالیاں بھی ہیں۔ انکی تنقیص شان بھی ہے۔ان پر افتر ابھی ہے۔ان پر جھوٹے الزام بھی ہیں ۔تو زیدے قطع تعلق کا تھم حدیث سے بی ثابت ہوگیا۔لہذا اں زید ہے سلام وکلام کرنا۔اسکی عزت وعظمت کرنا۔اسکا وعظ وتبلیغ سننا۔اسکے ساتھ کھانا پینا۔اس سے الاح كرنا\_اس سے بیعت كرنا\_اس كے ليجھے نماز پڑھنا\_اور تعلقات اسلامي بر تناسب ناجائز وحرام ہیں۔اور جواس سے تعلقات باتی رکھے گاوہ گنہگار اور مرتکب حرام ہے۔مولی تعالی مسلمانوں کواحکام اسلام پر یا بندر ہے کی تو فق عطافر مائے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ ۱۰۔صفر المظفر ۴ سے اج كتبه : المعتصم بذيل سيدكل في ومرسل ، الفقير الى التدعز وجل، العبد محمدا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

مسئله (۱۲۹)

كيا فرماح بين حضرات علائے كرام ومفتان شرع عظام دامت بركاتهم النوربيه ساكل حسب

سى مسلمان كوبلاعذرشرى مرتد كهنا كيساب .. نيز جوفض كسى مسلمان كوب وجهشرى مرتد كهاس

پرشرعا کیا تھم ہے؟۔

اللهم هداية الحق والصواب

جونسی مسلمان کو بلا وجہ شرعی مرتد کہتا ہے اور اپنے اعتقاد میں اسے کا فر ہی جا نتا ہے تو خود کا فر ہو گیااوراگروہاہے اعتقاد میں کا فرنبیں جانتا تو کا فرنہ ہوگا۔ردالحتار میں نہرےاوروہ ذخیرہ سے ناقل المبختار للفتوي انه ان اراد الشتم ولا يعتقد كفرا لايكفروان اعتقده كفرا [ فخاطبه بُهـذا بـناء على اعتقاده انه كا فر بكفر لا نه لما اعتقد المسدم كا فر ا فقد اعتقد

**(F...)** سائل حقیر فقیر مبارک علی صرصر میرشی ناظم جمایت قادر بیدچشتند دار ثیدا کبر میمولودخوال میرا

اللهم هداية الحق والصواب

(اوا) زید ندکوراین عقائد مندرجه فی السوال کی بنایر مرکز مرکز حنفی سی مسلمان تبیین بلک اتبرائی رافضی کا فرمرتد ہے اسکے عقیدہ تبرایر ہی ردامحتار میں تصریح فرمائی۔

وان انكر خلافة الصديق وعمر فهو كافر\_ ﴿ ارْرُواكُمْ ارْمُصْرِي مِ٣٩٣مَ

اكر حضرت ابوبكر صديق اور حضرت عمر رضى الله تعالى عنهما كي خلافت كاا نكار كيا تووه كافري توجب زید کا کافر مونا ثابت موچکا توخود اسکی سلسله قادر میدکی بیعت اور سلاس ار بعد کی فی منخ اور قطع ہوگئ تو بدنہ کسی کو بیعت کرسکتا ہے نہ کسی کواسکی بیعت کرنی جائز۔واللہ تعالی اعلم بالصواب

(۳) زید ند کورمسلمانوں کے کسی مجمع میں ندمیلا دشریف پڑھ سکتا ہے ندان عقائد کی سی بكدان من اس ك تعظيم لازم آتى ب وقد وحب اها نته شرعار والله تعالى اعلم بالصواب

( ۴ و ۲ ) زید ندکور کا جب کفر ثابت جو چکاتواس سے قطع تعلقات اسلامی ضروری ہے شریف کی حدیث ہے جوحضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی کے درسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہا

يكنون في أحر الزما ن دحا لون كذابون يا تونكم من الاحاديث بما لم تسخ انتم ولا آباء كم فايا كم واياهم لا يضلونكم ولا يقتنونكم \_

آخرز مانديس ايسے فري اور جمونے ہوئے جوتمهارے پاس الي باتيں لائي كے جنكون سنا نہتمہارے باپ داوانے تو تم اسینے آپ کوان سے بیجاؤ اور آئیں اسینے سے بیجاؤ کہ وہ حمہیں ممرق كردين اورفتندمين نه دُّ الدين \_

دوسری حدیث شریف میں ہے جسکوعقیلی نے حضرت انس رضی الله عندے روایت کی کھی صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا

ان الله اختبارني واختارلي اصحابا واصها راوسياتي قوم يسبونهم ويتتقضوا فلا تجالسوهم ولا تشاريو هم ولا تواكلوهم ولا تناكحوهم

الله تعالى نے مجھے جن ليا اور ميرے لئے محابداور رشتہ دار جن لئے جي اور عقريب ايك

دين الاسلام كفرا \_

- (از درائحتیار مصری ص ۱۸۹ج۲) والله تعالی اعلم بالصواب كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل العبد محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنعجل

مسئله (۱۷۰)

کیا فر ماتے ہیں حضرات علائے کرام ومفتیان شرع عظام دامت برکاتہم النوریہ مسائل

زيدىيكتاب كرمين ومابيون ررافضيون قاديا نيون ويوبنديون كوكافرنبين كهتاه ين نہیں سجھتا ، یہ کا فرنہیں ان پر تکفیر کا تھم نہیں ہے۔ سوال دریافت بیہ ہے کہ زید جو کہتا ہے اس پرش

اللهم هداية الحق والصواب

زید و ہابیوں ، رافضیوں ، قادیا نیوں ، و بوبند بول کے عقا کد کفرید برمطلع ہو کر بھی اگر ا نہیں جانتا اور ان کے عقائد کفریہ کا فرنہیں کہتا ، تو میدزید یقیناً کا فر ہے۔ فقہائے کرام کا مظ إلى الرضا بالكفر كفر والله تعالى اعم بالصواب

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل العبد حجراجمل غفرلها فاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستجل

كيافر مات بي علمائ وين ومفتيان شرع متين ال مسكم يك یہاں کے امام صاحب الل سنت والجماعت عقائد کے جیں مستندعا لم بھی جی فاصلی اور حافظ بھی ہیں قاری بھی ہیں حتی کہ ہجد گزار بھی ہیں مگر جماعت اسلامی کے ذہر دست حامی ہیں! حب جماعت اسلامی نمبر بھی تقلیم کرتے ہیں ایسے امام کے پیچھے نماز درست ہے۔ جماعت اسلام جب چندمسلمانول کے نظرے گزری تب بہت زبردست اختثار پیدا ہوا۔ کیا واقعی ایے معتبہ یکھے نماز درست نہیں۔ یہ چندمسلمانان چکردھر پورکی کندوین ہے کہا ہے معتبرا ام کے چیجے نماز

باز قراردیتے ہیں۔ براہ کرم ازروئے کتاب وسنت تفصیلات سے اور مدل اور چندعلاء کرام کے دستخط مدعهدہ کے جلداز جلد مطلع فرمائیں تا کہ قبادی دیکھنے کے بعد مسلمانان چکر دھر پورکی انتثاری دور ہوفقط

ror

اللهم هداية الحق والصواب

ابوالاعلی مودودی کے رسائل میں بعض ضرور بات دین کا صراحة انکار ہے۔عقائد اسلام کی صرح ، فالفت ہے۔ احکام قرآن وحدیث ہے صاف روگروانی ہے۔ بلکداس کی تصنیفات عقائد باطلہ خیال ت واسده برمستمل میں ۔اس کے نزویک تمام صحابروتا بعین اسمہ سلف وخلف صالحین علاء اولیا کاملین بلکہ اس قرن اورِقرون ماضيه کے تمام مسلمين گمراه ومشرک بيں يتوبيه مودودي گمراه ، ضال ، كافر ، خارج از اسلام ہے۔جو شخص اس کے رسائل اور اسلے کفریات وعقائد باطلہ پرمطلع ہوکر اسکو اسلام کا رہبر دپیشوایا ، لم مولوی، بلکهاس کوم از کم مسلمان جانے یا کہتووہ بھی کافر ہے۔ تمام کتب عقا کدہ بیس ہے۔

الرضا مالكفر كفر\_ ككفركماتحدضا ظامركرنا بهى كفرب\_

کتب فقہ درمختار و دالمحتار و جمع الانہر و درروعز روفتا وی خبرید و برزازید و بحرالرائق میں ہے :

من حسن كلام اهل الاهوا اوقال معنوي او كلام له معنى صحيح ال كال ذلك كفر امن القائل كفر المحسن ومن تلفط بلفظ الكفروكل من استحسنه اورصبي به يكفر جوبد تر ہوں کی بات کو اچھا بنائے، یا کم بھی معنی رکھتی ہے، یا اس کلام کے کوئی بھی معنی ہیں، اگر کہنے والے کی وہ بات کفر تھی تو جواسکوا چھا بتا تا ہے وہ بھی کا فر، جو کفر کی بات کے وہ بھی کا فر، جواسکو الجمامة ائے اور جواس برراضی موود بھی کا فرموجائے گا۔

توجوجها عت صراحة كفركردى ہے، يا كفركى تا ئىدو بهدردى كررہى ہے اور كفركى اشاعت وتبليغ كر ان ہے اسکو اسلامی جماعت کہنا گنا وعظیم ہے۔اس سوال میں جس امام کا ذکر ہے جب بیالم فاضل کولاتا ہے اور مودودی کے رسائل کونسیم بھی کرتا ہے توبیان رسائل کے تفری مضامین پر بھی مطلع ہوا ہوگا، الانچر جب اس کے گفریات پرمطلع ہونے کے بعد بھی اسکی زبردست ہمدردی کرتا ہے، تو گویا بیعقا کد لنريها در خيالات بإطله اورمسائل فاسده كي جدر دي كرتا ہے، توبيه امام بھي بيدين وكا فرجوا اسكے عابد تبجد الزار ہونے پرشرع سے مرفوع القلم مذہوجائیگا۔اس کا حافظ و قاری ہونا اس کوشری فتوی سے نہ بچا سکے

تستمسی پر تنقید کرناا کثر اسکی تو بین و تنقیعل کوستکزم ہوا کرتی ہے،اور جو تنقید کا عادی بن جائے تو اس سلسلہ میں تقید میں الی باتیں کے گاجوتو بین وتنقیص کوستازم ہوں گی۔لہذا تخص ذرکور فی السوال سے ثان محابه كرام يس اگرالي تنقيص اتفاقا صا در جوگئ ہے تواس پرتوبه لازم ہے اور پھر جب وہ ايها آئنده. نكر ية اسكى اقتذا مي كوئى حرج بهى نبيل اورا كروه حصرات صحابه كرام يراليي تنقيص كرفي كاعادى بى ہوگیا ہوتو وہ تنقیص کنندہ شان صحابہ کا گنتاخ وبادب ہے۔اس کے میجھے نماز ندیر هی جائے،اسکے ساتھ میل جول ندر کھا جائے ،خود حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرابإالا تسببوا صمحابي فاله يحيء قوم في آخر الزمان يسبون اصحابي فلا تصلوا عليهم ولاتصلوا معهم ولاتناكحوهم ولاتجالسوهم وانمرضوا فلاتعودوهم

(شرح شفا، ج٢٥ ع ٥٥٥)

میرے صحابہ کو ہرامت کہو میشک آخری زبانہ میں ایک قوم آئے گی جومیرے صحابہ کو ہرا کہے گی تو ال کی نماز جناز دنه پڑھو، ائے ساتھ نمازنه پڑھو، ان کے ساتھ نکاح نه کرو، انکے ساتھ نه بیٹھو، اور اگروہ أيار ہوجا تميں توان كى عيادت مت كرو\_

اس حدیث میں شان صحابہ کرام کے گستاخ و بے ادب کا حکم ظاہر ہوگیا کہ نداسکوا، م بنایا جائے، ندال سے معاملات باتی رکھیں جائیں

كقبعه : المعتصم بذيل سيدكل تبي ومرسل ، الفقير الى الذعر وجل، العبد محمدا جمل غفرندالاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بهدة سنجل مسئله(۱۷۳)

کیا فرماتے ہیں علائے وین وشرع متین اس مسلد میں کہ

ا بکے مخص اینے کو قاری کہلا تا ہے اور وہ اپنے کو ماسٹر اشرف خان جمبئی کا خلیفہ بنلا تا ہے۔ ماسٹر اثرف خان ندکور جمیئی میں قلم کمپنی میں ایکٹر ہیں اور ان کی روزانہ پانگ پر داڑھی مونڈی جاتی ہے۔ وہ و اُاڑھی منڈے ہیں۔قاری صاحب ندکورلوگوں کومرید کرتے ہیں ،مسجد میں نماز پڑھے نہیں جاتے ،فریج کٹ داڑھی ہے،خودا تکے اور اشرف خان ندکور کے اور بڑے بیرصاحب کے فوٹو پتلائے جاتے ہیں،اور ان پر پھول ہار پڑھاتے ہیں، مکان میں لگے ہوئے ہیں ۔بھی بھی نماز پڑھتے ہیں اور سنیما ویکھنے کی ازغیب دیتے ہیں،اور خاص کراس قلم کے دیکھنے کی ترغیب دیتے ہیں جس میں اشرف خان مذکور کا یا ٹ

گا۔اس کا عالم و فاصل ہونا اسکے لئے کفرروانہ کر دے گا۔اور جب بیام عقا کد کفریہاور کفری ز بردست ہمدرد ہے تو وہ ہر گز اہل سنت و جماعت کے عقائد پر نہ ہوا پھر جن لوگول نے اس ا یسے حالات دیکھکر اسکے پیچھے نماز کو ناجائز قرار دیا۔انہوں نے دین کا بیچے تھم بتایا۔ کتب فقہ كافر كمراه اورابل مواكے بيجيے نمازكونا جائز قراديا ہے ،خود ہمارے امام اعظم امام ائمہ سراج الام امام ابوضیفہ ہے مروی ہے کہ کبیری میں ہے۔

روي محمد عن ابي حنيفة و ابي يوسف رحمهم الله ان الصلوة حلف اهل ( کبیری، ۱۳۸ ) لا تحوز۔

حضرت امام ابوصیفه اورامام ابو بوسف سے امام محدراوی کدائل ہواء مراہوں کے بیجیے جائز نہیں۔

تو اہل اسلام ایسے امام کے پیچھے ہرگز ہرگز نمازنہ پڑھیں۔اوراس سے ترک موالات و

كريں ـ واللّٰد تعالیٰ اعلم، بالصواب، ـ كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل، الفقير الى اللّٰدعز وجم كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل، الفقير الى اللّٰدعز وجم العبدمجمرا جمل غفرله إلاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنعيل

# مسئله (۱۲۲)

كيافرمات بين علمائه وين ومفتيان شرع متين اس مسكمة ش جوامام صی بہرام کی تنقید کرتا ہواور ساتھ ساتھ ریھی کہتا ہوا کر چے تنقید کرتے ہیں آو اسکا ہے کہ ہم ان کی تنقیص وتو ہین کرتے ہیں۔ کیاا یے عقائدوالے امام کے چیکھے نماز درست ہے عقیدہ صحابہ کرام کی تنقید کسی حد تک درست نہیں، جب سرکار دوعالم کی بیرحدیث ہے۔ ہماری خلفائے راشدین کی سنت کواہنے او ہر لازم رکھواوراے دانتوں سے پکڑلو، پھر ہم اسے تنقید کئے اور یہ بھی کہتے ہیں کہاس کا بیمنی نہیں کہ ہم اسکی تنقیص وقو بین کرتے ہیں تو کیا اس تنقید کرتے غلاف سنت کا فنوی عائمتهیں ہوگا؟ ۔ براہ کرام مفصل و مرکل اطلاع فرمائیں ، تا کہ فتوی و سکھ آپس کا نفاق دفع ہو۔

اللهم هداية الحق والصواب

كابالطا

ہوتا ہےاورروز ہنماز کی ہدایت نہیں کرتے ہیں اور داڑھی منڈ انا برانہیں سیحصتے ہیں اور سیح مسئلہ میں اورشر بعت کا کوئی اوب واحتر امنہیں کرتے۔اوریہ بھی کہتے ہیں کہلوگ مولوی گھرانے میں مرج میں اور اشرف خان طریقت او حقیقت میں مرید کر کے نذرانہ مانکتے ہیں ،لبذا براہ کرم جو ہے فر مائیں کہا ہے محض کی بیعت جائز ہے یا نا جائز اور جولوگ مرید ہو گئے ان کے لئے کیا تھم ہے؟

اللهم هداية الحق والصواب

تخف مذکور فی السوال اینے افعال وحرکات کی بنا پر کھلا ہوا فاسق و فاجر سخت مجرم گنهگا ہو مرتکب کیائر وحرام ہے۔اور جب وہ شریعت کا احتر ام نہیں کرتا ہےتو اور زیادہ بدترین بدبخت ہ سخص ہے ایسا خلاف شرع تخص خود ہی ہدایت کامخیاج ہے چہ جائے کہ اس کور ہبر دم رشدینا تھیں تھ غلط تعل اور دعوی شیطان ہے۔ جب وہ خود اپنے نفس کوشیطانی افعال ہے نہ بچا سکا تو دوسروا اصلاح ورہبری کرے گا۔ طاہر ہے کہ اس کے پیرینانے میں اس کی تعظیم وتو قیر ہے اور فاسق الل میں - بداری میں ہے: و المساسق من اهل الاهانة \_ تواس کی بیعت ممنوع ہے اوراس کا طبح حقیقت میں مرید کرنا شیطانی گروہ کا اضافہ کرنا ہے۔جولوگ اس سے بیعت ہو گئے وہ اسکی بیٹی ویں مولی تعالیٰ ایسے بیر کو ہرایت کی توقیق وے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب -

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عزوجل العبرمجمرا جمل غفرلهالاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل مسئله (۱۲۵–۱۲۵)

کیا فر ماتے ہیں حضرات علمائے کرام ومفتیان شرع عظام دامت برکاتہم النور بیرمسائل

(۱) و بالى د يو بندى ان دونول ميس كيا فرق ہے، اور دونوں كافر بيں يا صرف و بالى كاف د یو بندی کافرمبیں؟ \_ ایک امام د یو بندی عقیدہ کا نماز پڑھا تا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کدا سکے جائز ہوئی کہ وہ دیو بندی ہے وہانی نہیں، کہ وہانی کافرین، دیوبندی کافرنہیں، کیا تھم ہے دیوبر کے پیچھے نماز پڑھنااس کوامام بنانا کیساہے؟۔

(٢)زيد كبتا ہے كەكسى مخصوص عقيده ركھنے والے كو و بالى كبنا غلط ہے بلكه برخص و بال

مسلمان وبإلى ب، كمالله تعالى كاسم صفاتى وباب بي يعنى القدرب العزت كالكنام وباب بيلا اں کی نسبت کیتے ہوئے اس کی طرف اپنے کومنسوب کرتے ہوئے ہر تخص ہرمسلمان وہائی ہے۔ کسی فرقے کو وہائی کہنا سی میں میں میں ال دریافت طلب بیا کرزید کا قول کیسا ہے اور اس پر کیا تھم ہے۔ ایک آمام جووبانی بے جب اس امام کووبانی کہا گیا اس پرزید نے میہ جو پچھاور ندکور ہوا کہا ہے۔ نیز میچی بتایا عائے کدوبانی س کو بہتے ہیں اور بیفرقہ وہابیکب سے اور کہال سے لکلا ہے؟۔

(T.Z)

اللهم هداية الحق والصواب

(1) و بالى و يو بندى مين عام وخاص كافرق بي يعنى مرويو بندى تووبالى بي اور مروبالى كے لئے د یو بندی ہونا ضروری نہیں ۔ کہ غیر مقلدین و ہائی تو ہیں کیکن دیو بندی نہیں اور جن کفری باتوں کووہا بی مانشا ہے دیو بندئ بھی مانتا ہے ، بلکہ دیو بندی اور زائد کفریات کو مانتا ہے۔ تو دیو بندی بانسبت و مالی کے زائد کفریات کامانے والا قرار پایا تو جب و ہالی امام کے پیچھے نماز ناجائز تو دیو بندی امام کے پیچھے بھی بدرجہ اولی نماز ناجائز، اور جب اس کوامام بنا نا ناجائز ہے تو اسکوامام بننا بھی ناجائز ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

(٢) تول زيد غلط و باطل ہے۔ ابن عبد الوباب نجدی کے مانے والے کو دمانی کہتے ہیں ،خود مقترائے وہا بیم ولوی رشید احر کتاوی کے فراوے رشید بید صداول کے صفحہ ۸ پر ہے۔ محمد بن عبدالوہاب كمقتديول كووباني كہتے ہيں۔اسكى عبارت سے يہى ظاہر ہوگيا كديدوباني فرقد ابن عبدالوباب نجدى کے بی زمانے میں ہیدا ہوا اور بیفر قدنجد بی سے نکلا ہے تو اب فرقہ وہا ہیدای جماعت کو کہا جائے گا جواس نجرى كو مانے اور اسكے مقتد يول كو اچھا جانے۔اس وقت سلطان نجد حجاز جو ابن عبد الو ماب نجدى كا جم غیدہ وہم مسلک ہے تو اسکوسیاس نا ہے ای دیو بندی فرقے نے پیش کئے ،اس نے انہیں دیو بندیوں کو میں ویں بتواس جماعت ویو بندی کا تعلق ظاہر ہو گیا کہ بیاال نجد کے ہم خیال وہم عقیدہ ہیں۔اس بنا پر - إلى كهلات عي - والله تفال اعلم بالصواب-

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل ، العبد حجموا جمل غفرله إلاول مناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل

مسئله (۲۷۱–۱۷۷)

r.9 ا کابر برصرف اعلیٰ حضرت قدس سرہ ہی نے کفر کا فتوی صادر نہیں فر مایا ہے بلکہ صدیا ا کا برعلا ہو ہو مجم نے ان پر کفر کے فتوے دیتے جس کو تحقیق مقصود ہووہ ان رسائل کودیکھے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ كتبه : المعتصم بذيل سيدكل تبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العدم محداجيمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستنجل مسئله (۱۷۹–۱۷۹)

كيا فرمات بين حضرت علمائ كرام ومفتيان شرع عظام وامت بركافهم النوربية حسب ذمل مسائل بین که

(۱) زید جوایک گاؤں میں امام ہے اور بچوں کو پڑھا تا ہے۔ جب میلا دشریف میں بلایا جاتا تو نہیں جاتا اور اگر جاتا بھی ہے تو قیام میں شریک نہیں ہوتا ، قیام ہونے سے بہلے چار ہتا ہے۔ اولیائے كرام ہے استعانت و مدد چاہئے كا قائل نہيں۔ سوم تجاء چاہ جاليسواں وغيرہ ميں نہيں شريك ہوتا۔ فاتحہ نیاز میں بیں جاتا، نہ فاتحہ نیاز کا خود کھاتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر قبر پر فاتحہ پر ھنے کومنع کرتا ہے، بچول کودیو بند کی کتابیں منگا کردیا۔ووسری جگہ ہے دیو بندگی کتابیں منگا کریز ھاتا ہے۔اور سالہ دارالعلوم دیو بند کا دو چار کوخریدار بنا کررسالہ بندا جاری کرا دیا ہے خوداس کے پاس دیو بند کی بہت سی کتابیں ہیں اوروہ لوگول کو پڑھ کرساتا ہے ۔ اوگوں کو پڑھنے کے واسطے دیتا ہے، قبر پراذان پڑھنے کا مخالف ہے۔ لہذا دریافت طلب امريه ہے كدايسے امام كے يتھے نماز يرد هناكيا ہے۔ اس كے يتھے نماز تيج درست ہوكى يانبيں؟ -ال سے بچول کو پڑھوا نا جا تزہے یائیس ، کیا حکم شری ہے؟۔

(٢) امام فدكور بالا سے فقير كى بات چيت مولى وه و مابيوں ديو بنديوں اشرفعلى تعالوى قاسم نا نونوی وغیرہ کو باو جود کہان کے عقا کد کفریہ کو بڑاتے ہوئے مسلمان گردانتا ہے اور کہتا ہے کہ جس طرح اشر صلی کی عبارت حفظ الایمان صفحه ۸ پر ہے، اس نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمہارے نزد کے تو ہین کی تم اس کو کا فر کہتے ہواور مولا ٹائقی علی خان اور علی رضا خان رضی اللہ تعالی عنبمانے بھی مثل الرفعلي کے حضور کے علم غیب کولکھاان کو کا فرنہیں کہتے ۔حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ا ہے مریدے رسول کہلوایا پھر مریدے توبہ کرائی ان کو برانہیں کہتے ہو۔ اشرفعلی کے مریدنے خواب میں کلمہ پڑھا تو بجائے محمہ کے اشرفعلی پڑھا اس پر اعتراض کرتے ہو وہ خواب کی بات ہے،حضرت جنید بغدادي رضى الله تعالى عندف تويدارى مين ايخ آپ كوايخ مريد سے رسول كملوايا -اس پراعتراض

کیا فرماتے ہیں حضرات علمائے وین ومفتیان شرع متین دامت برکاتہم العالی مسائل 🛂 (۱) جو تحف یہ کیے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جدید نبی پیدا ہو جائے تھ ہے۔ کیونکہ انتد تعالیٰ اس پر قاور ہے کہا ب بھی نبی پیدا فر مادے۔ ایساعقیدہ رکھنے والا کون ہے گے کے پیچھے نماز پڑھنااس کوامام بنانا کیساہے؟۔

(٢) اعلى حصرت عظيم البركت مولانا الحاج مجد واعظم دين وملت شاه محمر احمر رضاخان رضی اللہ تعالی عند کے علاوہ آپ کی حیات ہی میں یا آپ کے دنیا میں جلوہ فرما ہونے سے پہلے گ نے وہا بیون دیو بندیوں پر تکفیر کا حکم دیا۔ان کے کا فرہونے پرفتوی صادر فرمایا ہے یا جیس؟۔اور اللہ دیاان کے کا فرہونے پرفتوی صا درفر مایا ہے تو وہ کون کون سے علماء کرام ہیں ،اورکون کون کی آبائی ان کے فتا دیے ہیں؟ مفصل مال جواب عنامت فرما میں۔

اللهم هداية الحق والصواب

(۱) جو شخص نبی کریم صلی الله تع لی علیه وسلم کے بعد کسی جدید بنی کے پیدا ہونے کا قائل ہو كا فربدالا شاه والنفائر ش ب: إذا لهم يعتقد أن محمدا صلى الله تعالىٰ عليه وسط الانبياء فليس بمسلم لا فه من الضروريات \_ (الاشاه مع شرح كثوري ص ٣٦٤)

نيزال في آية كريمة ما كان محمد ابا احد من رحالكم ولكن رسول الله و السنبين يك محكذيب كرك الله تعالى كيك كذب البت كرف كي سعى كى ب اور محالات برالله تدرت البت كرك قدرت كم اته استهزاكيا ب-اور احديث لا نبي بعدى " كاصاف ال ہے۔لہذااس بیدین کا فر کے پیچھے ندنماز جائز نداس کوامام بنانا درست ہے کہ بیضروریات دین عظم عقیدہ کامکر ہے۔وانٹدتعالی اعلم بالصواب۔

(۲) اعلی حضرت قدس سره سے پہلے تکفیرا کابرد بابید حضرت مولا نامولوی مفتی غلام دیکھیرمیا تصوري نے براہين قاطعه كرد مين" رساله تقريس الوكيل عن اہائة الرشيد والخليل "تحرير فرمايا جري مقتدائے وہابید یوبندید کنگون البیٹھوی صاحبان پرائلی کفری عبارات کی بناپر تکفیر کی علاء ترین نے اسکی تصدیق کی۔ان پر کفری فتو ہے صادر فرمائے۔ائے اساءاس رسمالہ میں مطبوعہ موجود میں حسام الحرمين اور الصوارم الهندية مين صرح اكابرعلاء اسلام كے بكثرت قباوي طبع ہو يكے يو وہا

نہیں کرتے ، جب فقیرنے کہاتم بالکل غلط کہتے ہو۔مولا تائقی علی خان صاحب اورمولا ناعلی رہ صاحب رضی الند تعالیٰ عنهمانے کہیں پر بھی حضور اقدس صلی الله نعالیٰ علیہ وسلم کےعلم غیب کو جانگے یا گلوں جبیبامثل انٹر فعلی کے نہیں لکھاتم غلط بکتے ہو۔ ثبوت میں کیاب فسادی ملالا یا اور لوٹ پھیریکی کوئی عبارت ڈھونڈنے نگا۔فقیر نے کہا ہے کتاب دیو بند کی ہےاس کو ثبوت میں پیش کرنا غلط ہے ہ تقی علی خال صاحب اور مولانا رضاعلی خان صاحب رضی الله تعالی عنها کی کتاب سے ثابت کروہ لوگول کو بہکانے کے لئے بیاتھی کہتا کہ مولوی احمد رضا خاں صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وہا دیو بندیوں کوئمیں کا فرنہیں لکھا ہے۔ نیز نقیرے بیجی کہا کہ کیا انٹد تعالیٰ اس پر قادر تہیں کہ جدید 📆 فرمائے ۔اللہ تعالی جدید نبی پیدا فرمادے وہ اس پر قادر ہے۔ان تمام بدیاتوں پرغور کر کے معصل جواب تحرير فرمائين تاكه لوك اس الاستان كعقائد كى بنابر دور موجاتين

اللهم هداية الحق والصواب

(۱) جب زیدمیلا د و قیام استعانت از ااولیا بهوم ، چهلم، فاتحه نیاز وغیره مسائل شعارالل ے اجتناب کرتا ہے اوان امور خیر کونا جائز و بدعت جانیا ہے تو وہ یقیناً وہالی دیو بندی ٹابت ہوا اوپ وہ کتب دیو بندید کوخود بھی منگا تا ہے اور ووسروں کو بھی منگانے کی ترغیب دیتا ہے اور انگوخود بھی پڑ می اور دوسرول کو بھی پڑھا تا ہے اور سنا تا ہے تو وہ نہ صرف و ہائی بلکہ و ہائی کراور مبلغ و یو بندیت ہوا۔ ای کے پیچھے ندنماز سی و درست ندال سے بچول کا پڑھوانا جائز وروا ہے۔مولا تعالی ایسے کمراہوں اجتناب اورير بيزكى توقيق عطافر مائے \_وائلد تعالى اعلم بالصواب\_

(۲) امام مذکور کا و ہائی ہونا تو جواب ایک ہے ظاہر ہو چکا ہے لیکن جب وہ ا کابر وہا ہیں گ عبارت پربھی مطلع ہے اوران کی تا ئیدتصدیق بھی کرتا ہے ،تو بلاشبہ زید کا فرہو گیا۔ السرض ہالکھ کتب عقا ئدمیں ہے۔ جب وہ دوسروں پرافتر اءوو بہنان بھی کرتا ہے، تو سخت مفتری و کذاب بھی حضرت مولانا مولوى مفتى نقى على خان ،حضرت مولانا مولوى رضاعلى خال ،حضرت سيدالطا كفه جنيد بغ قدست امرارہم پر بیاس کا صرح افتر او بہتان ہے۔ کہ ان حضرات نے ایسافر مایا ہو، یاا پی کی ا میں ایب لکھا ہو، اگر اس میں صداقت کا ادنی شائبہ ہوتو ان کی تصنیفات میں دکھائے ورندا ہے اور القد على الكاذبين يزيمَسر إم كرے، اعلى حضرت قدس سرہ نے اكابر وہابيہ كے اقوال كفريه كى بتا پراور

ان اتوال كفرىدى تقىدى كرے ايسے و بابيه پر كفركا فتوى صادر فر مايا ہے۔ انكى تقنيفات تمهيد الايمان ،الاستمداد، وغيره رسائل مطبوعه موجود ين، اورحضور ني كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كے بعد جديد ني كا بيدا مونا شرعامال مع ، اورمالات تحت قدرت وافل مين - كما هو مصرح في كتب العقائد

بالجملية بديخت وبالى ديو بندى اور كافر مرتد ب-اورز بروست مفترى وكذاب ب-الل اسلام اس سے ترک تعلقات کریں ،اوراس سے اجتناب و پر بیز کریں ۔حدیث شریف میں ہے۔فایا کم و اياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم والله تعالى اعلم،

كتب : المعتصم بذيل سيدكل ني ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبد محمدا جمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنعجل

# مسئله (۱۸۱۱)

کیا فرماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین اس مسکلہ میں کہ۔ (۱) وہ فرقہ جوائمہ کرام کی تقلید کا محکر اور غیر مقلد کہاجاتا ہے شرعااس فرقہ کے تعلق کیا تھم ہے اورا یسے فرقہ والوں ہے اہلست و جماعت کوسملام دکلام ،شادی بیاہ ،نشست و برخاست کے تعلقات رکھنا

واہے یا ہیں؟۔ (۲)اور جولوگ ان کے مہاتھ اپنے دنیوی تعلقات رکھیں حالانکدائے عقائد سے مدینزار ہیں مگر ان سے تعلقات نبیں منقطع نبیں کرنا جا جے ایسے لوگوں کے ساتھ اہل سنت والجماعت کو کیا کرنا جا ہے۔ مہر بانی کر کے جواب بالتفصیل مع حوالہ سکتب سے اور جلد روانہ فر مانے کی کوشش کریں ، اگر ۲ فروری کے جل روانہ فر مادیں تو بری عنایت ہوگی۔

اللهم هداية الحق والصواب

غیرمقلدین کا زاہب اربعہ میں امام هین کی تقلید کرنے سے صاف اٹکار کرنے کی بنام محمراه بدعتی اور جہتی ہوتا تو ظاہر ہے، حضرت علامہ طحطاوی حاشید در مختار میں فر ماتے ہیں:

من شبذعن جمهبور اهل الفقه والعلم والسوادالا عظم فقد شذ فيما يدحنه في النار فعليكم معاشر المومنين باتباع الفرقة الناجية المسماة باهل السنة وااحماعة فان نصرة آلله تعالىٰ و حفظه و توفيقه في موافقتهم و حذ لا نه وسخطه في محالفتهم وهذه الطائفة

الناجيه قد احشمعت اليوم في مدّ اهب اربعة وهم الحنفيون والمالكيون والشاق والحنبليون رحمهم الله تعالى ومن كان خارجاعن هذه الاربعة في هذا الزمان فهو ما البدعة والنار المحطاوي ج ١٥٢٠ (طحطاوي ح ١٥٢٠)

PIT

جو خص جمہور واہل علم و فقداور سواد اعظم ہے جدا ہو جائے وہ ایسی چیز کے ساتھ تنہا ہوا جوا دوزخ میں لیجائے گی ،تواے گروہ سلمین!تم پر فرقہ ناجیۂ اہل سنت و جماعت کی چیروی لازم ہے، کی مدداوراسکا حافظ کاس زر ہنا موافقت اہل سنت میں ہےاوراس کا حیموڑ دینا اورغضب فریانا ماہ بناناسنیوں کی مخالفت میں ہے، اور یہ نجات وارا گروہ اب جار قداہب میں مجتمع ہے۔ حنفی ، مالکی میں صبى، الله تعالى ان سب يررحمت فرمائ اورجوان حار مداجب ساس زمان بن جدا موااور باير

اس عبارت سےان غیرمقدرین کا گمراہ اور بدعتی اور جہنمی ہونا تو ٹابت ہو گیالیکن بیغیر مقا باوجودا نکارتقلید کے حضرات ائمدار بعہ ہے امام معین کی تقلید کوشرک کہتے ہیں اور ایکے نز دیک گئے برس کے ائمہ دین ، فقہائے مجتبدین وعلمائے کاملین واولیائے عارفین اورسلف وخلف کے تمام مقل مشرک قرار پائے اور جوتمام امت کو تمراہ ومشرک تھبرائے وہ خود مشرک و کا فر ہے۔ قاضى عياض شفاشريف مين فرمات بين:

> وكدالك نقطع بتكفير كل قائل قال قولا يتوصل به الى تضليل الامة (شفاشریف-ج۲،م۱۵۲)

جو خص ایس بات کہ جس ہے تمام امت کے گمراہ تشہرانے کی راہ نکلتی ہوہم بالیقین اس ،-

اس عبارت ہے تمام امت کومشرک کہنے کی بناپر غیرمقلدین کا گمراہ و کافر ہونا جات ہوگا جب انکا حمراه و کافر ہونا ثابت ہو گیا تو پھران غیرمقلدین سے ترک تعلقات کرنا بھی ضروری ہو احادیث میں ایسے تمرا ہوں ہے ترک تعلقات کا حکم وارد ہے۔

فلاتحا لسوهم ولاتشاربوهم ولاتواكلوهم ولاتناكحوهم ولاتفاتح واياكم واياهم لا يصلونكم ولا يفتنونكم،

ان احادیث سے تابت ہوگیا کہ ندائے ساتھ نشست و برخاست جائز، ندائے ساتھ کھ

روا، ندا محکے ساتھ بیاہ شادی ، اورندان سے سلام و کلام کی اجازت ہے۔ والقد تعالی اعلم بالصواب۔ (۲) جواوگ غیرمقلدین کے عقائد ومسائل ہے تو بیزاری طاہر کرتے ہیں تکران سے صرف تعلقات جاری رکھتے جین دہ بخت گنهگار جیں۔ البیس ان احادیث برحمل کرنا جا ہے۔ اہل سنت ان سے ترک تعلق کریں اور انکو بمجھانتے رہیں کہ بیا تی صحبت سے پر ہیز کریں اور ایکے حق میں وعا کرتے رہیں كه مولا تعالى الخطي قلوب مين دشمنان وين مے نفرت پيدا كرے اور انہيں بھى ''الحب في الله والبغض في

الله كاسجاعا بل بناد \_\_\_ - كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد حجمه الجمل غفراله الأول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنتجل

### مسئله (۱۸۲)

السلام عليكم ورحمة الله

ماذا يبقبول اقبلام النصحول من اهل العقول والمعقول والمنقول "كثرهم رب لا يزول" في امرحمين احمد الذي هو صدر المدرسين بمدرسة دار العلوم الديوبنديه هل هو ممن امر به القرآن الحميد يقول السميع فاسلو اهل الذكر الآيت. على ما بينه العلى والو الحسن الاشعري و ابو منصور الماتريدي وحسن البصري حتى انتهى الى العر المرام لا عملي ماجربتموه مراد اظل الشريعة الغراء على صاحبها افصل الصلاة و ازكي التسليم وعلى آله العميم السائل محمد تقى الدين عفي عنه

اللهم هداية الحق والصواب

الحمد لله و كفي، والصلوة على من اصطفى اما بعد فقال النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: العوارج كلاب النار\_ رواه الحاكم في مستدركه والامام احمد في مسنده\_ المفرقة البوهابية من المحوارج كما قال العلامة احمد الصاوي في حاشية تفسير الجلالين: الخوارج الذين يحرفون تاويل الكتاب والسنة ويستحلون بذلك دماء المسلمين واموا لهم كمما هو مشاهد الان في نظائر هم وهم فرقة بارض الحجار يقال لهم الوهابية يحسبون انهم على شئي، الاا ثهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فانسهم ذكرا لله

اولئك حزب الشيطان، الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون ، نسأل الله الكريم ان يققط دابرهم فلبت ان الفرقة الوهابية من الخوارج الذين هم كلاب النار وحزب الشيبطان والكاذبون الخاسرون و اتباع عبد الوهاب النحدى منهم كما صرح العلامة الشامي في السمحتار (قوله ويكفرون اصحاب نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم علمت ان هذا شرط في مسمى المخوارج بل هو بيان لمن خرجو امن تحد تغلبوا على الحرمين وكالم ينتحلون مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا انهم هم المسلمون وان من خالف اعتقادة مشركون و استباحوا بذالك قتل اهل السنة و قتل علماء هم حتى كسر الله تعالى شوكت وحرب بلادهم و ظفر بهم عساكر المسلمين عام ثلاث و ثلاثين و مأتين والف فثبت البار وفي الباع عبد الوهاب الناحوارج واولئك حزب الشيطان وكلاب النار وفي الكادبون الخاسرون ..

واشتهر في ديارنارجل من اتباعه الذي يقال له رشيد احمد الكنكوهي فله محموعة المسماة بالفتاوي الرشيدية\_ فسئل من الوهابية وما عقيدة عبدا لوهاب النحقة وما مدهمه وكيف الرجل هو وما الفرق بين عقائد اهل النحد وبين عقائد الحنفية من المسنة فاجاب يقال: لا تباع محمد بن عبد الوهاب الوهابية\_عقائد هم كانت حسنة وفي المحمد في المدهب وان كان في طبعهم شدة لكنهم اتباعهم احسنون الا من تجاوله مهم عن الحد فوقع فيه الفساد.

وهم في العقائد متحدون و الفرق بينهم في الاعمال كما بين الحنفية والشافق. والمالكية والحنبلية\_

فهذا المحيب خالف الحديث المذكور وقابل العلامة الصاوى والعلامة الشافي والعلامة الشافي والعرب النار، وحزب الشيطان ومدح على امام الوهابية واتباعه وحق عشائدهم فثبت ان رشيد احمد الكنكوهي من اتباعه وحزبه فهو من كلاب النار وحزب الشيطان على علم سيد الانس والحان، عالم الشيطان ولا جل ذلك فصل علم شيحه الشيطان على علم سيد الانس والحان، عالم يبكون وما كان، سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم و صرح في كتابه "البرافي القاطعة" ان هذه السعة في العلم ثبتت للشيطان وملك الموت بالنص واي نص قطعي في

سعة علم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى ترد به النصوص جميعا و ثبت شرك. فهو يؤمن بسعة علم الشيطان ويقول لعلم نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم اى نص فى سعة فى هذه العبارة سب صريح واهانة ظاهرة فى حضرة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا الكنكوهي مرشد و استاذ لحسين احمد المذكور فى السوال وايضا صرح استاذ استاذه قاسم النانوتوى فى كتابه تحذير الناس \_

(P16)

لو فرض في زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم بل لو حدث بعده صلى الله تعالى عليه وسلم بل لو حدث بعده صلى الله تعالى عليه وسلم نبى جديد لم يعل ذلك لخاتميته دو قال :انما يتخيل العوام انه صلى الله تعالى عليه وسلم خاتم النبيين بمعنى آخر النبيين مع انه لا فضل فيه اصلا عند اهل الفهم -

ففيمه انكار صريح لخاتم النبيين بمعنى آخر النيبن وتجويز لنبي جديد فهو كفر

صريح فكفرهما علماء العرب والعجم و فتا واهم مطبوعة في حسام الحرمين والصوارم الهندية، تُم صنف حسين احمد المذكور كتابا المسمى ب "الشهاب الثاقب" وقال فيه: ان هـذه العبارات ايمان ليس فيها شائبة الكفر، و اولها بتاويلات واهية فهو راض من هذه الكفريات الصريحة وقال المتكلمون: الرضا بالكفركفر فثبت ان حسين احمد كافر مرتد، و ان حسين احمد جاء في بلدة سنبهل وقال على رؤس الاشهاد: ان الببي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان يرعى الغنم بالاجرةلا هل مكة ،و انه عليه السلام دخل في مجلس الرقيص والبغنا مرتين في سن الطفولية، فلما سمعتْ هذه الاقوال من اكثر الناس فاقتيت و نقلت الحكم من شرح الشفا لعلى القارى، والمحققون انه عليه الصلوة والسلام لم يرع لاحد بالاحرة وانما رعى غنم نفسه وهذا لم يكن عيبا في قومه، وقال فيه ايضا: وكذالك اي وحوب القتل اقول حكم من غمصه اوعيرهو برعاية الغنم اي يرعيها بالاحرة الخـ ومن الصاوي، فمن حوز المعصية على النبي فقد كفر. و قال في شرح الفقه الاكبر: وهذه العصمة عن الصغاء والكبائر ثابتة للانبياء قبل النبوة و بعدها على الاصح الملما ارسلت هـذه الـفتوي اليه فما احاب و فر من سنبهل فهذا حسين احمد الذي هو صدر المدرمين في مدرسة ديوبند، فالفرقة الديوبنديه وحمعية العلماء الوهابية يشتهر ونه ويلقبونه بشيخ الاسلام فيظهر من هذا التحقيق انه خارج عن الايمان وداخل في حزب الشيطان وهو من

كتاب العقا كدوا

**€1•**} بإبالكفر والتكفير

(FIZ)

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع عظام دامت بر کا تدالعالیہ مسائل حسب ذیل میں کہ (۱) زیدیه کہتا ہے کہ معاذ اللہ حضور اقد س اللہ شراب نوش کیا کرتے تھے (شراب پیتے تھے )اورای طرح جمیعة العلماء کے سے اخبار میں ابھی حال میں آیا ہے جس کا مختصر اور خلاصہ یبی مضمون ہے کہ حضور اقدی اللہ شراب بیا کرتے تھے شراب ہتے تھے جس نے قص مسلمانوں کے دلول میں حضور الدَّلَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الموريم مِن دريافت طلب بيامر ہے كه زيداس قول براورزيد برشرعاحكم كيا ہے اور سے اخبار کیسااخبار ہے اور عام سلمین کواس کا پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ ۔

(۲) زمانه جہالت میں جب بیر حضرات مشرف باسلام نہ ہوئے تھے تو شراب ہیتے تھے یائہیں حضرت صديق اكبرحضرت فاروق اعظم اورحضرت عثمان وحضرت ججياحمزه وحضرت عشره مبشره رضى الله تعالى عنهم ان حضرات كے متعلق زيد كا تول كه بال اس حالت ميں جبكه مشرف باسلام نه موسع تعے شراب پیتے تھے اوعمر دکار تول ہے حضرت صدیق اکبر وحضرت مولی علی شیر خدارضی للد تعالی عنهما۔اسلام قبول كرنے سے بہلے بھى شراب نہيں پيتے تھے۔ ہاں باتى حضرات پيتے تھے سوال دريافت طلب يہ ہے كەزىد وعمر کے قول پر نیز زید وعمر پرشرعا کیا تھم ہے۔اور جس کا عقیدہ یہ ہوکہ بید حضرات اور حضور اقدس علیہ الصلاة والسلام شراب يئية منهاس برشرى علم كياب اوراس مسلمانون كوكي برتاؤاور تعلقات ركهنا عاية اوراس معلام وكلام ميل جول ركهنا جائز بي يأنبيس؟ \_ بينواتوجروا

المستفتى فقير محمرون قادري رضوي مصطفوى غفرله محكه منيرخان بيلي بهيت عارذی الحجالحرام معایج اله مطابق ۱۸راگسته ۵۴ در یوم جهار شنبه

حبوارج البذيس هم كلاب السار بل هو من المرتدين والكفار فهو كيف يدخل في اهمل المذكر و في حزب اولى الامر من الماتريدية اوالاشعرية فنسأل الله ان يو فقنا بقي الحق والهداية واتباع مذهب اهل السنة والحماعة والله تعالى اعلم بالصواب كتبه : المعتصم بذيل سيدكل في ومرسل والققير الى الله عزوجل،

العبر محمدا جمل غفرلهالاول بناظم المدرسة اجهل العلوم في بلدة سنبجل مسئله (۱۸۳)

ہ رے یہاں ایک فرقد پیدا ہوا ہے جو صرف قرآن کو مانتا ہے، حدیث کو بالکل تبیں ما گیار ہویں ، وقیام تعظیمی ہمیلا دشریف ، نذر و نیاز ان باتوں کو برا کہتا ہے۔ یہ کون فرقہ ہےان کے عظ تودما بيون سے ملتے جلتے ہيں مفصل جواب ديں۔

اللهم هداية الحق والصواب

گیار ہویں ، قیام تعظیمی ،میلہ دشریف ،نذرو نیاز وغیرہ کا برا کہنا بیدین کی بین دلیل ہے، مراہیوں کی تھلی ہوئی علامت ہے،اب باتی رہاحدیث کا بالکل نہ مانتا تو بیصری کفرہے۔

شرح فقدا كبريس بنصر دو الكر حديشا قسال ببعض مشسائحنا يكفروقها المتاحرون؛ ان كان متواترا كفرا قول هذا هو الصحيح الا اذا كان رد حديث الاحاد الا خبار على وحه الاستخفاف والاستحقار والا نكار

توبیفرقہ صدیث کے بالکل اٹکار کر دینے اور نہ ماننے کی بنا پر کا فرقرار پایا۔ بیفرقہ وہالی تو می ہے۔اس کواال قرآن کہتے ہیں،اس مراہ فرقہ کی خبرخود احادیث میں دارد ہے۔الل اسلام اس فرقہ ا ساتھا شفے بیٹنے کھانے پینے بیاہ شادی کرنے سلام و کلام کرنے میں ہرطرح اجتناب و پر ہیز کر میں کا حديث شريف مين اليع ممرا مول كوت مين واردح ايساكسم و ايساهم لا يسلونكم

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل ني دمرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد المجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنتجل

TIA

اللهم هداية الحق والصواب

برسلمان جانتا ہے كيشراب كا پياحرام وكنا وكبيره بــ حديث ميں ب: ولا تشرين محمرافانه راس كل فاحشة\_ یعی شراب بر کزنہ پوکہ بی ہر بی حیائی کی اصل ہے۔

افعة اللمعات بس ب: شراب حرام است بكماب وسنت واجماع\_

اس سے ٹابت ہوگیا کہ شراب کا چینا ایسا کبیرہ گناہ ہے جو ہرگناہ کی اصل ہے اور اسکا حرامیم قرآن وحديث اوراجماع سب عابت ب-اورتمام ابل اسلام كاليعقيده بكريمار في الم كبيره كناه معصوم اور پاك بير حضرات امام ابوحنيف رضى الله عنه فقدا كبر مي فريات بين:

ومحمد عليه الصلاة والسلام حبيبه وعبده ورسوله ونبيه وصفيه ونقيه لم

الصنم ولم يشرك بالله تعالى طرفةعين قط ولم يرتكب صغيرة ولا كبيرة قط \_

اب اس عقيده كے خلاف نه صرف حديث موضوع يا حديث ضعيف كا بلكه حديث يحيح فيموا پیش کرنا بھی اس عقیدہ کوغلط یا باطل ثابت نہیں کرسکتا کے عقائد نصوص قطعیہ ہے تابت ہوا کرتے گے جب حدیث بھی خبر واحد بھی خلا ف عقیدہ غیر معتبر قرار پائی اور اس سے عقیدہ پر کھے اثر نہیں پرانگا صدیت ضعیف کسی عقبیدہ کی کیامخالف کر سکتی ہے۔اب باقی رہی حدیث موضوع تو وہ در حقیقت <del>مج</del> حدیث میں ہے بلکہ ایک جعلی اور من کر جت قول ہے تو اسے مسی عقیدہ اسلام کے خلاف و بھی كرسكتا ہے جوانتهائي جالل ولاعلم ہويا كمراه وبيدين مو۔

ظاہر ہے اخبارت جمیعة العلماء کی سر پرتی میں جاری ہے اور وہ ایسے جالل اور لاعلم میں ا ا نکااس عقیدہ اسلامی کےخلاف حضور علیہ السلام کی شراب نوشی کی موضوع حدیث کے چیش کرنے کا مقصد ہی بیہ ہے کہ نظرعوام میں عظمت رسول اللہ گھٹائی جائے جود ہو بندی قوم اور فرجب و مابیت کا مسلک ہے اس بنا پر صدیث کی موضوعیت کواہم الفاظ میں بیان تبیں کیا بلکہ ایسے مشتبہ الفاظ میں کیا میں جانب خلاف کا بھی وہم ہوسکتا ہے'' کہ غالبا بیرحدیث جعلی ہے'' تو زید کے قول کا اور ہراس جواسکی تائید کرنے میں حکم ہے کہ وہ کا فر ہو گیا۔ کہ اس نے شراب کے پینے جیسی معصیت کو حض

كيلي جائز لكها تفيرصاوي مي مي مين جوز المعصية على النبي فقد كفر - اوراس اخباري كابر هنااوراس پراعما وكرناكسي مسلمان كيليخ جا ترجيس والشدتعالى اعلم بالصواب-

(٣) قول عربيح ہادرجس كاريمقيده ہوكة حضور الله شراب پيتے تھے وہ كافر ہو كيا ۔ تفسير صاوى ک عبارت سے بیظا ہر ہو چکا اورا کیے محص پرتو بدلازم ہے اور جب تک وہ تو بدند کر لے مسلمان کواس سے تعلقات ركهنا اسكوسلام كرنانا جائز ب-والله تعالى اعلم بانصواب ١٣ صفر المظفر الحاج-كتب : أمعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى اللدعز وجل، العبر محمدا جمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنعجل

# مسئله(۱۸۲)

كيافر ماتے جي علمائے واين ومفتيان شرع متين اس مسلمين كم

ایک امام صاحب دیوبند کے فارغ التحصیل ہیں اور قیام وسلام جو کہ میلادشریف یں کیا جاتا ہے اس کے قائل ہیں اور رہیمی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوعلم غیب ہیں تھے۔اور سر کا ردو عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کے بعد الله تعالی انکی عام طاقتوں کو اب کرتے ہیں۔ ازروئے شرع ایسے تحص کے لئے کیا تھم ہےاورشر بعت کی کیا سزاہے؟ ۔ آبا پیشخص دائر ہ اسلام میں رہایا نہیں؟ ۔ مندرجہ بالاسوالوں کا جواب قرآن وحديث منهايت مال موناج الميناء اورايدام كي يحيف نماز بوسكتى بيانبير؟-

> اللهم هداية الحق والصواب سلام وقیام میلا دشریف کے جواز واستخباب پرامت کا اجماع منعقد ہو چکا ہے۔

چنانچائن جرالمولدالكبير شفرات ين

" نظير ذلك في القيام عند ذكر و لا دته صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ايضا قا ل اجتمعت الامة المحمد ية من اهل السنة والجماعة على استحسا ن القيام المذكو ر قدقال صلى الله تعالىٰ عليه و سلم لا يحتمع امتى على ضلالة " (الدرالمنظم ص١٤٣) اس کی تظیر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولا دت کے ذکر کے وقت قیام کرنا ہے۔ تیز

قیام مذکور کے استحسان پرامت محمد بدال سنت جماعت ئے اجماع کرلیا ہے اور حضور انور صلی اللہ تعالی عليه وسلم في فرمايا ميرى امت كمراى پرجمع نه جوگي -اى بنا پراجماع داناك شرع سے تيسرى وليل ب-

فان هذه الامور من حملة اشتغاله في البرز خ كما وردت بذا لك الاحا ديث و الآثار ائی امت کے اعمال میں نظر کرنا اور ان کے لئے گنا ہوں سے مغفرت طلب کرنا اور ان سے بلاؤں کے دفع ہوجانے کی دعا کرنا اور زمین میں نزول برکت کیلئے چلنا پھرنا اور جوصالحین امت کے مرجا تين ان كے جنازہ من شريك مونا \_ توبيكام برزخ مين حضوراكرم صلى الله تعالى عليه وسكم كے مشاغل میں سے ہیں جیسا کہاس میں احادیث وآثار وار د ہوئے۔

تواس د بوبندی امام نے بیہ ہے اصل اور غلط ہات کہ کرنہ فقط علا مسیوطی کی تعلی ہوئی مخالفت کی بلكه ان تمام احاديث وآثار كاصاف انكاركيا \_ اوراين كندى ديوبندى كنتاخانه عادت كااظهار كيا اوراييخ ا كابركي كتنا خيول كى تائيد مين بيرمزيد كتناخي كركاني كتناخ طبيعت اورنا پاك قلب كانيانموند پيش كيا ۔ تو بید یو بندی امام بخت بیدین و گمراہ اور نہایت بیباک و گستا خے ہے۔اس کے نایا ک اقوال پر کونسا ایسا مسلمان ہے جواس کودائر واسلام میں داخل رکھے گا۔ لبندااس کی اقتد امیس نماز تا جائز۔اس سے میل جول عظام وملام حرام بكر مديث شريف شل ب: ايا كم و ايا هم لا يضلو نكم و لا يفتنو نكم .

والله تعالى إعلم بالصواب ٢٥ روج الاخرم م كتبه : المعتصم بذيل سيدكل تي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العدهجم اجتمل غفراه الاول مناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

مسئله (۱۸۷)

جناب مفتى صاحب والمسام كالمراب المسام المسلم كالمرض ب كيافرمات جي علائ وين ومفتيان شرع متين اس مسئله مي كه ا کیے محص جس کی عمر تقریبا ۳۰ سال ہوش ہواس درست پڑھا لکھااور نمازی ج وقتہ نمازی ہے تحرشراب بیجنے کا کار دبار کرتا ہے۔ایک بارا**ں کا اپنے بھائیوں سے جھٹرا ہو گیا میں نے ا**س کو سمجھا یا کہ چھوٹوں کے مدلگ کراپنی عزت خراب کرنا ہری بات ہے اس پراس نے بچھے بیسا خند جواب دیا کہ میں مركز ندمانوں كا كيونكه يس كا فربول اور تسم ست كہتا ہول كه يس مجھ بى دنول بيس آريہونے والا ہول يمي الفاظ اس نے کی بارد ہرائے۔ میں مین کر کانپ کیا اور خاموش ہور ہامیں نے اس کے کھر والوں کو بتایا کہاں کو مجھادینا اس کا خیال ایسا ہے۔اور میں نے اس تخص سے بولتا چھوڑ دیا۔ایک دوسراوا قعد ہوا کہ ا كي مسلمان في اس كوالسلام عليكم كها مراس تحص في جواب ندديا، آف والي مسلمان كو يو جهن براس

میں نے اسپنے رسالہ مطبوعہ'' عطر الکلام فی استحسان المولد والقیام'' میں اس سلام و قیام کی قرآن وحدیث ہے بھی ٹابت کی ہے۔ تو جو قیام وسلام قرآن وحدیث سے ٹابت ہواورا جماع ا سے ثابت ہوتو کوئی مسلمان بھی ان تین دلائل شرع کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہرسکتا ہے لیمیذ اال د يو بند يول كى مخالفت كوكون يو چمتا ہے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعطائے البی علم غیب کامطلقا اٹکارتو کوئی مسلمان کیا سكنا كمعلاء كرام محققين في بيتفري فرما في تقى جسكو حضرت علامه قاضى عياض شفاشريف مين تحرير قرا

النبوة اللتي هي الاطلاع على الغيب " (شرح شفا مصري ص٢٩٥) لعنی نبوت کے معنی ہی غیب پر مطلع ہونا ہے تو نبی کے معنی غیب بر مطلع ہونے والا لے اواجوج نبي كريم صلى القد تعالى عليه وسلم كومطلقا علم غيب برمطلع نه مانے تو وہ حضور كى نبوت كامنكر ہے اور حضور نبوت کے منکر کومسلمان کون کہ سکتا ہے۔

اب باتی رہااس دیو بندی امام کا قول (سرکاردوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرنے کے بعد تعالی نے ان کی تمام طاقتیں سلب کر کی تھیں )

اولاً: بیاس کی شان رسالت می سخت گستاخی و ہےاد بی کا قول ہے۔ ا ثانياً: اس تس قيدهُ حيات النبي كاصاف الكارب\_ اللاً: صديث ابن مجيس ب

نبي الله حي ير ز ق \_

یعن الله کانی زنده برزق دیاجاتا ہے۔ تواس امام نے اس صدیث شریف ہے بھی انکار کیا رابعاً: مديث يبقي من هي:

الانبياء احياء في قبو رهم يصلون يعن انبياء الي قبرول شن زنده بي تمازير عق تواس ا، م نے اس صدیث شریف کی محی مخالفت کی۔

خامساً: علامه جلال الدين سيوطي في انباء الا ذكيا من تحرير فرمايا:

النظر في اعمال امته و الاستغفار لهم السيئات و الدعاء يكشف البلاء عنه التر دد في اقطا ر الا ر ض لحلول البركة فيها و حضو ر جنا زة من ما ت من صالحي اذعز م على الكفر و لو بعد ما ئة سنة يكفر في الحال ـ

مسلمانوں کواس کوسلام کرنایاس کے سلام کا جواب دینا۔اس سے بات چیت کرنا۔اس کے ساتھ کھا تا پینے۔اس کے پاس اٹھنا بیٹھناسب حرام وٹا جا تز ہے۔دوسرے مسلمانوں کواس کے حال سے با خبر كرنا جائے تاكدوہ اس سے احتیاط كريں - مال بيكوشش كرنا كدوہ توبيكر لے بہت بہتر ہے - اور جب وہ توبدکر کے کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوجائے تواس کی بیوی سے نکاح کیاجائے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب

(PrP)

٢٢ روجب المرجب الحتاج

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى اللدعز وجل، العبر محمدا جمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنتجل

#### مسئله(۱۸۸)

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس بارے میں کہ جوكوني آ دمي ديوبندي خيالات ميس پخته مواور تقوية الايمان پراعقفا در كهتا مواوراس كي هرعبارت رِ مل كرتا مواس كے يتھے نماز برد هنا درست موكا يائيس؟ ديو بندى كے يتھے مارى نماز موجائے كى يا نہیں؟ جواب شرع ہے مطلع فر پایا جائے۔ والسلام عبدالشكور

اللهم هداية الحق والصواب جو تصدر بوبندی خیالات کا ہو۔ بعنی میعقا کدر کھتا ہوکہ خدامجھوٹ بول سکتا ہے۔خدامکر کرتا ہے حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاعلم بچوں پاگلوں ، جانوروں کے برابرہے،۔ شیطان وملک الموت کوحضور صلی الله تعانی علیه وسلم سے زیادہ علم ہے۔ حضور علیالسلام کانماز میں خیال لا تا گدھے اور بیل کے خیال سے در جوں بدتر بتا تا ہے۔ ابنیا علیم السلام خدا کے نز دیک چو ہڑے ہمار سے زیادہ ذلیل ہیں۔وہ حضرات عا جزوبے اختیار بے خبرنادان ہیں۔وہ ذرہ ناچیز سے ممتر ہیں۔ان کی بڑے بھائی کی سیعظیم کرو، وغیرہ کتب میں تھے ہوئے موجود ہیں جن میں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانوں میں میکھلی ہوئی گتا خیال ہے ادبیال ہیں ان کی صرح تو ہیں و تعقیص شان ہے۔ اس وجہ سے علم مے عرب وجم نے ان کے کا فرہونے کا فتو کی دیا۔اور ہرمسلمان کا بیعقیدہ ہے کہ جواللہ تعالی اوررسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو

نے جواب ویا کہ جھے کوآئندہ سلام نہ کرنا چونکہ میں کا فرہوں۔

ا یک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک برہمن ذات کا لڑ کا اس کے پاس جیٹھا ہوا تھا اور وہ دونوں آگی مكريث بارى بارى سے استعال كرد بے تھے۔

میخص اینے والدین کو بھی نہایت گندے اور برے الفاظے پکارتاہے جو کہ تحریر کے باہر کیا محلَّه کی مسجد مولا ناصاحب (جو که آسام کے رہنے والے ہیں) نے ایک دن اس محص کو سمجھایا بجھانیا مجھانے بجھانے کے بعدمولانا سے بگڑ گیا (واقعہ میری عدم موجود کی کاب )اب وہ مولانا صاحب منے ان پر چھتیں چھینکتا ہے اور مولا نا صاحب کے چھے گالیاں بھی دیتا ہے جب کہ نماز انہیں مولانہ چیجے پڑھ رہا ہے میں نے اس مخص کا ذکرایک دوسر مے مخص ہے کیا تو انھوں نے کہا کہ اسی باتوں کا عام پرلانے والا بھی گنہگار ہوتا ہے۔

لہذا برائے مہر بانی کر کے مندرجہ ذیل باتوں پرفتوی دیاجائے۔

(۱) ایسے خص ہے اہل محلہ کو کہاں تک تعلقات رکھنا جا ہے اور اس کا کھانا پانی حقہ جاتے وہ استعال كرنا جائي يأتبيس؟\_

(٢) جو تخص جان بوجھ کربھی اس کا کھانا پانی حقہ جائے وغیراستعمال کرتارہے اس کے 🚣

(٣)اس مخف ك ليح مرع كياب؟-

(٣) كياايسة خف كاراز چياني والا كنهار بوتاب؟ \_ فظ والسلام المستقتى أيك تئ مسلمان ساكن چندهي

الهم هداية الحق والصواب

سوال میں جس مخض کا ذکر ہے اگراس نے فی الواقع بیکھا کہ بیس کا فرجوں \_ یابیکھا کہ بیس بى دنول ين آربيهونے والا بول تو بلاشك يقيناً كافر بوكيا۔اس كى بيوى نكاح مے فارج بوكى۔

شرح فقد كبريس ب: و في المحيط من قال فا ناكا فر او كفر في حزاء الشرطي

المبتداة و مطلقا قال ابو القاسم هو كا فرمن ساعة ..

عالمكيرى ميں ہے:

كتاب العقا ئدوالك

اللهم هداية الحق والصواب

سوال میں جس اہام کا ذکر ہے اگر نی الواقع اس کے بیاتوال وافعال ہیں تو بلا شک وہ کا فراور غارج از اسلام ہو گیا کون میں جانتا ہے کہ قرآن کے مسنند ہونے کا اٹکارخود قرآن کا ہی اٹکار ہے اور منكر قرآن كافر ب\_علامة قاضى عياض شفاشريف مي فرماتي بين:

rro

اعلم من استخف بالقرآن لمصحف او بشيٌّ منه اوسهمااو بحده او حرفا منه او آیة او کذب به او بشي منه او کذب بشئي مما صرح به فیه من حکم او خبر او اثبت ما نهاه او نقى ما اثبته على علم منه بذلك او شك في شئى من ذالك فهو كافر عند اهل العلم باجماع- (شرح شفاج ۲ ص ۵۲۸)

جانوجس مخص نے قرآن یاس کے کسی حرف میں گستاخی کی یا اسکو برا کہا، یا اسکایا اسکے کسی حرف یائسی آیت کا اٹکار کیایا اس کی یا اسکی کسی بات کی بااس میں کی سی بیان کی ہوئی بات کی تکذیب کی جا ہے وه ازائتم اخبارے ہو یا احکام ہے، یا جس بات کی قرآن نے لفی فرمائی اس کا اثبات کیا یا جس کا اثبات فرمایاس کی فی کرے دانستہ یااس میں کسی طرح شک لائے تو با جماع تمام علماء کا فرہے۔

اورظا ہر ہے کہ جب قرآن کے متند ہونے کا انکار کیا تواس نے قرآن میں نسی طرح کا شک ہی تو كيا \_لبذايه باجماع علماء كافر جو كيا \_ پيراس كادوس اكفريه ب كدحضرت امير المونين عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عندى شان ياك يس اس في جو كستا في كى بيتوان كى شان كا كستاخ بهى كافر ب-

شرح شفاشريف يسبان سب الشيخيس كفر اور معرمت معاويد صى الله تعالى عنه صحابی ہیں۔ بخاری شریف میں ہے۔ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله تعالی عنمانے قرمایا۔ خانبه قد صحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعنى عضرت امير معاوية عنور في كريم ملى الله تعالى عليه وسلم كى محبت كاشرف حاصل كريكي بين \_توا تكامحاني مونا حديث شريف سے ثابت موكيا -اس امام نے ان کی شان میں تو بین آمیز الفاظ کے اور صحابی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کو ہے ایمان بتایا تووه خود بايمان اور كافر بوكيا-

حدیث شریف میں ہے جس کوطبرانی نے حصرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کی کہ حضورصلى الله تعالى عليه وسلم في قرمايا: من سب اصحاسي فعليه لعدة الله والملائكة والناس

ہین کرےان کی شانوں میں گستاخی و ہے او بی کرے وہ کا فرخارج از اسلام ہے۔ تو ان دیو بند یوں خداورسول کی شانوں میں بیصری تو بین اور بخت گستا خیاں کیں اور تکھیں شائع کیں توبیاوگ یقیناً کا نہج مگئے۔ جب اٹکا کا فرہونا ثابت ہوگیا تو ان کے پیچھے نماز کس طرح درست ہوسکتی ہے۔ فقدى مشهوركتاب غدية المسلين ميس ب:

روي محمد عن ابي حنيفة و ابي يو سف ان الصلوة خلف اهل الاهواء لا تحوز \_ ( كبيرى مطبوع كصنوس ١٨٠)

حضرت امام محمد نے حضرت امام الوصنيف وامام الولوسف سے روايت كى بيشك كمرا ہوں كے و نماز پڑھنا جائز جبیں ہے۔

توجب مراہوں کے پیچےنماز جائز نہیں توان دیو بندیوں کا فروں کے پیچے نماز کیے درست گی اور سے جب کا فرہوئے تو گمراہ یقینا ہی ہوئے۔حضرت امام اعظم کے علم سے ان کے پیچھے نماز جا مبیں۔اگرکوئی علطی سے پڑھ لے تواس کا عادہ دوبارہ پڑھنافرض ہے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب مهرشعبان المعظم المساج

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل في ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبدمجمراجمل غفرلهالاول مناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستعجل

مسئله (۱۸۹)

كياهم بمرع شريف كاس مسله في كد

ایک شخص ا مامت بھی کرتا ہے،میلا دشریف بھی پڑھتا ہے اورا بے کواہل سنت والجماعت بھی کہتا ہے۔ایک روز بعد نماز جعد فرمایا که آگرآپ لوگ سننا چاہیں تو ہیں شہادت نامدستا وں اور جوظلم اہام صبیع عليهالسلام بربوت بين ان كوظا مركرون

ایک صاحب نے فرمایا کہ جس شہادت نامہ کا آپ ذکر کرر ہے ہیں، وہ متندہ؟ جواب جی الشخص نے فر مایا کے متندتو قرآن بھی نہیں ،حضرت امیر معاویہ کے متعلق میخص تو بین آمیز الفاظ کہتا ہے ہے،اور چندسال بل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی گنتا خی کر چکا ہے۔ نہ کورہ جعم ا حضرت امیر معاویہ کے متعلق (نعوذ باللہ) کہا کہاس بے ایمان نے یز یدکو کیوں تہیں سمجمایا اور شیطان كنده يرركه بوي بجرار

احمعين \_

لیعنی جس نے میرے صحابہ کے ساتھ گستاخی کی تو اس پر اللہ اور فرشتوں کی اور سب لوگوؤ صنت ہے۔

(PTY)

دوسرى صديث شريف ميس ب كحضور ني كريم صلى الله تعالى عليه وسلم فرمايا:

لا تسبو ااصحابي فانه يجثى قوم في آخر الزمان يسبون اصحابي قلا تصلو علا ولا تصلوا معهم ولا تناكحو هم ولا تجالسوهم وان مرضوافلا تعودوهم\_

(شرحشفا، ج٠٥٥٥)

یعن میرے صحابہ کوگالی نہ دو کہ بیٹک آخر زیانہ میں ایک قوم آئے گی جومیرے صحابہ کوگالی دیگی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو۔ ایکے ساتھ نمازنہ پڑھو،ایکے ساتھ نکاح نہ کرد،ایکے ساتھ نہ بیٹھو۔اگروہ ہ جوجا کمیں توائلی عیادت نہ کرد۔

بالجملما گراس امام سے میہ باتی صادر ہوئی ہوں تو بیتیرائی رافضی اور گراہ کا فرہے۔اہل اسٹیا اس کے پیچھے ہر گزنماز نہ پڑھیں اور اس سے ترک تعلقات کریں جیسا کہ خود حدیث تریف میں وارف مولی تعالی اس کو قبول حق کی اور تو بہ ک تو فیق عطافر مائے۔والٹہ تعالی اعلم بالصواب

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل ني ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر حمل غفرله الإول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

### مسئله(۱۹۰)

کیا فر ماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلہ میں کہ

سنت کا اور ہے۔ وہابیت کا اور ہے، ان دونوں میں کس کومتند کہو گے۔ وہ خص بہتا ہوا چلا گیا کہ تہارا ا امام قرآن کومتند نیس ما نتا اور فتو ہے حاصل کئے ہیں۔ دوسرے جعد کوا مام نے اعلان کیا کہ دہابیہ جیسا مجھکو برنام کرتا ہے تم نے بھی سنا ہے یانہیں ،اگر دافتی میں نے ایسے لفظ کیے ہیں ،اور تم نے سنے ہیں تو میرے چھے تم لوگوں کی نماز جا تزنیس ۔ تم لوگ کہوتو ہی تو بہرلوں کسی فرد بشر نے بیدند کہا کہ تم نے کہا ہے۔ کیا تھے ہے شرع شریف میں امام کے تن میں اور بہتان لگانے والے کے تن میں فر مایا جاوے۔

اللهم هداية الحق والصواب

اوائل ماه صفر ۵ سات میں خرولی ضمیر آباد ہے مسمی عبد الوحید کا مرسلہ موصول ہوا جس بیس صاف طور ہے ایک امام کے ان اقوال وافعال سے سوال تھا کہ وہ قرآن کے متند ہونے کا انکار کرتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق تو بین آ میز الفاظ کہتا ہے۔ حضرت محررضی اللہ عنہ کی شان بیس کتاخی کر چکا ہے۔ تو اسکا جواب دارالا فاء ہے ۲۳ صفر ۲۳ کو بید دیا گیا جس کا خلاصتھم میرتھا کہ امام گراہ و کا فر نے اگر یہ باتیں صادر ہوئی بیں اور واقعی اس کے ایسے اقوال وافعال بیں تو وہ امام گراہ و کا فر ہے، مسلمان اس کے پیچھے ہرگر ہرگز نماز نہ پڑھیں اور اس ہے ترک تعلقات کریں، تو یہ جواب اس موال کی بنا پرچھے ہے۔ اس پرکافی دلائل منقول ہیں، لیکن اس سوال سے پنہ چلاوہ پہلا سوال خلاف واقعہ موال کی بنا پرچھے ہے۔ اس پرکافی دلائل منقول ہیں، لیکن اس سوال سے پنہ چلاوہ پہلا سوال خلاف واقعہ کو آگر المام کے تھاور جو کھوائی بیس ہوں اور جب فی اس پڑھیں۔ لہذا اس سے آمام برک ہوا مسلمان اس کے پیچھے نماز المام سے ایسے اقوال وافعال ہوں۔ تو جب اس امام کے پیچھے نماز المام سے المام برگر ترک تعلقات نہ کریں، اور ایسے بہتان لگانے والے پرقوبدازم ہے۔ فیلمان اس کے پیچھے نماز اللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔۔۔

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد الجمل غفر له الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

مسئله(۱۹۱)

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مئلہ بیں کہ ایک مسلمان نا کارہ ہے گرعقیدۃ موکن بھی ہے۔کیاایے خص بھی قیامت کے دن اللہ کی رحمت

سے مایوی ہو نگے ، براہ کرم تھوڑی زحمت گوارہ کرتے ہوئے کتاب وسنت سے مفصل مدل اطلاع مشکور ہوں گا۔

الجواب

اللهم هداية الحق والصواب

ناکارہ کے معنی کریم اللغات میں میہ بیں جوکام کا ندہو۔ اور عرف میں میہ مجبور عاجز کمزود طبع کا ندہو۔ اور عرف میں میہ مجبور عاجز کمزود طبع کا اللہ ہے بہتر کے معنوں میں ستعمل ہے ۔ تو اسکو کسی معنی کے اعتبار سے لے لیجئے جب وہ عقید ہوئے ہوئے ہوئے وہ معتبا رحمت البی کا مورد ہے یہاں تک کہ گہنگاروں عاصبوں کو قرآن کریم نے اللہ کی رحمت ہے۔ امید نہ ہونے اور مغفرت ذنوب کے امید وار ہونے کی ترغیب دی ۔ دیکھواللہ تعالی صاف طور پڑتھ ہے۔۔

قل يعبادى اللذين اسر فواعلى انفهسم لا تقنطوا من رحمة الله ، ان الله الله على الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم • (مورة زمر، ركوع ٢٢٠)

تم فرمادوا ، میرے وہ غلاموں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحت سے ناام اللہ کی رحت سے ناام اللہ کی اللہ کی

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوگیا کہ سلمان کیمائی ٹاکارہ ہواسکوانڈ کی رحمت سے ہرگز ماہی ہوتا جا ہے۔ ہونا چاہیے بلکہ قر آن کریم ہی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ماہی ہونا کافر کافعل ہے۔ چنا چھیا ہوتا گافر ماتا ہے۔انہ لا یفس من روح الله الا القوم الکفرون (بوسف،رکوع۔۱)

توجونا کارہ مسلمان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کہتا ہے وہ قرآن کریم کی مخالفت کرتا ہے۔ تعالیٰ کی بعناوت کرتا ہے اس پرتو بہ و استغفار لازم ہے۔اور آگر وہ تو بہ نہ کرے تو اہل اسلام اس جھے۔ اجتناب و پر ہیز کریں۔واللہ تعالیٰ اعلم ہے۔

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل في دمرسل، الفقير الى الذعز وجل، العبر محمل غفراله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنبيل

مسئله(۱۹۲)

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مئلہ میں کہ زید نے دوران بیان میں بیالفاظ کہا ہے کہ جھنڈوں اور پنجوں کے پاس فاتحہ راجھنے ہے ہیج

الخلامی پاخانہ کرتے ہوئے آن کو پر هناسوبار بلکہ بزار بار بہتر ہے۔ اس بلت کوئیں قرآن سے ثابت کرتا ہوں ، اور اس پر میراچیلئے ہے فہ کور بالا جملے بار بار الل اسلام کے روبر و بیان کرتا ہے۔ اسلامی نشان کے پاس قاتحہ پڑھنے کو پلید جگہ اور نا پاک چیز سے تشہید دینا کیسا ہے۔ اس سے قرآن شریف کی بے دمشی ہوتی ہے پانہیں؟۔ ایسے الفاظ ہو لنے والے کے لئے کیا تھم ہے؟۔

الجواب

اللهم هداية الحق والصواب

زید کے خت بادب و گستاخ ہونے ہیں کیا کلام ہے، وہ ناپاک مقامات اور پامخانہ ہیں قرآن پڑھے کو بہتر کیہ کرقرآن کریم کی بے حرثتی کوروار کھتا ہے اور پھراس کی میدمزید دلیری ہے کہ دہ اس غلط بات کوقر آن کریم سے ثابت کردیئے کا حوصلہ رکھتا ہے، با دجوداس کے وہ بھی ثابت نہیں کرسکتا۔ لہذا زید پر قوراً تو بدلازم ہے۔ واللہ تعالی اعلم،

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى القدعز وجل، العبد مجمل غفر لدالاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

مسئله (۱۹۳)

کیافر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسائل مندرجہ ذیل ہیں عمرنے اپنی تقریر میں کہا کہ جناب سیدعائم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے ہتھے جیسے مسٹر گاندھی ،لہذا عمر کا اس قول کی بنا پر کیا تھم ہوگا معہ حوالہ تحریر فر مایا جائے۔

الجواب

اللهم هداية الحق والصواب

جارے نی کر میم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جہان میں کوئی مثل نہ بھی پہلے پیدا ہوا نداب ہے، نہ آئندہ ہوسکتا ہے کہ اللہ تا کاعقیدہ ہے۔ چنا نچہ علامة مطلانی مواہب لدنیہ میں فرمائے ہیں۔

اعلم أن من تمام الايمان به صلى الله تعالى عليه وسلم الايمان بالله تعالى جعل خلق بدنه الشريف على وجه لم يظهر قبله و لا بعده خلق آدمي مثله و قال الوصيرى: منزه عن شريك في محاسنه فجو هر الحسن فيه غير منقسم

(موابب لدنيه ج ام ٢٥٨)

منكراوراتكی فضلیت مطلقه كامخالف اور دغمن ثابت ہوا تواس عمر کے دشمن رسول و گستاخ و بے ادب ہونے

میں اور کمراہ وبیدین ہونے میں کیا کلام ہے۔

كتبه : المعصم بذيل سيركل في ومرسل ، الفقير الى الله عزوجل، العبد محمدا جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل

# مسئله(۱۹۳)

کیا فرماتے ہیں علامے وین مسائل ذیل میں کہ

زبدجوخود کوئسی مدرسمطلع العلوم رامپور کانعلیم یافته بتاتا ہے۔ کہنا ہے کہ خلافت کوحضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیس قائم کیا تھا، رہتو بعد میں ہم تم نے قائم کر لی ہے۔ دیو بندی بھی مسلمان ہیں تم انہیں برائیں کہو۔ کیونکہ انہوں نے بھی کلمہ پڑیا ہے، اس لئے وہ بھی مشکمان ہیں۔ یہ فرقہ بندیاں ہارے یمال نہیں ہیں۔ یہاں پر بھی موضع کہر ساضلع ہر یکی بیں ہماری طرف ہے سب ایک ہیں اور سب مسلمان 🔹 یں ، اور ہم سب کواچھا مجھتے ہیں۔ اور میں اعلی حضرت کونائب رسول نہیں کہ سکت کیا بیا قوال زید کے حق ایں اور کیا واقعی خلافت رسول خداصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قائم کردہ میں ہے۔ کیا ایسے امام کے پیھیے تماز پڑھنا اوراسکوامام بنانا جائز ہے۔اور کیا مدرسہ ندکور کوئی سنی مدرسہ ہے۔ یا کسی اور فرقہ کا ، جواب مدل مگر الخفرعناية فرما نيس-اوررب تبارك وتعالى يهاجر عظيم عاصل فرما نيس-

اللهم هداية الحق والصواب

خلافت كوحضورسيدعالم صلى الله تعالى عليه وسلم بى في قائم فرمايا بـ

چنانچیتر ندی شریف ،ابوداؤد شریف ،مندابویعلی جیح ابن حبان میں حضرت سفینه رضی الله تعالی

النحلافة بعدى قى امتى ثلاثون سنة يعنى ميرى امت مير عابعد فلافت ميسال

طبرانى اورمسندامام احميس مع: المحلاقة في قريش يعنى خلافت قريش من موكى -بلك احاديث شن فلفاء كتام بهي واردين فرمايا :المحليفة من بعدى ابو بكر ثم عمر ثم يقع الاختلاف رواه الديلمي في الفردوس يعتى مير بعد فليفه ابوبكر بول مي جرمر ، يعر فآوى اجمليه / جلداول سس كماب العقائدوا

جانو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کمال ایمان میہ ہے کہ ایمان لائے تعالی نے حضور نبی کریم کے بدن شریف کواپیا پیدا کیا کہ اس کے مثل کوئی شخص ندان سے قبل ہوا 🗷 ہوا۔علامہ بوصیری نے قرمایا حضورات علامان میں شریک سے یاک ہیں،جو ہرحسن ان میں اورال غيرين قابل تقسيم نيس-

علامه سلیمانی جمل شرح دلائل میں بحث شرح اساء میں فرماتے ہیں:

وهمو صممني الله تعالى عليه وسلم الوحيد في مقامه وحاله وعلوه واسراره والج واخلاقه و سيره وشمالله وخصائله وحسنه واحسانه و معراجه وارتقائه الي حيث لي سواه وشريعتة و عقله و حاهه و تعلق سائر الخلق به لا ثاني له في شئي من ذلك كله (جوابرالحارمج ٢٩ ٨١٤)

حضور نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم اینے مقام وحال میں اور بلندی واسراراورانوار 🖈 اخلاق وسيريين اور شأئل وفضائل بين اورحسن واحسان مين اور ان كاغير جهال تك يهو نيجاتبين اتر معراج میں اور عقل و جاہ میں اور شریعت میں ءاور تمام مخلوق ہے بیعلق میں تنہا ہیں ،ان میں مجلو بات میں کوئی ان کا ٹائی تہیں۔ اسی میں علامہ سلیمانی جمل نے فرمایا:

مهو المحصوص بالشرف وهو اكرم بني آ دم على الاطلاق من الانبياء وغيرها بسائر الوجوه والاعتبارات فهو اكرم بني آدم اصلا وو صفا وخلقا وعقلا وفعلا (جوابرالبحار مس ۲۲۳)

حضور عليه السلام شرف ميس مخصوص بين اور مطلقا تمام بني آوم ميس حضرات انبياء وغيرانبيا تمام وجوه واعتبارات بيانطل بي توحضورامل ووصف كى بنابراور خلق وعقل كے لحاظ سے اور با قدر معل کے اگرم بی آ دم ہیں۔

ان عبارات سے ظاہر ہو گیا کہ ہمارے ہی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ال انی اور بے نظیر میں بیکھی نہیں کہا جا سکتا کہ حضور ایسے تھے جیسے فلال نبی یارسول تھے کہ انکامٹل کوئی نبی اوررسول بھی تبیا چہ جا نکہ یہ ہے ادب عمر یہ بکتا ہے کہ حضور ایسے تھے جیسے ایک مشرک ۔ اسمیس اس گتاخ فے رسالت کی سخت تو ہیں وسنقیص کی کہ انگوا ہے اونی ہے تھیہ دی جس کے لئے قرآن کریم قرما تا اول ال كالامعام بل هم اصل ، توريمرشان رسالت كا كتاخ اور باوب همراء اور حفوركي

اختلاف شروع ہوجائے گا۔

ان احادیث سے ثابت ہوگیا کہ خلافت کا خودحضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 🗗 اورخلافت کی مدت بھی بیان فر مادی اور بیھی ظاہر کر دیا کہ خلافت کس خاتدان میں ہوگی اور خلیفہ کو موگا يهان تك كرحضور نے اسكا تاع كاتكم ويار عليكم بسنتسى وسنة المحلفاء البرا المهديين الحديث

لہدازید کے قول کا بطلان ظاہر ہو گیا۔ای طرح زید کامیقول بھی باطل ہے کہ دیو بندی ہیں \_آج دیو ہندیوں کی کتابیں حفظ الایمان ، براہین قاطعہ بتحدیرالناس بتقویۃ الایمان مطبوع موج میں۔ان میں النے کثیرا قوال کفریدا ہے صاف موجود ہیں جن کے احکام کفریدآج تک ندان 🎍 سکے نہ آئندہ اٹھ سکتے ہیں۔توبید یو بندی اپنے اتوال کفرید کی بنایر کافرومرتد ہیں۔علماءعرب وجمم برِ كفر كے فتو ہے صا در فرمائے ۔ توبیدزید بھی اگران کے اقوال كفرید پرمطلع ہوكران كومسلمان كہتا ہے مسلمان بیس رما، کد الرضا بالکفر کفر پیراگرید بیکفرواسلام کانتیاز کرنے کوفرقہ بندی تواس نے قرآن وحدیث کوفرقہ بندی کرنے والا قرار دیا۔ کہ قرآن وحدیث نے کفرواسلام کی پیٹے بندی کی ہے۔ اور کفر کے ماننے والوں کو باطل فرقہ تھہرایا ہے۔ اوراس فرقہ کو ہرا کہاہے۔ اوراسلام والول کوفر قدحت قرار دیا ہے اور اچھا کہا ہے۔ابزید کا کفرواسلام کوایک کہنا اورائل کفرکوا چھا کہنا مسلمان جانتا گویاا حکام قرآن وحدیث کی نالفت اورا نکار کرنا ہے۔لہذااس زید کے اقوا**ل کا بطل** اس کی بیدین و مراہی خوداس کے اقوال سے ظاہر ہے۔ اور جب بیدرسمطلع العلوم رامپور کا معالج ہے تو اسکی و ہابیت و دیو بندیت خود ہی آشکارا ہوگئی کہ بیدمدرسہ طلع العلوم اب و ہابید کا مدرسہ ہے۔ کا اعلیٰ حضرت قدس سره کو دارث و نائب رسول نه ماننا بھی اس کی وہابیت پر دوسری بین دلیل ہے اس زیدکوندامام بنانا درست بنداسکے پیچھے نماز جائز ہے۔

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل ني ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل ا العبد حكمه اجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنعجل

مسئله(۱۹۵\_۱۹۲\_۱۹۸)

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع اس مسئلہ ہیں کہ رائے بور کی سیرت النبی سمیٹی جو کہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے اور جوعرصہ و

كتاب العقا ئدوالكلام (PPP) فناوى اجمليه اجلداول بارہویں شریف میں سیرت یاک کاعظیم الثنان اجلاس کرتی ہے جس میں تقریبادورونز دیک کے ۱۹۸۸ بزارلوگ شریک ہوئے ہیں نیز ہرقوم ولمت کے افراد کو دعوت عام ہوتی ہے کہ وہ اس میں شریک ہوکر رسول کریم علیه التحیة والتسلیم کے اسوؤ حسنه سنیل اور اس برعمل کی کوشش کریں نیز اگر کوئی صاحب سیرت كموضوع ير مجوتقر مركرنا جا بي توكر سكتے بي كيكن موضوع سيرت ياك سے بث كر مجھ بيان كرنے كى اجازت نہیں ہوگی۔اجلاس کا اختیام انتہائی خشوع وخضوع کے ساتھ صلاۃ وسلام اور دعا پر مواکرتاہے مال روال ۱۳۷۸ احد مس سیرت میٹی نے سیرت یاک کے دوا جلاس کے ایک تو ہار ہویں شریف کے موقع پراوردوسرااس کے تقریباایک ماہ بعد سیرت لمیٹی سے چندلوگول کواختلاف ہوااورانہوں نے وعظ کے بہانے درمیانی وقفد۔ (یعنی پہلے دوسرے اجلاس کے درمیان) میں ایک معمولی جلسہ کیا جس میں ڈیڑھ سومطرات کے قریب تھے اور اس جلسہ میں تقریر کرتے ہوئے ایک محض سعادت شاہ نے حسب ذیل تو بین آمیز الفاظ استعال کئے: مسلمان سیرت میٹی رائے بور کی طرف سے ہونے والے سیرت پاک کے جلسم میں نہجا تیں اور اگر جا تیں بھی تو جلسہ پر لاحول پڑھ کر چلے آئیں۔جس سے یہاں عام مسلمانوں میں بڑا بیجان پھیلا اور فضاء مکدر ہونے کا اعمد بشہ ہو گیا تو چند بااثر حضرات نے اس کے خلاف احتجاج كرنے كے لئے ايك عام جلسطلب كيا جس بيس ميس مير بزارمسلمانون نے شركت كى جسد ميں فركوره الفاظ يراحتياج كرتے ہوئے معامله حكومت كے حواله كرديا كيا كدوه با قاعده الكواري كر كاس كے خلاف کارروائی کرے اور ایسی باتوں کا سد باب کرے اور عام مسلمان انتہائی صبر وضبط سے کام کیکر

(۱) سعادت شاہ کے مُدکورہ الفاظ سے بالواسطہ یا بلا واسطہ تو بین رسول (معاذ اللہ) ہوتی ہے یا جیس اوراس کے ساتھ مسلمانوں کو کونسا طرز عمل اختیار کرنا جاہیے؟۔

حکومت کی کارروائی کو دیکھیں اور برامن رجی چنانجداس جلسہ کے بحدمسلمانوں کا بیجان کم بوگیا اور

حالات بے قابوہونے سے محفوظ رہے۔ لہذا شریعت مظہرہ کی روسے مطلع فر مائیں۔

(٣) ندكورہ الفاظ كے كہنے كے بعد سعادت شاہ يران الفاظ ميں توبدلازم ہے كہيں؟ اور المروہ توب ا تکار کرے یا اگر کے ساتھ تو برکرے تو اس کے لئے کیا تھم ہے؟۔

(٣) جولوگ سعادت شاہ کا ساتھ کویں اور بالواسط یا بلا واسطه اس کی ہم نوائی کریں ان کے

كتاب العقائلي

الرضا بالكفر كفر يعنى كفرك ماتهدرضا ظامركرة بحى كفرب تواسكے جس قدر جمنوا بیں ان رہمی توبدلازم ہے۔والتد تعالی اعلم بالصواب (سم) جن لوگول نے ان نا یاک الفاظ ند کورہ کے خلاف احتجاج وجلسہ کیا انہوں نے شرعا کوئی علمی نبیس کی ندان کا بیاقدام غلط قرار دیا جاسکتا ہے۔ بلکہ وہ ندفقط حمایت ذکر سیرت رسول علیہ کے اجر وثواب كي محتى قراريائ بلكمانيول في الي مجي فريضة كاحق اداكرديا-والله تعالى اعلم بالصواب كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمداجمل غفرله الاولء ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

rro

كيا فرمات بي علائد ين ومفتيان شرع متين اس مسكديس كه

زیدعالم ہونے کامری ہے اور قرب وجوار میں ای حیثیت ہے مشہور ہے اس کے بچے کے چیک تقل اس نے مالی بلوا کراس کوجھڑ وایا ( مالی عام طور سے پست اقوام کے ہندؤں میں سے ہوتے ہیں ) و نیز ال کی والده چمند ه پرشربت بحکم مالی چرهاتی ربی اوروه سب افعال کو به نظراسخسان دیجشار با جب اس کو ٹوکا گیا تواس نے جواب دیا کہوہ ہیرونکا نام لیتا ہے و نیز ما تا کے مال کوخود بلایا ہے۔اب تشریح صب امر يے كان حالات يل ديد فركورك امامت جائزے يائيس اوراس كاليعن فاسد تكاح تونيس ب مبرياتى فرما کراس پرفتوی صا در فرمایا جاوے ہیوا تو جروا۔

المستقتى ارشاداحمدة يتكربورية اكخانه كندري ضلع مرادآباد

اللهم هداية الحق والصواب

زید کابیعل اگراس سے بہصحت خوش وخواہش صاور ہوتو شرعا بیعل ممنوع اور تعلیم اسلام کے خلاف ہے اور اگر اس نے ان افعال کو بنظر استخسان دیکھا تو اس پرتوبدلازم ہے اور بغیر توبد کے اس کی المامت درست تبیس اوراحتیا طامی میں ہے کہ تو بہ کے ساتھ تجدیدا یمان وتجدید نکاح بھی کی جائے۔ کافر پر میاعثما د کرنا کہ وہ بجائے شرکی و کفری الفاظ کے ویروں کا نام لیتا ہے۔ غلط و بے دلیل بات ہے اور جیج پ کو ما تا کہنا اور چمڈے پراس کے لئے شریت پڑھانا بیسب کفار کے افعال جیں جس کی شریعت سی طرح اجازت تبيس ديم مسلمانون كوايسے جاہلاندا فعال سے احتياط واجتناب ضروري ہے۔فقط واللہ تعالی (٣) جن لوگوں نے مذکورہ الفاظ کے خلاف احتجاج وجلسہ کیاانہوں نے شریعت مطیم ہے کوئی غلط قدم تونہیں اٹھایا؟۔ان کا بیا قدام سیح تھایانہیں؟اگر غلط تھاتو انہیں کیا کرنا جا ہے۔ کاشتہاری ایک کا لی بھی ارسال ہے۔

Fr

المستفتي حافظ عبدالعزيز مسلم ينتم خاندات بور

اللهم هداية الحق والصواب

(۱) مجلس علم وین کا استخفاف واستهزاء کرنے والا بلکه اس سے بے نیازی وییزاری کر شرعا كافر موجاتا بيدعقا كدى مشهور كمابشرح فقدا كبريس فناوى ظهيربيد الآل بين

من قيل لمه قمم نـ فـهـب او اذهـب الى محلس العلم قال مالى ومحلس العلم

یعنی کسی مخص ہے کہا کہ کھڑا ہو جاہم مجلس علم کی طرف چلیں یا تو مجلس علم میں جا تو اس نے جو مجھے جلس علم کی حاجت نہیں تو وہ کا فر ہو گیا۔

تو مجالس عالم دین کی وہ اہم مجلس جوصرف ذکر سیرت رسول اللہ ہی کے لئے منعقد ہو مبارک مجلس سے نہ فقط بے نیازی و بیزاری بلکہ اس کا اتنا صاف استہزاء اور اس کی الی سخت واستخفاف كرنا كماس كولاحول برصف ك قابل قراردينا بلاشبه كفرب اگريد كفرى الفاظ فدكوره سعادي نے کیے ہیں تو پیخت ہےا دب و گستاخ اور کا فر د خارج از اسلام قراریایا۔ پھر چونکہ حضور نبی کریم 🚂 طرف مجلس منسوب ہے تو اس مجلس کی تو ہیں واستحفاف حضورا کرم ایک کی تو ہیں واستحفاف کوستکرز پھراگریہ قائل اینے اس کفری قول ہے تو بہ نہ کرے تو مسلمان اس سے قطع تعلق کریں۔ واللہ تعبا

(۲) بقیبناً سعادت شاہ پراس کفر کی بنا پرتوبہ واستغفار لازم وفرض ہے پھرا گروہ توبہ الک كرے يا توب سے اعراض كرے تو اس سے اجتناب وترك تعلق كرنا ضرورى ہے - والله تعلق

( m ) جولوگ سعادت شاہ کے ان الفاظ کی ہمنو ائی اور تائید کرتے ہیں وہ بھی کافر ہوجا مج كة تمام عقا كدكت مين ب:

اعلم بالصواب ٩ رجمادى الاولى ١٣٧٩ هـ اعلم بالصواب ٩ رجمادى الاولى ١٣٤٩ هـ كتب : المنتصم بذيل سيدكل نبى ومرسل ، الفقير الى الله عزوج في العبد محمدا جمل غفراه الاول مناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنبجل

كآبالطاك

#### مسئله(۲۰۰)

کیا فر ماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ زید ہڑھا لکھا صوم کا پا ہند محص ہے وہ ایک مر بضدی بیاری کے موقع پر ہندوجھاڑ پھوک کرنے والے کو بلانے کی اجازی نیز زید موصوف نے بیجی کہا ہے کہ ہم لوگوں کا جھاڑ پھونک جالیس روز میں اثر کرتا ہے اور ال ہندوکا جھاڑ پھونک کرنے والے کا فوری اثر ہوتا ہے اس باب میں زید موصوف پرشری کیا تھم ہے لوگ کہتے ہیں کہ زید جب تک توب وتجدیدا مان نہ کرے اس کے بیچھے تماز درست تہیں جواب بھوا عنايت فرمايا جاوے \_ بيزاتو جروا عبدالكمال بوكھر بروى \_مظفر بورى

اللهم هداية الحق والصواب اگرزید نے بدالفاظ کے بیں تو اس پر توبہ واستغفار لازم ہے کہ اس نے شرکی و کفری آگ اعمال قرآن وحدیث پرتر جیح دی کبذااس ہے اعمال اسلام کی تو بین کی اور کفری الفاظ کی تعظیم لان 📆 چوشرع واسلام کے خلاف ہیں ۔لہذااس برتو بہ وتجدیدایمان واجب ہےاوروہ جب تک توبہ وتجدید

ندكر اس كے يجھے نمازنيس پرهني وائے۔

هذه كله مذكور ومصرح في كتب الفقه والكلام مفظ والدُّرْتُعَالَى الله بالصواب\_٩ر بتماري الأولى ٩ ١٣٠١ م

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل في ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل العبر محمراً جمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل.

مسئله(۲۰۱)

کیا فر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین کہ نوری کرن ماہ می ۱۹۲۲ء نمبر ۳۹ کے صفحہ ۱۱ وسا میں مولوی سلیم اللہ بناری کے متعلق حضر م

ا عظم سنجل کا فتوی کفرشائع ہوا۔معلومات ہونے بربھی مولوی اسرار الحق نے ۱۲ستبر۱۹۲۱ء کومہمان بناديا\_اس كى تولى سيرت كميشى في التم استمبر ١٩٦١ء مسجد قصابان ميسسليم الله بنارى كوخطيب بناكرامامت کرائی اور تقریر کروائی وفتوی مبارکہ کے شائع ہونے کے بعد مولوی اسرار الحق ان کے ساتھ رہے یہاں تک کہ ماہ مار بچ ۱۳ و میں شاکع ہونے والے ماہنا مداعلی حضرت ماہ ایر بل ۲۳ و میں صفحہ ۲۸ پر اس فنوی مبارکه کی نقل شائع ہوئی گمر کوئی پروانہ کی حمی تاریخ ۱۸ رابر بل ۲۳ ء کومولوی سلیم امتد بناری کواسرارالحق صاحب وان کی ٹولی نے مہمان بنا کررکھا ۱۹مار بل ۹۳ ء کی شب میں تقریر کروائی جس میں کفر کا فتوی لگانے والے کا استہزا بھی کیا گیا بار یک طریقتہ پر تیز ۱۹ را پر بل ۲۳ ء بروز جمعہ قصابان کی مسجد میں اسراری یارنی نے خطیب بنا کر جعد کی نماز میں امامت کروائی تقریر کراوئی الیں حالت میں جب مولوی سلیم اللہ بناری توبہ بھی نہیں شائع کرتا بلکہ جب ان کے سامنے ماہنا مداعلی حضرت رکھا گیا تو فتوی مبارکہ کو بکواس بتایا گیا او ، مانے ہے انکار کیا گیالہذا ان کے چھیے نماز جائز ہوئی یانبیں نیز مولوی سلیم اللہ بناری کے ساتھ لگنے والے مولوی اسرارالحق وان کے ساتھی جوعلیا ءاہلسنت کے فتوی مبارکہ کی بچھ پروا نہیں کرتے بلکه استهزاء کرتے ہیں ان کے حکم شرعی کا اظہار فرما کرمشکور فرمائیں۔

المستفتيان مسلمانان كوشدا جستهان عزيز الرحمن احمرضياءالرحمن قادري رضوي سمتي محفوظ الرحمٰن يحيدالله مستمتى محد ظفر مسمتى فضل الرحمٰن متولى جامع مسجد عبدالرزاق

اللهم هداية الحق والصواب

و یٰ فنوی کی نداق اڑا تا اور مفتی شرع کا استهزاء کرنا مزید جرم اور شرعا کفر ہے عقا کد کی مشہور كتا**ب شرح فقدا كبرش ب:**القي الفتوي على الارض اي اهانة او قال ماذاالشرع ومن ابغض عالما خيف عليه الكفرو من قال لفقيه يذكر شيئا من العلم هذاليس بشي كفر\_

یعنی جس نے فتوی کو بغرض تو ہیں محصینکدیا یا کہا کہ شریعت کیا ہے یاکسی عالم دین ہے بغض رکھا تواس پر کفر کا خوف ہے یا جس نے فقہ کی بات کو کہا کہ یہ چھٹیں ہے تو وہ کا فر ہو گیا۔

بالجمله احکام دین کا احترام نہ کرنا خوداس کے بیباک ہونے کی دلیل ہے لبذا ایسے مخص کے پیچھے المار سيحيح نبيس اليسيآ زادلوگ دين كے رہنما دامير نبيس ہو سكتے ۔ بالجملہ جوفقيہ يامفتی نہ ہواس كوكس مفتی شرع کا حکم یا فتوی ہے اٹکار کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں چہ جائیکہ سی شرعی فتوی یامفتی دین کا استہزاء و مذاق

كتأب العقا مذفوا

او الاستخفاف يصير كافرا ولو ابتلى انسان بذلك لضرورة بان كاد يصلي مع قوم فاحدث واستحى ان ينظهر وكتم ذلك صلى هكذا اوكان يقرب من العدو فقام وصلى وهو غير ظاهر قال بعض مشائحنا لايصير كافرا لانه غير مستهزي ومن ابتلي ذلك بضرورة او الحياء ينبغي ان يقصد بالقيام قيام الصلوة ولايقرء شيئا واذا حيي ظهر لايقصد الركوع ان لا يسبح حتى لايصير كافراً بالاجماع\_

(PP9)

اورا كرحياكى بناير بموتو كافر ند بوگا۔

شرح فقرا كبرش بين سحد او صلى محدثًا رياءً كفر فيه ان قيد الرياء يفيد انه ان صلى حياء لايكفر\_

ظاہر سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ زیداور اسکی بی بی کا بغیر طہارت نماز پڑھنا تھن حیاءتھا۔ کہ ابتدا یں ماں باپ ہے حیاء ہوا کرتی ہے۔ لہذا آگر یہی حقیقت اور واقعہ تھا توبید دنوں کا فرنہ ہونگے۔ پھر جب كافرنه بوئة ان كوتوبه واستغفار كرناح استع كمانهول في شخت معصيت كي اور بردي وليري كي اورا كرريا کے لئے تھا تو کا فر ہو گئے ۔لہذااس صورت میں تجدیدا سلام وتجدید نکاح دونوں ضروری ہیں۔واللہ تعالی اعلم بالصواب كيم صفر • ١٣٨ هـ

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العبد حجمرا جمل غفرله إلا ول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل



ا ژانا اسکے مذہب سے بیباک اور ناواقف ہونے کی دلیل ہے۔ اگر فتوی کو جانتا ہے تو تمسی دلیل کرے ساری قابلیت کھل جائے گی اور زبان درازی کا پینہ چل جائے گیا تناتو ظاہر ہے کہ وہ فتوی 🕏 ہے کہ مرکزی دارالا فتاء کے ہر دو ماہنا ہے میں اس کی طباعت ہوگئی اگر سیجے نہ ہوتا تو اس کوطبع نہ کر ہے صورت جب مولوی سلیم الله بناری نے کفریہ یا تنس کی ہیں تو اس کے پیچھے نماز ورست جیس اور اس ملنامهمان بنانا غلط موااس پراس کا تقریر کرنا اوراس کا ساتھ وینا شرعار وانہیں کہ حدیث شریف میں اياكم وايام هم لايضلونكم\_

تم اسيخ آپ كوبد ند بهول سے بچا د اوران كواسينے سے بچا د كه بيل مبيل مراه ندكروي ـ مولی تعالی قبول حق کی تو قیق و ے واللہ تعالی اعلم بالصواب

كتب : المعتصم بذيل سيدكل في ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل ، العبر محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستعجل

#### مسئله(۲۰۲)

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

زیدنے اورزید کی بی بی نے بغیرطہارت کئے ہوئے تھش اینے ماں باب کے ڈر کیوجہ قصدا جان بوجھکر پڑھی اور دوتین دن لگا تار پڑھی اس ہے معلوم ہوا کہ زیداور زید کی لی لی نے ماں با ڈ رخدا کے ڈریسے زیا دہ سمجھااور خدا کے ڈرکو کم بھھا خدا کی عبادت کی ہےاد فی اور تو ہیں کی بعض لوگ ہیں کہ زید اور زید کی بی بی دونوں کا فر ہو گئے کیونکہ بہارشر بیت حصد دوم میں لکھا ہے بغیر طہارت بوجھر نماز پڑھنا علماء كفر لكھتے ہيں تو اس سے زيد اور اس كى في في كافر ہو گئے اور كہتے ہيں كہ لكا ا ووبارہ ہونا جا ہے کیا یہ ہاتیں سیج ہیں۔شریعت کے سے حکم مطلع سیجے کا کیا حکم ہے شریعت کا بہت جواب دینا آپ کا کرم ہوگا۔ جواب کا طلب کرنے والاسید محتمیم احمد کبیر بور

اللهم هداية الحق والصواب

بغيرطهارت كےنماز پڑھنااگر بنيت استهزاء يااسخفاف ياريا كے لئے ہوتو ايباضخص يقييناً ہوجائے گا۔ فآوی عالمکیری میں ہے:

قال شمس الاثمة الحلواني الاظهر انه اذا صلى الى غير القبلة على وجه الاست

ماقلنا في مسئله قولا الاوهو روايتناعن ابي حبيفة واقسموا عليه ايماناغلاطا. (ردائحتار مصري ج-۱-صفحه ۲۸)

(mm)

اس عبارت سے ثابت ہو گیا کہ اتوال اصحاب امام طبقة اتوال امام اعظم ہیں۔ اس اجمال کی قدر نے تفصیل بیہ ہے کہ خود حضرت امام اعظم ابوطنیفدر حمد الله علیہ ہرمسکلہ کی خاص مجکس منعقد کر کے جس جی اپنے چاکیس جہتر کین اصحاب لیتن امام ابو پوسف ۔امام محمد۔امام زفر۔امام حسن بن زیاد امام داؤد طائی وغیرهم کوجمع فرماتے اوران کے سامنے ایک مسئلہ پیش کرتے اس کے چند پہاوجداجدابیان کرتے تواس مسلم میں جس قدراحمالات ہوتے استے ہی حضرت امام کے اس مسلم میں اقوال قرار پائے۔آپ کے اصحاب ان اقوال امام میں سے ایک ایک قول کو اختیار کر لیتے۔خود حضرت ا مام بھی ایک قول کواختیار فرماتے ۔ پھر ہرا یک اس پراپنی حسب طاقت قر "ن وحدیث اور اقوال صحابہ ے دلائل قائم کرتے۔اوراس کو ہرطرح مرلل ومبر بمن کر کے اس قول کو تحقق کر لیتے۔ تو دہ قول امام اعظم اب اس مجتهد کے نام سے موسوم ہوجاتا۔

اس کے بعد پھراس خاص مسکلہ کو ملے کرنے کے لئے ایک مجلس مناظرہ منعقد ہوتی۔جس میں ان چالیس اصحاب مجتهدین کوجمع کیا جاتا۔ ان میں ہے ہرایک اپنے اپنے اختیار کے ہوئے تول امام کواوراسپر قائم کئے ہوئے دلائل کو پیش کرتا۔حضرت اہام اعظم ان کے سارے اقوال اور ہرقول کے دلائل کو سنتے ، پھرخودحضرت امام اپنااختیار کیا ہوا قول پیش کر کے اس پر دلائل سناتے ۔ پھرا پنے اصحاب ہے مناظرہ کرتے بہاں تک کہ سکار برایک ماہ تک مناظرہ جاری رہتا تو جب وہ مسکار پورے طور پر تحقق اور طے ہو جاتا تو حضرت امام اعظم اس تول کومفتی ہدا در رائح قول قرار دیتے ، پھر وہ قول اگر چہ حضرت امام ہی کا قول تھا لیکن جن صاحب نے اس قول کو اختیار کر کے اس پر ولائل قائم کئے تھے اب وہ قول مجاز انہیں کے نام سے مشہور ہوتا تو جس قول امام کوا مام محمہ نے اختیار کیا اب وہ قول امام محمد کہلائے گا۔ اورجس قول کوامام محدفے اختیار کیااب وہ تول امام محمد کہلائےگا۔اورجس تول کوامام زفرنے اختیار کیا تھااب وه قول امام زفر كهلائيكا \_ وعلى هذا القياس \_

تواب به حقیقت داهی جوگئی که اس دفت اگر چهان اقوال کی نسبتیں مجاز اان اصحاب کی طرف کی جارہی ہیں۔لیکن ریتمام اقوال اصحاب هیقة حضرت ایام اعظم ہی کے اقوال ہوئے۔لہذا بہی وہ حقیقت ہےجس کی طرف اصحاب حضرت امام نے قتم کھا کرفر مایا کہ ہمارا جس مسئلہ میں جوقول ہے وہ ہمارے امام

بابالتقليد

14/4

#### مسئله (۲۰۳)

کیا فر ماتے ہیں علمائے دیب ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ ائمد فقدنے جومسائل اشتباط فرمائے ان میں ہم مسلک اماموں نے بھی اختلاف کیا جینے اعظم رحمة الله عليه نے غسالہ وضوع غليظ فر مايا اورا مام محمد صاحب عليه الرحمة نے طاہر غير طهور فر مايا 🕊 حضرات کا حکم کون بنا جس نے طاہر غیرطہور پرفتو یا دیکرامام اعظم رحمۃ الله علیہ کے تول کومرجوح قل اور ہم لوگ امام محمد رحمة القد عليہ كے قول بِرعمل كر كے بھى رہے حقى ہى حالاتك بهاراعمل حقى قول بريتي جوَتَكُم بناده امام مجتبدة بل تقليد كيون نه كهلايا \_ بينوالله توجرواعندالله \_

مرسله موللينا مولوي يوسف على صاحب خرمام تجدءتا جوخيل برثا بجهال يور

اللهم هداية الحق والصواب

واقعي بهارے ائمداحناف بيل بعض مسائل مستنبطه ميں اختلاف ہے اور بيروہ اختلاف نبيل جوشرعاً مذموم ہو بلکہ بیروہ اختلاف ہےجسکوشریعت لوگوں کے لئے وسعت بلکہ رحمت قرار دیتی ہے ك كئ حديث شريف من واردب" اعتبالاف امتى وحمة العنى صفور ني كريم علي فرمات کہ میری امت کا ختلاف رحمت ہے۔علاوہ بریں حضرت امام ابو پوسف \_امام محمر \_امام زفر ہے وغیرهم اصحاب امام کے جس قدر اقوال جیں وہ درحقیقت حضرت امام اعظم بی کے اقوال جیں اصحاب امام اس حقیقت کا قرار داعتراف کرتے ہیں۔ چنانچەردائختارىس ب:

روى عن جميع اصحابه من الكبار كابي يوسف ومحمد وزفرو الحسن انهم

اعظم ہی کا قول ہے اور روایت ہے۔ چنانچاس تفصيل كوردالحتاريس اس طرح نقل كيا:

عن شفيق البلخي انمه كمان يقول كمان الأمام ابو حنيفة من اورع النظ واعبىدالنياس واكرم الناس واكثرهم احتياطا في الدين وابعدهم عن القول بالراتي في الله عز و حل وكان لايضع مسئلة في العلم حتى يحمع اصحابه عليها محلسا فاذا أله اصحابه كلهم على موافقتها لشريعة قال لابي يوسف او غيره ضعها في الباب الفلاني ونقل طعن مسند الحوارزمي ان الامام اجتمع معه الف من اصحابه اجلهم وافضلًا اربعون قد بلغو احد الاحتهاد فقربهم وادناهم وقال لهم اني لحمعت هذا الفقه واسرج لكم فاعيموني فالاالناس قد جعلوني حسرا على النار فان المنتهي لغيري اللعب ع طهري فكاذ اذا وقعت وافعه اشاورهم وناظرهم وحاورهم وسائلهم فيسمع ما عندهم الاحبيار والأثيار وينقبول مباعنده يناظرهم شهراو اكثر حتى يستقر آخر الاقوال فيثبته يوسف حتى اثبت الاصول على هذا المنهاج شوري لاانه تفر دبذلك كغيره من الاثمة إ

#### فآوي سراجيه ميں ہے:

قد اتفق لابي حنيفة من الاصحاب ما لم يتفق لاحد وقد وضع لهذا مذهب شوق ولسم يستنبطه لو ضع المسائل وانما كان يلقنها على اصحابه مسئلة فيعرف ما كان عنله ويبقبول مناعمنده ويناظرهم حتى يستقر احد القولين يثبته ابو يوسف حتى اثبت الاصو كلها وقد ادرك بفهمه ما عجزت عنه اصحاب القرائح \_ (قاوي مراجير مفي ٥٩٤ مرجم) قطب ربانی حضرت عبدالوهاب شعرانی میزان الشریعة می فرماتے میں:

كان الامام ابو حنيفة يحمع العلماء في كل مسئلة لم يحد هاصريحة في الكتابي والسنة وينعمل بمايتفقون عليه فيها وكذلك كان يفعل اذااستنبط حكما فلا يكتبه ح يجمع عليه علماء عصره فان رضو ه قال لابي يوسف اكتبه رضي الله عنه (ميزان الشريحة ممرى جلداصفي٥٥)

اب خلاصہ جواب میہ ہے کہ ہمارے انگراحناف کا اختلاف اقوال ہمارے لئے وسعت ورجع

ہے۔اوراصحاب امام اعظم لیعنی امام بوسف وامام محمد وغیرهم کے اقوال حقیقة امام اعظم علیہ الرحمة ہی کے اقوال بين ـ تواب برقول اصحاب قول امام اور برمذ ب اصحاب ند بب امام بوا ـ اب جس قول كي نسبت امام ابو بوسف اورامام محمد کی طرف کی جاتی ہے وہ مجازی نسبت ہے بلکداس تول کی حقیقی نسبت حضرت امام ا اعظم ہی کی طرف ہے۔

### ا مام شعرانی میزان الشریعة میں ناقل میں:

تقل الشيخ كمال الدين بن الهمام عن اصحاب ابي حنيفة كابي يوسف ومحمد وزفر والمحسن انهم كانو يتقولون ما قلنا في مسئلة قولا الاوهوروايتناعن ابي حنيفة واقسموا على ذالك اينمانا مغلظة فلم يتحقق اذن في الفقه بحمد الله تعالىٰ حواب ولا مذهب الاله رضي. الله عنه كيفما كان وما نسب الي غيره فهو من مذهب ابي حنيفة وان نسسب الى غيره فهو بنظريق المحاز للموافقة فهو قول القاتل قولي كقوله ومذهبي كمنهبه فعلم الامن اخذ بقول واحدمن اصحاب ابي حنيفة فهو آخد بقول ابي حبيفة رضى الله تعالىٰ عنه\_رواكمارش م: ان الامام لـما امر اصحابه بان ياحدوا من اقواله بما يتحه لهم مناعليه الدليل صار ما قالوه قولا له لابتنائه عني قواعده اللتي اسسها فلم یکن مرجو عاعبه من کل وجه فیکون من مذهبه . (صفح ۱۸۸ جلدا)

ان عبارات سے تابت ہوگیا کہ جس نے امام انی بوسف یا امام محد کے قول کولیا اس نے قول امام العظم بى كوليا تواب جارا قول امام ابويوسف يا امام محمد يرحمل كرنا بهى حنى تول يربي عمل كرنا موا ـ اور بهراس ممل کے بعد بھی ہم یوسٹی یا محمدی نہ ہوئے بلکہ حقی ہی رہے ۔ نیز اقوال اصحاب قول مفتی بورا نے کرنے والے حلم خود حضرت امام اعظم ہی جیں جوامام الائمہ۔استاذ المجتبدین ہیں اور بیتو ایسے قابل تقلید ہیں کہ جن کی تقلیدامام ابو بوسف وامام محد جیسے مجتبدین نے جھی کی ہے ۔سوال کے ہر پہلو اور ہرش یمفصل جواب لکھ دیا گیا۔ مولی تعالی جمیس آپ کو قبول حق کی تو قبق عطافر مائے۔ واللہ تعالی اعلم ہالصواب۔ كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبد محمد البهمل غفرلدالا ول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سننجل مسئله (۲۰۳)

شخص حنفي اوطن في بلا د الشافعي فهل يحوز عليه ان يقلد الشافعي كعكسه ام لا ؟

الجواب

اللهم هداية الحق والصواب

ليس للعامى ان يتحول من مدهب الى مذهب صرح به العلامة الشامى نا قلاع الفنية وفى الفتاوى السراجيه من ارتحل الى مذهب الشافعي رجمه الله يعزر وحكى الأحفص بن عبدالله ابن ابن حفص الكبير البخارى رحمة الله تعالى عليه ارتحل الى مذهب الشافعين رحمة الله تعالى عليه ارتحل الى مذهب الشافعية فامر بالتعزير والنفى عن البلدة وفي الشافعين رحمة الله تعالى عبيه لكثرة الشافعية فامر بالتعزير واولى فالفقهاء يمتعلى ردالمتحتار عن الفتاوى النسفية الثبات على مذهب ابى حنيفة خير واولى فالفقهاء يمتعلى من الانشقال من مندهب الى مدهب خو فا من التلاعب بمذاهب المحتهدين نفعنا الله تعالى سهم وما ساعلى حمهم والمه نعالى اعلم بالصواب \_

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العجم العجم المعتصم بذيل سيدكل أن ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل، العجم الع

شحص كال عدما اكتر من احكام الصلوه وغيرها في مذهب الشافعية والحنظ وكال مقلدا بالشافعي ثم دعته حاجة الى تقليد الحنفية كالامامة وغيرها فهل يحوز له أ يتحول من مذهب الى مذهب لهذه ام لا دعته حاجة الى تقليد الحنفية كالامامة وغيراً فهل يجوز له ان يتحول من مذهب لهذه ام لا .

الحوالسواب الحق والصواب

احيب عنه فيما مرواما الانتقال من مذهب الى مذهب لما يرغب عرض الدا وشهوتها فهو المذموم آلا ثم المستوحب للتاديب والتعذير لارتكا به المنكر في الله واسخافه بدينه ومذهبه ونقل العلا مةالشامي عن التا تر عانيه حكى ان رجلامن اصحا

ابي حنيفة خطب الى رحل من اصحاب الحديث ابنته في عهد ابي بكر الجوزجاني فا الا ال يتبرك مـذ همه فـقـ احلف الامام و د فع بده عندالانحطاط م نحد ذالك فاحلمه في تلك

. الا الديترك مـذ همه فيقراحلف الامام ويرفع يده عندالانحطاط ونحو ذالك فاجابه فزي فقال الشمح بعد ما سئل عن هذه واطرق راسه التكاح جائز ولكن اتحاف عليه ان يذهب

ايما نه وقت النزع لانه استخف بمذهبه الذي هو حق عنده وتركه لاحل حيفة منتنة فعلم بمجموع ما ذكرناه ان ذالك غير خاص بانتقال الحنفي بل يستوى فيه الحنفي والشافعي والله اعلم بالصواب \_

كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى اللدعز وجل، العبد محمد اجتمل غفراله الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنتجل



## مسئله(۲۰۷)

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ ہارے بہال مولوی صاحب بچوں کوعربی کی ابتدائی تعلیم بذر بعد بسرنا القرآن ویتے ہیں،جس کےمصنف مولینا حکیم سیدشاہ محرمنہاج الدین صاحب مونگیری، ملنے کا پیند کتب خاندا مداویہ بہارشریف ضلع پیشنہ ۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کتابیں وہا بیوں کی ہیں اس مسئلہ بیں علماء دین کیا فرماتے ہیں دومرايسرناالقرآن دفتر الجميعة اخبارو بلي جوهميعة العلماء كي طرف سے لكلاہے جوجميعة كتب خاند د الى ہے اس كتاب كے بارے ميں كيا مسئلہ ہے۔ . ﴿ المستقتى ، ايم ال جليل معرفت رسال وي المصلو

اللهم هداية المحق والصواب

ہید دونوں بسر نا القرآن میری نظر ہے جمیں گذر ہے، اگر ان میں کوئی بیدینی کی بات ہے تو ان کا پڑھانا ہرگز جائز ٹبیں ۔اوراگران میں کوئی الی بات ٹبیں ہے جب بھی ان کو پڑھانا مناسب ٹبیں کہ کم از کم ان کے بیدین مصنف کی عظمت قلب میں بیدا ہوگی جود پنی نقصانات کا باعث بن سکتی ہے۔واللہ تعالى اعلم بالصواب كتب : المعتصم بذيل سيدكل نبي ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل ، العبد محمد الجمل غفرله الاول، ناظم المدرسة اجهل العلوم في بلدة سننجل

مسئله (۲۰۸)

اس مسئلہ میں علائے دین کیا فرماتے ہیں۔

كه جمار مه يكتب بيس چندلوگ رساله " آستانه ديلي " اور رساله" وين و نياد بلي " به هيچ د سيخ بيس جس کا جھےنہ چندہ دنیا پڑتا ہے۔ ہمار ئے یہاں ایک عالم ہیں ان کا فتوی ہے کہ آستا نداور رسالہ دین دیتا کا پڑھنے والامسلمان نہیں حالا نکہ رسمالہ ہیں ہے صرف بزرگان وین کے بارے میں پڑھ لیتا ہوں ورندخا ص دلچيي جين ہے،

اللهم هداية الحق والصواب

رسالہ آستانہ اور دین دینا دیلی کے مضامیں بہت غیر ذ مہدار ہوتے ہیں بلکہ بعض بےاصل اور

مسئله(۲۰۲)

اس مسئد میں علماء دین کا کیافتوی ہے؟

جارے بہاں ایک سرکاری اسکول ہے ہے دی بیج تک بیجے فرجی تعلیم کاسبق پڑھتے ہی سر بجے سے جار بجے تک مولوی صاحب بچوں کو سرکاری اسکول میں لے جاتے ہیں جہاں اس مطابق پڑھائی ہوتی ہے۔لوگوں کا کہناہے کہ بچوں کواس کی کتابیں پڑھنے سے ایمان کے اعدر خرانی ہے سبے۔الیک حانت میں ہم لوگ کیا کریں۔ جب کہ غربتی الی ہے کہ پرائیویٹ مدرس رکھنے کی ہمت میں ۔۔۔ جو کچھ نیچے مذہبی تعلیم پڑھتے ہیں معلم کا سرکاری د ظیفہ کا سہاراہا ایس حالت میں ہم لوگ کیا کڑا ۔اسکول میں بچوں ہے سال میں ایک دفعہ بوجا کے پینے بھی دینے پڑتے ہیں۔

(TTY)

المستفتى ،ايم الت جليل معرفت رسالة ي كلمنو

اللهم هداية الحق والصواب

بچوں کو ہرا لیم تعلیم ہے بچانا ضروری ہے جس میں خلاف اسلام یا تمین ہوں ، پھر جس طرح ا ا پی ضرور یات پوری کی جاتی ہیں ان سب ہے اہم ضروری اپنے بچوں کے لئے فرہبی تعلیم کا کوئی انتہا کرنا بھی ہے کہ اولا د کے حقوق میں یہ باپ پر اہم فریضہ ہے، اور بوجائے لئے کوئی پیسہ ہر گز ہر گز ہ جائے واللہ تعالیٰ اعلم

كتبه : المعتصم بذيل سيدكل في دمرسل ،الفقير الى الله عز وجل، العبر محمد الجمل غفرله الا دل، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

فناوى الحمليه /جلداول العقائد والكلام

زیاد علم حاصل ہوتا ہے تو اس میں علم کی علم دین اور علم دنیا کی طرف تقسیم بھی صنمنا ثابت ہوگئ تو سوال کا میہ ماف جواب ہوا کہ ملم کی تقلیم علم دین اور علم دنیا کی طرف خود نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی اور ا في حيات قلام ي ديويدين كي والله تعالى اعلم بالصواب

(۲)علم دین ہے مراد ہروہ علم دین ہے جوآخرت کی طرف پہنچائے اور وصول الی اللہ کے راستہ ك معرفت كرائب: فيناني رواكتاري بي المعلم الشرعي الموصل الى الاحرة "علامين محرطام مجمع البحار من فرمات على " فالمقرآن والاحاديث وعلوم الدين تعرف طريق الوصول الى الله تعالى "والتُدتعالى اعلم بالصواب

(۳) علم دین کے انواع واقسام اوران کے اسام یہ بین علم تفسیر علم حدیث علم التو حید والکلام، علم الفقه علم اصول الفقه علم اصول الحديث علم الاخلاق والقلب علم اساء الرجال علم التحويد والقرأت، علم المغازى والسير علم التعبير علم الفرائض علم التصوف

اورعكم دنيا كےانواع واقسام اوران كےاساء بير بيں يملم اللغة ، علم الدهنتق ق علم الصرف علم النحو علم المعانى علم البيان علم البديع علم العروض علم القوافي علم الشعر علم انثه ءالنتر علم الحاضرات علم التاريخ علم الصند سه علم العيئة ،العلم العليم علم الحساب علم الجبراعلم الموسيقي ،العلم الطبعي علم السياسة علم الاخلاق علم تدبير المنزل علم المنطق علم الجدل علم الهناظرة ،العلم الالني علم الطب علم الفلسفه علم الميقات ،علم الكيميا، علم النجوم علم السحر علم الرقل علم الجغر علم الشعبد ه علم المقابله علم الخياطة علم الحداه علم التجارة علم الحجارة بهم الكيالة علم الوزن علم الري علم الزراعة ، ـ

العلوم الشرعية علم التفسير والحديث والفقه والتوحيد "

شرح مسلم الثبوت من ب-" علم اصول الفقه من احل علوم الاسلامية ايضا كالفقه وكذلك الكلام ايضاً من احل علوم الاسلامية بل هو رأسها ورئيسها "

رواكل رش هي: ومنا فنرض الكفاية مِن العلم كالكلام والقرأت واسانيد الاحاديث وقسمة الوصياييا والممواريث ومعرفةالناسخ والمنسوخ والعام والخاص والبص والبظاهروكل هنذه الةعلم التفسير والحديث وكداعلم الآثار والاحبار والعلم بالرحال واساميهم واسامي الصحابة وصفاتهم والعلم بالعدالة في الرواية والعلم باحوالهم ليمير

المعلام كتاب العظا كدوالكل

فناوی اجملیه / جلداول

لعض غلط و باطل بھی ہوتے ہیں تو ان رسالوں کا و <u>بکھتاا حقیاط کے خلاف ہے الیکن ان سے بارے مل</u>ے مطلقا یہ کہنا کدان کا پڑھنے والامسلمان نہیں سراسرزیادتی اور سخت علطی ہے بلکہ میر ہے نزویک مطلقا ایسا ی دینا بھی سیجے نہیں ہے کہ تکفیرے بقدر امکان اجتناب و پر ہیز لا زم ہے۔واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ كتبه : المعتصم بذيل سيدكل تي ومرسل ،الفقير الى الله عزوجل، العبد محمداجمل غفرلها فاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة ستعجل

#### مسئله (۲۰۹\_۱۱۲۱)

حصرات علماء كرام كى خدمت ميں گذارش ہے كەمندرجه ذيل سوالات كے جوابات نمايي محققاندا نداز مین مفصل طور پرتجر مرفر ما کرمشکور فرمائیس - ہرجواب مدل ہو۔

(۱) علم كي تقسيم علم دين اورعلم دنيا كي طرف كب سے جوئى ہاوركس في كي ہے؟۔

(٢)علم دين كي مهايت يحيح اور جامع ومانع حد كيا ہے؟ \_

(۳) علم دین کے جملہ اقسام وانواع کی کمل فہرست مع اسائے علوم دینیہ کیا ہے؟۔ المستفتى ، ما ظرعبدالمجيد متوطن فتي و رضلع بهما گلپور تمبر جمعه ١٩٥٨ء

اللهم هداية الحق والصواب

(۱) امر کی دین ود نیا کی طرف نقسیم کوکون نہیں جانتااور امور دینیہ اور امور دینویہ کا ایک دوسر کے کے بالمقابل نشیم ہونا تو مسمات سے ہے۔ تو چران امور دینیہ اور امور دینویہ کے علم کی تقسیم ای پرمتھی ہے کہ جب معلوم کی تقسیم ہوگی تو علم کی کی تقسیم بھی ہوگی ۔تعلیم کی تقسیم علم دین اور علم دنیا کی طرف نا قاند ا نکار چیز ہے۔البنداعلوم امور دینیہ علوم امور دینویہ کے یقیناً بالتقابل قراریائے سیسیم خودشارع علیہ السل کی احادیث ہے ثابت ہے کہ سلم شریف میں ہے''حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا:"انسہ اعمالیہ بامر دنبا كم "يعنى تم اين و نيوى امر كزياده جائ وافي والعمواوراى مسلم كى دوسرى روايت من ب

اذاامرتكم بشئي من امر دينكم فحذ وابه"

يعنى جب بين ممكوتمبار المامردين كاهم دول تواس كولو

توان احادیث میں امر کی تقسیم دینی اور دنیوی کی طرف صراحة ثابت ہوگئے۔اور پیا ظاهر بوگیا که الل دنیا کوامور دنیو ، کاخوب علم حاصل جوتا ب-اورانل دین معلمان شرع کوامورد با

الضعيف من القوى"

كتاب العثقا ئدوالكا

سيقي والسياحة والاخلاق وتدبير المنرل وعقلية ماعدا دالك كالمبطق والحدل والعلم الا لهي والطبعي والطب والميقات والفلسفة والكميا "

(rai).

اوراس طرح اتقان فی علوم القرآن اور جامع العلوم میں ہر دوعلوم کوشار کیا گیا ہے اور ان کے انواع اور پھران کے اسا وموجود ہیں لیکن ان علوم د نبویہ غیر شرعیہ میں سے جوعلوم ان علوم دیدیہ کے لئے آلات ہول یامبادی ہون یا توامور دنیا شان کی طرف دنیوی یادین حاجت ہو۔اوروہ حسن نیت کے ساتھ مقرون موں باوجوداس کےان میں کوئی محذور شرعی لا زم نہ آتا ہوتو ایسے علوم دنیویہ غیر شرعیہ کالعلیم

روا كرّارش هم: " اما منطق الاسلاميين الذي مقدماته وقواعده اسلامية فلا وحه للقول بحرمته بل سماه الغزالي معيار العلوم "

اس ين علم الكيمياكة كرش ب: من علم العلم الموصل الى القلب اى قلب الحقائق علما يقينيا جاز له علمه وتعليمه اذ لا مخدور فيه بوجه "

اى من علم شعرك بران من إن اليسير من ذلك لا باس به اذا قصدته اظهار المكات واللطافات والتشابيه الفائقة والمعاني الرائقة وان كان في وصف انحدو دو القدود ":

اى من المركم محرك بحث من عند وفي ذخيرة الناظر تعلمه فرض لردساحر اهل الحرب وحرام ليفرق الزوحين وحائز ليوفق بينهما يـ

اس شريكم تجوم ك ذكر ش مية "ان علم النجوم في نفسه حسن غير مذموم ثم تعلم مقدار ما يعرف به مواقيت الصلوة والقبلة لا باس به\_

اى شُرَعُمُ تُحرِكِ لِنَهُ مِهِ وقد تكون البدعة واحبة كتعلم النحوالمفهم للكتاب والسنة اقبول هنذه خبلاصة احكام الفقهاء لبعض العلوم الدنيوية في حواز تعليمه وتعلمه فحكم با في العلوم على هذه الوجوه ظاهر لمن له نظر في كتب الفقه. "-والتَّدُّقالَ اللَّم

۵ اجماری الاخری ۸ کوسایھ كتبه : المعتصم بذيل سيدكل في ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل ، العبر حجمه اجتمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنتجل

ورعتاريس بم تعلم العلم يكون مندوبا وهو التبحر في الفقه وعلم القلب" علامه على قارى الشخ الفكرية على منح الجزرية من فرمات بين:

(ro.)

" واخذ القاري بتحويد القراان وهو تحسين الفاطه باحراج الحروف محارجها واعطاء حقوقها صفاتها وما يترتب على مفرداتها ومركباتها فرض لازم ولج دالم ثم هذالعدم لا خلاف في انه فرض كفاية والعمل به فرض عين "

علامه سيداحد دحلان سيرة النوى مين فرمات يين

"'قـال الـزهـري فـي عـلم المغازي حير الدنيا والاحرة وهو اول من الف في البي وكان سعد بن وقناص رضي الناه عنه ليعلم ببتيه سيرة النبي صلى الله تعالىٰ عليه ومطأ ومغازيه وسراياه ويقول يابني هذه شرف ابائكم فلا تنسوذكر هاوفي ذكر السير ايط معرفه فضائل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وكمالاته وفضائل الصحابة وقريش وسيق العرب وكل ذالك من الاسباب المقوية للايمان "

علامة عبدالغي نابلسي تعطير الكلام ش فرمات بين

"كان علم التعبير للرويا المنامية من العلوم الرفيعة المقام وكانت الانبياء صلى ا تعالى عليه وسلم يعدونها من الوحى اليهم في شرائع الاحكام وقد ذهبت النبوة ويقيع المبشرات الرويا الصالحة يراها الرجل او ترى له في المنام على حسب ماورد في الحديج علامه سیدشر لف جرجانی شریفیه میں فرماتے ہیں:

"النفراليض حمع فريضة وهي ما قدر من السهام في الميراث وانما جعل العلم! نصف العلم اما باختصاصها باحدي حالتي الانسان وهي الممات دون سائر العلوم الدي

رداكتارش ب: وغير الشرعية للاثة اقسام ادبية وهي اثناعشر كما في شيخ نا وعدهما بعضهم اربعة عشر اللعة والاشتقاق والتصريف والنحو والمعاني والبيان والبا والعثروض والقو افي وقريص الشعر وانشاء النثر والكتابة \_ والمحاضرات والتاب ورياضية وهمي عشىر التصوف والهندسة والهيئةو العلم التعليمي والحساب والحيري

مسئله(۲۱۲)

چەمى قرمائىد علمائے دىن ومفتيان شرع متين دربار ه تعليم نسوال بال حديكه مسايل ويديه بكرا ديده بخواند لاشك للسائل فى طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة يعنى بوجوب نفس علم يني شك نيست آرے كلام در ذريع علم ست كه بذريعه كتاب واجب سر بزبانی ، واگر بذريعهٔ كتاب واجب ست تا چنيں صورتے چيست كه مسائل ضروريه بم توال خوا ثد وائد كتب مفسده نتوال خواند، از آل مطلع فرموده شود، واگر چنين صورتے بيرون افقيار معلم باشد تا اجتناب الفساد واجب ست كه نے ؟ فيصوصا بال زمان كه ميلان نفس بجانب شرور وفتن اغلب باشد ۔ بايد كم فصل بيان كرده شود مع والدكت .

(rar)

الجوالسسا

اللهم هدایة الحق والصواب برائنسوال تعلیم مسائل دیدیه بکتاب داجب نیست بلکه جائز است، داجب علم مسائل ضرفه ست خواه بکتاب باشد یا بزبان، وعندالشرع ملکهٔ خواندگی کتاب موجب فساد و منجر فتنه نیست له افتا جواز او محض احتمال راه نه یا بد، و چول در تعلیم کتربت خوف مفاسد معتبر داشت پس تعلیم کتابت آنها راهمیمی

چنانچ علامه اس مجرك فوى واور اعلم ان المنهى ان تعليم النساء لكتابة لا ينافى طلق معلم النساء لكتابة لا ينافى طلق تعليمه نافر المقام والآداب لان في هذه مصالح عامة من غير خشية مفاسد تترافع عليها بمحلاف الكتابة فانه وان كان فيها مصالح الا اان فيها خشية مفسدة و درء المفاق مقدم على حلب المصالح، (قاوى مديثير معرر ١٢٥)

البته چنین معلمے باشد که آنهارا نیج کتاب از کتب مخربه اخلاق تعلیم ندد مد، وتربیت کنندگان ایجا را بجانب آنها مشاق نکنند \_ والله تعالی اعلم بالصواب

كتبه : المنتصم بذيل سيدكل ني ومرسل ، الفقير الى الله عز وجل من العبر محمد اجتمل غفرله الاول ، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل

### مسئله (۲۱۳)

هل يحوز للمعلم الله يضرب التلميذ بالعصا للتاديب اذا ظن الرشد به ام لا ؟

rom

## الجوان

اللهم هداية الحق والصواب

لا ينضرب المعلم بالعصاوله الضرب باليدولا يحاوز الثلاث لقوله عليه السلام المرداس المعلم ايناك ان تنضرب فوق الثلاث اقتص الله منك هذا كله منقول عن رد المحتار \_ والله تعالى اعلم بالصواب \_

كتب : أمتهم بذيل سيدكل نبي دمرسل ،الفقير اني امتدعز وجل، العبدمجمر اجتمل غفر له الاول، ناظم المدرسة اجمل العلوم في بلدة سنجل مسيقله (۲۱۴)

هل يحدِز ان تعلم النساء الكتابة وهي تاركة ما فرض الله لها من الدين با لصرورة؟

الجواب

اللهم هداية الحق والصواب

لا ينبغي تعليم النساء الكتابة لان المراة صارت بعد الكتابة كالسيف الصيقل ا للذي لا يمر على شيى الاقطعه بسرعة فكذالك هي بعدالكتابة .

وروى الحاكم وصححه البيهقي عن عائشة رضى الله تعالى عنها ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قبال: لا تنزلو هن في الغرف ولا تعلمو هن الكتابة وعلموهن العزل واخرج الترميذي الحكيم عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه انه صلى الله تعالى قال مر لقمان على حيارية في الحتاب فقال لمن يصقل هذالسيف فيه اشارة الى علة النهى عن الكتابة وهي انها اذا تعلمتها توصلت بها الى اغراض فاسدة والنهى عن تعليم النساء الكتابة لاينافي طلب تعليمهن القرآن والعلوم والآداب لان في هذه مصالح عامة من غير خشية مفاسد تتولد عليها بخلاف الكتابة فدرء المفاسد مقدم على حلب المصالح صرح به العلامة! بن حجر في الفتاوى الحديثية؛ والله تعالى اعلم بالصواب:

فهرست آیات

الذين جعل لكم الارض قل هوا لله احدث الله الصمد

اشداء على الكفار"اور" رحماء بينهم"

اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم. (سورة تماءع ٨)

اطيعوالله والرسول لعلكم ترحمون

اطيعوالله والرسول لعلكم ترحمون

العاكف فيه والباد ومن ير دفيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم \_

اغناهم الله و رسو له من فضله \_

اغنهم الله ورسوله من فضله

اغنا هم الله و رسو له من فضله \_

اغنهم الله ورسوله من فضله

( To 190)

ان الله وملئكته يصلون على النبي

اولتك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب \_

(سوره نبی اسرایکل)

ان المسحد لله إن الذين امنو ثم كفرو اثم از دادو اكفر

ان الله لايغفران يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

اذ الله يما يعونك انما يبايعون اللَّهِ يداللُّه فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه

ان الذين اتقوااذا مسهم طائف من الشيطن تذكروا فاذاهم مبصرون ـ:

ان بعض الظن اثم .

ان المنفقين ينخدعون الله وهو حادعهم واذا قاموا الى الصلوة قاموا كسالي يرو ن الناس

# فهرست آيات فتاوي اجمليه

اتخذ واالشيطين

احل لكم الطيبات

ادخلوا الجنة\_

ادعور بكم تضرعا وخفيه

(سورة اعراف ياره ٨ ركوع٢)

ادابطشتم بطشتم حبارين

اذا جماء ك الممنفقون قالوانشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان

المنمقين لكذبون اتحذوا ايمانهم حنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساءما كانوا يعملون

ذلك بالهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون \_

(سورومنافقون)

اذا سمعتم اينت ألله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعد وا معهم حتى يحو ض و في حديث غيره انكم اذا مثلهم\_

اذا سمعتم اينت الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعد وا معهم حتى يحو ض و في حديث غيره انكم اذا مثلهم

(سورة النساءركوع ٢٠)

اذكر ربك في نفسك تضربا وحفيه دو ن المجهر من القول

الدين هم يراثون ويمنعون الماعون

أ انتم تزرعونه ام نحن الزار عون ـ

الا ان الاوليآء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون

الااتهم هم المفسدون ولكن لايشعرون \_

الا أن أوليا ء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون \_ الذين أمنوا وكانوا يتقون لهم البشري

في الحيواة الدنيا وفي الاخرة \_\_\_\_\_\_\_ (سوره الأس-حاا-)

اولئك كالانعام بل هم اضل

اولتك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ـ

(سوره نبی اسرایکل)

اهلك عاد ن الاولى ..

اهدناالصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم

اهد نا الصراط المستقيم صراط الذي انعمت علهيم\_(سورهُ فاتحـ)

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجت .. (سوره بقره ع٣٢٠٦)

(25.635)

تلك من إنباء الغيب نو حيها البك.

(سورة فق حاج ۲۲)

تعزروه و توقروه "

تتنزل عليهم الملككة"

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجت \_ (سوره بقره ع۲۳ ج۳)

تلك من انباء الغيب نوحيها اليك (سورهود)

ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار الأيات الولى الالباب ﴾

ان الله وملتكته يصلو ن على النبي يآيهاالذين امنو اصلو اعليه وصلمو اتسليما .

(r(r)

ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين

ان اكرمكم عند الله اتقاكم \_

ان الذين كفر واويصدون عن سبيل الله والمسجدالحرام الذي جعلناه للناس سواء

انا مكنا له في الا رض و ا تيناه من كل شئي سببا \_

انا ارسلنك شاهدا ومبشرا و نذيرا\_ ( سوره

امما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين

وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله \_ (سوروتوبرعما)

انما انا بشر مثلكم

انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله\_

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين

وفي سُبيل الله وابن السربل فريضة من الله \_ (موره الوبرع كا)

انا مكنا له في الارض و اتيناه من كل شفي سببا \_

انما المشركون نحس

انه كان صديقا نبيا '

انه لا ينس من روح الله الا القوم الكفرون. (يوسف، دكوع ١٠)

انك لا تسمع الموتى الي اخر

انك لا تهدى من احببت

انتم قوم عادون

خلق الانسان علمه البيان ـ

﴿د﴾

سوره اعراف ح٩ ۽ ٢٤ ..

دعواالله \_

﴿ذ﴾

( سورة ال عمران )

ذلك من انباء الغيب نوحيه البك.

ذلك من انباء الغيب نو حيه اليك

(سورة آل عمران)

ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك.

(سورة ال عمران)

- 448

ذرواالذين\_

الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويو منون به ويستغفرون للذين امنو ربنا وسعت كل شي رحمة وعلما فاغفر للذين تا بوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الحهنم

1009

(سورهمومن\_عاج٢٢)

الذين بدلو انعمة الله كفرا

**€**(**)** 

الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان "

(سورةالرحمن)

الرحلن على العرش استوى

رب اغفرلی ولو الدی ولمن د حل بیتنی مو منا وللمو منین وللمو منت (سوره توح ۹۲۴ ج۲۹)

ثم اذا دعاكم دعوة من الارض ادا انتم ينعرجون.

ثم ادعهن يا تينك سعيا\_(البقره)

ثم آتینا مو سی الکتاب تماما علی الذی احق لکل تفصیلا لکل شئی و هدی و رحمه ، (سورة اعراف ركوع عام)

ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم يتعرجون\_

ثم ادعهن يا تينك سعيا\_(البقره)

ثم آتینامو سی الکتاب تماما علی الذی احق لکل تفصیلا لکل شئی و هدی و رحمه ، (مورة النوام عام) ،

تُم اورننا الكتاب الدين اصطفينا هـ

ثم ادا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم يخرجون

ثم ادعهن يا تينك سعيا\_ (البقره)

**€**≥

حم الكتاب المبين انا انزلناه في ليلة مباركة ﴾

حم والكتاب المبين انا انزلناه في لبلة مباركة ﴾

(سورة اعراف ركوع عار) ا

حم والكتاب المبين انا انزلناه في ليلة مباركة

حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات

الاحت وامهاتكم التي ارضعنكم والحواتكم من الرضاعة \_

(سورۇنياء ج٦٧)

الحمد لله رب العالمين الرحن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهد قا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضو بعليهم ولا الضائين

ربنا اعفرلي ولوالدي وللمو منين يوم يقوم الحساب.

(سورهابرابيم عارسا)

سيحنبهاالاتقي الذي يوتي ماله يتزكي

سيحنبهاالاتقي الذي يوتي ماله يتزكي

علم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الامن ارتضى من رسول (سوره جن ركوع)

غالم الغيب فلا يطهر على غيبه احد االامن ارتضي من رسول \_

(سورهجن)

عده مفاتيح العيب لا يعلمهاا لا هو)

عملوا الضلحت

عن تلكما الشحرة .

(افراف عم)

عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الامن ارتضى من رسول

(سورة الحن)

عالم العسب فلا يظهر على غيبه احدا الامن ارتضى من رسول.

(سورة الحن)

فسخر ناله الريح تحري با مره رخاء حيث اصاب و الشيطين كل بناء و غواص ـ فلما اتاها نودي يموسى، اني انا ربك فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى\_

فلا تقعدبعد الذكري مع القوم الظالمين

فماتنفعهم شفاعة الشافعين ﴾

فان الله هو موله وحبريل وصالح المومنين والملثكة بعد ذلك ظهيراً.

فسنحر ناله الربح تحري با مره رخاء حيث اصاب و الشيطين كل بناء و غوا ص ـ

فلما اتاها نودي يموسيء اني انا ربك فاخلع تعليك انك بالواد المقدس طوي.

(IYT)

فلا تقعد بعد الذكري مع القوم الظا لمين

فمن زين له سوء عمله فراه حسنا"

فماتنفعهم شفاعة الشافعين

فيها تحيون وفيها ثموتون ومنها تخرجون الم نمحل الارض كفاتا احياء وامواتا فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون الم نحعل الارض كفاتا احياء وامواتالي

> (سوره ل ۲۲) فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ـ

> > فان خفتم الاتعدلوا فواحدةً

فلاتعتلوها\_

فلو لا نفر من كل قرقة منهم طا ثفة يتفقهو ن في الدين ولينذروا قو مهم اذا رجعو اليهم لعلهم يحقرون \_

(سورة توبب ااركوع ١٥)

( سوره الكهف) فاعينو ني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما

فان الله هو موثه وجبريل وصالح المومنين والملئكة بعد ذلك ظهيراً. ( سوره فريم)

فان عفتم ان لايقيما حدود الله فلاجناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله

(مورہ الکہف)

فاتوا بسورة من مثله

فقلنا اضربوه ببعضها

فمن يكفر با لطاغوت ويومنِ بالله فقد استمسك بالعروة الوثقي (سوره مجر)

فلما قضي زيدمنها وطرا

فعقرو الثناقه\_ ع ١٠٠٠

فاوفواالكيل \_ ع١١٠

فاوفواا لكيل\_

فلما اتاها نودي يموسي، اني انا ربك فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوي\_

فمن يكفر با لطاغوت ويومن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقي

﴿ق

قال موسى لاخيه هرون اخلفني في قومي واصلح ولاتتبع سبيل المفسدين. (سوره اعراف، 2)

قال عيسى ابن مريم للحواريّن من انصارى الى الله طقال الحواريون نحن انصار الله ... (سوره الصّف)

قال عيسى ابن مريم للحواريّن من انصارى الى الله ط قال الحواريون نحن انصار الله .
(سوروالقف)

قال موسىٰ لا حيه هرون الحلفني في قومي واصلح ولاتتبع سبيل المفسدين. (سوره اعراف)

فالت اليهود عزيربن الله\_

الطلاق مرتان فامساك بمعروف اوتسريح باحسان

فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون.

فلتكن منكم امةيدعون الى الخير

فسلمها احس عيسى منهم الكفر قال من انصارى الى الله تعالىٰ قال الحوريون نحن انما الله واشهد بانا مسلمون\_

فا ن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زو حاغير ه فان طلقها فلا جناح عليهما ان

ا جعا ان ظنا ان يقيما حدو د الله \_

فال طلقها فلا تحل له من بعدحتي تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان

يتراجعا ال ظنا ال يقيما حدود الله ( موره لقره )

ها د طلقها فلا تحل له من بعد حتى تىكح زو جاغير ه \_

فامساك بمعروف او تسريح باحسان \_ (سوره يقره)

فكنوا ممادكراسم الله ان كنتم بايته مومنين ومالكم الاتاكلو مما ذكر اسم الله عليه وقل

(سوره انعام عماج ۸)

فصل لكم ماحرم عليكم ـ

فكلوا مماذكراسم الله الاية\_

فكلو مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مو منين ـ

(سوره بقره عم)

فازلهما الشيطن

فوسوس لهما الشيطان \_

فلما ذا قالشجره\_ موره اعراف ح١٤٨ \_

فراشا والسماء بناء

فادا قرى القرآن فاستمعو اله وانصتوا \_

فاعينو ني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردمار

(كېف ع۵) كلتا الحنتين

(سوره آل عمران پهم رکوع ۱۱)

كنتم خير امة الحرجت للنأس

كلوا واشربوا ولاتسرفوا ـ

لا تـقــولــوا لــماتصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ءان

اللذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون \_

لا يعلم الغيب الا الله'

لا اقتسم بهذاالبلد وانت حل بهذا البلد\_

﴿ لايملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا ﴾

لاتاكلوا ممالم يذكراسم اللَّه عليه وانه لفسق كو فقط ومااهل به لغير اللُّه.

لا يكلف الله نفسا الا وسعها"

لا اقسم بهذاالبلد وانت حل بهذا البلد\_

(سورهم يم)

لاتحد قومنا ينومشون ينالبله واليوم الاخر يوادون من حادالله ورسوله ولوكانوا اباثهم

(سورة مجاليه ع)

أوابنائهم اوابحوانهم اوعشيرتهم

لا تقنطو ا من رحمة الله

ليلة القدر عير من الف شهر.

لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرثيته

لقد من الله على المو منين اذبعث فيهم رسولا \_

(سوروآل عران ع عاجهم)

لقد كان لكم في رسول اللَّه اسوة حسنة\_

فالوا الحمد

قل ادعو الذين زعمتم من دون الله فا دعوااللة مخلصين

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله\_

قبل للمو منين يغضوا من ابصا رهم ويحفظوا فرو جهم \_ذلك ازكى لهم \_ ان الله عي

ف ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.

قل با ايها الكافرود

قبل يعبادي النَّهِ إن اسر فوا عبلي انفهسم لا تقنطوا من رحمة الله ، ان الله يغفر الرَّ

حسعا اله هو العمور الرحيم • ( مورة زمر ، ركوع - ٢٢٠)

فل يعبادي الدين اسرفوا على انفسهم

قل يُعدادي الدين اسرفو اعلى انفسهم لا تقنطو امن رحمة الله

قل هل يستوي الدين يعلمو ن والذين لا يعلمو ي

قل يا اهل الكتاب الي اخره.

قل لا احد الآية\_

(نى امرائيل ٢٥٠)

قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا

قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.

(12/23)

قيل ادخىلا النا ر

كا نوا من قبل يستفتحون على الذين كفرو ا فلما جاء هم ما عرفو اكتر وابه فلعنة اللَّا

(سورة البقرة ياره الم ركوع ٩)

الكعريب

كدنت عادن المرسلين

T72

( سوره بقره )

من ذالذي يشفع عنده الا باذنه "

المهيمن العزيز المعبار المتكبر

النبي او لي بالمو منين من انفسهم

النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم واز واحه امها تهم

(سوروتوبه۱-۱۰)

وكا نـوا مـن قبـل يستفتحون على الذين كفرو ا فلما جاء هم ما عرفو اكفر وابه فلعنة اللَّه

على الكفرين. . (سورة البقرة باره الم ركوع ٩)

وهو الذي يقبل التوبة من عباده والله تعالىٰ اعلم بالصواب

ولعبد مومن حير من مشرك \_

ولسوف يعطيك ربك فترضى

وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يحتبي من رسله من يشاء.

(سورة آل عمران)

ولا يـذكرون الله الا قُليلا مدّبدُبين بين ذلك ولا الى هو لاء ولا الى هو لاء ومن يضلل الله

فلن تحدله سبيلا\_ (سوره نساء۲۱)

و اذا خد الله ميشاق النيبين لما اتبتكم من كتب و حكمة ثم حاء كم رسول مصدق

لمسامعكم لتومنن به ولتنصر نه ققال أ القروتم و احذتم على ذلكم اصرى قالوا اقررنا قال

(العمران۸)

فاشهد و اوانا معكم من الشاهدين.

ولا تعثوا في الارض مفسدين

وما هو على الغيب بضنين.

لقد كان لكم مي رسول الله اسوة حسنة.

ما اتكيم الرسول فخذوه وما نظكم عنه فانتهوا.

ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيقاً مسلما

ماكان إبراهيم يهتوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما

ماكان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما

ماعلمناه الشعر

ما كان الله ليطلعكم على العييب ولكن الله يحتبي من رسله من يشاء (سورهآل عمران)

ما كا د الله ليد ر المو منين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب \_ (سورهآل عمران ۷\_ع۱۸)

ما اهل به لعير الله

ماجعلنا هم حسدا لاياكلون الطعام وماكانوا خلدين

ما فرطنا في الكتاب من شئي "

(سورة انعام عم)

ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبيين.

ما اتكم الرسول فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا\_

ما كان محمد اباا حد من رجالكم ولكن رسول الله و عاتم النبيين.

(يوسف ع۵)

منهما اذكرني\_

(هم سهم)

من اتبعكما الغلىون.

من ذالذي يشفع عنده الإباذنه " ( سوره بقره )

(سورة التكوير)

وماارسلنا من رسول الاليطاع باذن الله. ومن يطع الرسول فقد اطاع اللَّه.

وما ينطق عن الهوئ ان هو الا وحي يوحي\_

ولا حبة في ظلمت الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين

واذا حضرالقسمة اولو القربي واليتمي والمساكين فارزقوهم منه وقولوالهم قولا معرو

( سوره کورت )

ومن يتولهم منكم فانه منهم

وما هو على الغيب بضنين 🧠

وعدالله المنافقين والمنافقات والكفار نا رجهنم لخلدين فيها 🏶

واذا رايـت الـديـن يـحـو ضـون في ايّتنا فاعرض عنهم حتى يخوض في حديث غير

ينسينك الشيطن فلا تقعد بعد الذكرئ مع القوم الظالمين \_

(سوره الانعام ركوع ٨)

سورة يوسف ح١٤ ع٣ ـ

واستبقا الباب وقالا الحمدلله

سورہ نمل ح۱۹ ع۲۔

ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم

ونزلنا عليك الكتاب تبيا نا لكل شئي "

(سورة عمل ١٢٤)

وكل شئي فصلنا ه تفصيلا "

(سورة امراء ع)

ولا تكو نو اكا الذين تفرقواواختلفو امن بعلماجاء هم البينات واولئك لهم

و ما ارسلنا من رسول الابلسان قومه

واتينهماالكثب

(والطفيعرعم) وهديناهما الصراط المستقيم

PY4)

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبواالله عدوا بغير علم

وقد فصلنا الآيا ت لقوم يعلمون

ووصينا الانسان بوالديه

وما ذبح على النصب

(سورهٔ ما نکره) ومن ينولهم منكم فانه منهم

واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايما نا

ولو انهم اذظلمو ا انفسهم حاء وك الأية \_ ( النساء ٩ )

ومن يحرج من بيته مها حرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع احره على الله

(النساءركوع٤)

ولن يحعل الله للكافرين على المومنين سبيلا.

ولا تزر وازرة وزر العرى\_

وأن تجمعوا بين الاختين

والمحصنت من النساء"

وامهاتكم التي ارضعنكم واعواتكم من الرضاعة \_

و اذ تـحلق من الطين كهيئة الطير با ذ ني فا نفخ فيها فيكو ن طيرا با ذ ني و تبري الاكمه

و الابرص باذني و اذتخر جالموثي باذني ..

و من يتعد حدود الله فقدظلم نفسه \_لا تدرى لعل الله يحدت بعد ذلك امرا\_

والمطلقت يتربصن بانفسهن ثلثة قروء

وامهاتكم التي ارضعنكم واعواتكم من الرضاعة

وما اوتيتم من العلم الا قليلار

وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يحتبي من رسله من بشاء\_

(سورة آل عمرا ن)

وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما "

و نادينه ان يا ابراهيم قد صدقت الرويا \_

وعدالله المنافقين والمنافقات والكفار نا رجهنم لخلدين فيها ﴾ موروتوب)

ومن اطلم ممن منع مساحد الله ان يدكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم

ان يدحلوها الا خائفين لهم في الدنيا حزى ولهم في الآخرةعذاب عظيم

ولوابهم اذظلموا انفسهم حاؤك فاستغفرواا لله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا

رحيما **ـ (سورونياء** 

واستغفر لذنبك وللمومنين والمومنات "( سوره محمد )

وماارسلنا من رسول الاليطاع بادن اللُّه

ومن يطع الرسول فقد اطاع الله\_

واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايما نا \_

واذا رايت الذين يحو ضون في ايتنا فاعرض عنهم حتى يحوض في حديث غيره

واما ينسينك الشيظن فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين \_

ولا رطب ولا يا بس الا في كتا ب مبين"

ولن تستطيعوا ان تعدلو ابي االنساء ولوحرصتم فلا تميلواكل الميل فتذروها كالمعلقه ؟ (مورة ثماء ركوع ٩)

وقال للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فرو جهن ولا يبدين زينتهن الاما طهر منها وليضربن بحمرهن على حيوبهن ولا يبدين زينتهم الالبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابناء بعولتهن او ابناء بعولتهن او ابناء بعولتهن او ابناء بعولتهن او انخوانهن او بنى الحوانهن او بنى الحواتهن او نسا ئهن او ابناء بعولتهن او التنا بعين غير اولى الاربة من الرحال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بار حلهن ليعلم ما يحفين من زينتهن وتو بو الى الله جميعا ايه المو منو د لهلكم تفلحون \_

(PZI)

(ازسورة النورع ٩٥ ج١٨)

واوتيت من كل شتى " (سورة تمل ركوع ا)

وكتين له في الالواح من كل شئي مو عظة تفصيلا لك لشئي ـ

وعلمنه من لنانا علما \_

ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا ط بل احياء عندربهم يرزقون ( الاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا ط بل احياء عندربهم يرزقون

وما هو على الغيب بضنين. (سورة التكوير)

و نادينه أن يا ابراهيم قد صدقت الرويا ــ

واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتناامة مسلمة لك

وما يعلم جنود ربك الاهو\_

وكانوامن قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جالهم ما عرفو اكفروا به

واذا قيل لهم لاتفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون \_ (موروبقر)

ولا تعثوا في الارض مفسدين.

FZF

(العران عاا)

وقال الذين كفروا لا تسمعو لهذا لقرآن والغوافيه

والغوافيه لعلكم تغلبون

ورتل القرآن ترتيلا

وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلنامن الحن والانس

وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض ليكون من الموقنين \_

وما ارسلنك الارحمة اللغلمين ـ

وما انت بمسمع من في القيور

و فسقا اهل لغيرالله به

وتقلبك في الساجدين

ولسوف يعطيك ربك فترضى

والذين يوذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآحرة واعد لهم عدابا مهيما،

إواذا قرى القرأن فا ستمعو اله و انتصتوا لعلكم تر حمون .

ومن يتبع غير سبيل المومنين نو له ما تولي. (سورة نساء ١٦٤٥ع ١٦٤)

واذقال عيسمي ابن مريم يبني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقالما بين يدي من التوراة

واذا قيـل لهـم لا تـغـــدوا فـي الارض قـا لوا ا نما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون

( سوره بقره رکوع ۲۲ پاره ۱ ولكن لا يشعرون ـ

> (سوه مجادله) واذا حاوك حيوك بمالم يحيك به الله\_

> > والملتكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض

(سوره شوري ع اج ۲۵)

(بی اسرائل ۳۵ ح۱۵)

وقل رب ارحمهماكما ربياني صغير ا \_

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

(ازسورة ما نكره)

وما ينطق عن الهوئ ان هو الا وحي يوحي. .

و اذ تـحـلق من الطين كهيئة الطير با ذ ني فا نفخ فيها فيكو ن طيرا با ذ ني و تيري الاكمه

و الا ير ص يا ذني و ا ذتخرج الموتي با ذني \_

وكذلك جعلنكم امة وسطا لتكو نوا شهدا ءعلى الناس \_

(سورة بقره باركوع)

فهرست آيات

ولو رد وه الى الرسول والى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطو ته منهم (سورهنساءپ۵رکوع۱۱)

(سورة تعمن پ ۱۳ رکوع ۲)

واتبع سبيل من ا ناب الي\_

ومن اوفي بما عهد عليه اللَّه فسيوتيه احرا عظيما. (سوره فتح)

ووصى ابراهيم بنيه يعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم

(سوره کورت)

وما هو على الغيب بضنين.

و علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وكفت و يعلمكم الكتب والحكمة ويعلمكم مالم تكونو ا تعلمون "ويعلمكم الكتب والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا

(سوره بقره)

ويكون الرسول عليكم شهيدا \_

ولتكن منكم امة يدعون الى الحير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واواثثك هم

المفلحون

فهرست آیات

(FZ)

فآوى اجمليه /جلداول

والله عنده حسن الثواب

ورفعنالك ذكرك (پارهم)

وكانوامن قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جائهم ما عرفو اكفروا بهـ (سوره يقره)

(120)

وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين "

(سورة يونس عه)

ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شئي "

(سورة بوسف ع١٢)

ويسبح الرعد بحمده

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا ط بل احياء عند ربهم ير رقون.

واذا حضرالقسمة اولو القربي واليتمي والمساكين فارزقوهم منه وقولوالهم قولا معروفا

واذا قيل لهم لاتفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون \_(١٩٥٩هم)

الااتهم هم المفسدون ولكن لايشعرون \_

وتعاونوا على البر والتقوي ولا تعاونوا على الاثم والعدوات

(ازسورهٔ ما نکره)

واستفزز من استطعت منهم بصو تك \_

و قبال السلم تممالي: يا ايها النبي قل لا زواجك و بنتك و نساء المومنين يد نين عليهن من حلاييبهن ذالك ادنى ان يعرفن فلا يوذين وكان الله غفورا رحيما.

و اذ اخذ الله ميشاق النييس لما اتيتكم من كتب و حكمة ثم حاء كم رسول مصدق لمامعكم لتومنن به ولتنصر نه ققال أ أقررتم و اخذ تم على ذلكم اصرى قالوا اقررنا قال والدين جا ؤ ا من بعد هم يقولون ربنا اغفرلنا ولا خواننا الذين سبقونا بالايما نــ (سور پحثرعاج٢٨)

والـذيـن امنمواواتبعتهم ذريتهم بالايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شده

#### (سورهطورع اج ۲۷)

واللذين صبرواابتغاء وحه ربهم واقامو الصلوة وانفقوا مما رزقنا هم سرا وعلانية ويدرؤن بالحسنة السيئة اولئك لهم عقبي الدارجنت عدن يدخلونها ومن صلح من ابا تهم وازواحهم ودريتهم\_

واذا حصرالقسمة او نو القربه اليتمي والامسكين فارن قوهم منه وقواولهم قولا معرفا ما ( سورة السناء ع ١ ج 1-)

و حذ بیدك صغثا فاصرب به و لا تحنث ـ (سوره ص ـ ركوع ـ ۳)

ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاحروما هم بمؤمنين يخدعون الله والذين امنوا

وما يحدعون الا انفسهم وما يشعرون \_ (يقره)

ومبشرا برسول ياتي من بعدي سمه احمد \_ (سورة القف ج ٢٨)

واذيمكربك الذين كفروا ليثبتوك اويضلوك او يحرحوك ويمكرون ويمكرالله

واذكرو نعمة الله عليكم - (سورة القره ع ٢٥٠٥)

واما بنعمة ربك فحدث ير

واذا خدالله ميشاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم حاء كم رسول مصدق لما المحكم للما المعدد الما المعكم لتومنين به ولتنصرنه قال أاقررتم وأخذ تم على ذلكم اصرى ؟قالوااقرر نا قال فا

شهدوا وانا معكم من الشهدين \_ " ورورة آل عران عوج")

وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهو قا

فاشهدو اوانا معكم من الشاهدين..

واستغفر لذنبك وللمومنين والمومنات "

ولوانهم اذظلموا انفسهم حاؤك فاستغفرواا لله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا (سورهنیاه)

ولا تعثوا في الارض مفسدين.

(3からり)

(انعام عماجم)

وصل عليهم ان صلواتك سكن لهم والله سميع عليم ـ

(سور وتوبه ع ۱۳ ج۱۲)

واستغفر لدنبك وللمو منين والمو منات

(سورومحمر ع مع ج ۲۷)

ومس يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المومنين نوله ماتولي ونصله جهنم وساءت مصيرا\_ (مورونياه ع ١٦٤٥)

والذين حاؤا من بعدهم يقولون ربسااغفرلنا ولاحوننا الذين سبقونا بالإيمان.

واذ قال موسى لقومه ياقوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء .. (سورة المائده عمج ٢)

ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين

ولاتاكلوا ممالم يذكرا سم الله عليه وانه نفسق \_

ولا تاكلوا ممالم يذكراسم الله عليه )

ولاتاكلواممالم يذكراسم الله عليه وانه لفسق

(العران۸)

( سوره محمد )

(سورة عمل ركوع) واوتيت من كل شني "

وكتبن له في الالواح من كل شفي مو عظة تفصيلا لك لشتي \_

(سوره نساه ع ااج۵)

ولا حبة في ظلمت الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين

هم قوم خصمون

\$ c

(الرحمٰن ع)

(سورهٔ ما نکره)

ياليها الذين امنوالاتحرموا طيبات مااحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين" (سورة إلما كده ج ٢٤٤)

ولوكان من عندغيرالله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا

مرست آياره

ولاتاكلوا الآية

(سورة انعام ع١٩)

و ارسلنك كافة للناس بشير اونذيرا...

وادخلو الباب سحدا

يخرج منهما اللؤلؤ..

يوما يحعل الولدان شييا

يوما يحعل الولدان شيبا

يحرقون الكلم عن مواضعه\_

يا يها الذين آ منو ا استعينو ا بالصبر والصلوة .

يا يها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد \_

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة \_

بايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ريك والذلم تفعل فما بلغت رسلته والله يعصمك من

الناس (المائده اع)

با ايهاالذين امنوا ان تنصرواا لله ينصر كم ويثيبت اقدامكم

يا ايها اللذين آمنو أمنو بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتب الذي انزل من قبل ط ومن يكفر بالله وملكته وكتبه ورسله واليوم الأحر فقد ضل ضلالا بعيدا\_ يا ايهااللذين أمنوا اذا نكحتم الموثمنت ثم طلقتمو هن من قبلَ ان تمسو هن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها

باليها الذينَ امنوالاتحرموا طيبات مااحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين" (سورة المائده ج ١ع٢١)

ا ياايها الذين امنوالاتحرموا طيبات مااحل الله لكم ولا تعتدوا أن الله لا يحب المعتدير" (سورة المائده ج٤ع١)

يوم ندعو كل اناس با ما مهم \_ (سورة بن اسرائيل ب ١٥ اركوع ٨)

يسئلونك عن الاهلة ط قل هي مواقبت للناس والحج ..

(سوره بقره عمهم ج٢)

ليستلونك عن الاهلة ط قل هي مواقيت للناس والحج ـ

(سوره بقره ع٢٢ج٢)

يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالو اكلمة الكفر وكفرو ا بعد اسلامهم (سوره لوب)

يايها الدين امنوا استعينو بالصبر والصلوة \_

يا ايها الذين آمنو آمنو بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتب الذي إ من قبل ط ومن يكفر بالله وملكته وكتبه ورسله واليوم الاعرفقد ضل ضلالا بعيدا\_ (سورة النسام ٢٠٠)

يا ايهاالـذيـن أمنـوا اذا نـكحتم الموثمنت ثم طلقتمو هن من قبل ان تمسو هن فما عليهن من عدة تعتدونها

ياايهاالذين آمنوا لاتقولوا راعنا وقولواانظرنا

يا ايهاالذين امنوا ان تنصرواا لله ينصر كم ويثيبت اقدامكم

ياايها الدين آموا كلوا من طيبات مارزقناكم

يا أيها الذِينَ امنو لا تَستلُوا عَل اشياء ان تبللكم تستوكم وان تستلو اعنها حين القرآن تبدلكم عفاه لله عنها واللَّه غفور رحيم -

ينايهاالذين آمنو اذا الكحتم المومنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسو هن فما لكم علي من عدة تعتدونها \_ (سوره احزاب ع ٥)

يا ايها الله ين آ منو ١ اذا قبل لكم تفسحو ا في المحالس فا فسحوا يفسح الله لكم و (سورة محادلة ع ١١ أ قيل انشز و ١ فا نشز و ١ ـ

> يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة \_ (سورهما كده) يا أيها الذين امنو الاتا كلو اا موالكم بينكم بالياطل "

يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يوذن لكمالآية...

يايها الذين امنوا استعينو بالصبر والصلوة \_

يا يها الذين آ منو ااستعينو ابالصبر والصلوة \_ (موره بقره عمم) ياا يها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد\_

# ان الله تعالىٰ يقول :: اتنكر من هذا شيئا ؟اظلمك كتبتي الحافظون\_\_\_\_\_\_١٠٠٠ ان اللُّمه تعالى يتقول: لا ظلم عليك اليوم فينخرج بطاقة مكتوبا فيها اشهد ان لا الله اللهم انا كنا نتو سل اليك بنبينا صلى الله تعالىٰ عليه و سلم فتسقينا، ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ١٢٠/١ انا نتوسل اليك بعم نبينا صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فاسقنا.......١٢٠/١ ان النساس قد قحطوا في خلافة عمروضي اللَّه تعالَىٰ عنه فجاء بلا ل بن الحارث رضي الله الحبرني عن اول شيئ خلقه الله تعالى قبل الاشياء ----استعينو ا بطعام السحر على صيام النها رو با لقيلو لة على قيام الليل ،\_\_\_\_\_١٤١/١ استعينوا على الرزق بالصدقة ،\_\_\_\_\_ا١٤١/١ استعينوا على كل صنعة با هلها\_\_\_\_ا اللها اذا ضل احمد كم شيشا او ارا دعمو نما و همو بما رض ليس فيها انيس فليقل يا عبا د الله اذا ضل احمد كم شيشا او ارا دعو نما و همو يما رض ليس فيها انيس فليقل ياعبا د الله انهكوالشوارب واعفواللحي \_\_\_\_\_\_المحال احفوا الشوارب واعفوااللحي \_\_\_\_\_\_ المعارية ان النبي غُطِينَ امر ماحفاء الشوارب واعفاء اللحية \_\_\_\_\_\_ ١٦٣/١ ال اباهريرة كان يقبض على لحيته فيا عدَما فضل عن القبضة\_ الرابن عمر كان يقبض على لحيته ثم يقص ما تحت القبضة .

# فهرست احادیث فتاوی اجملیه الف،

MA

انه نظین سئل عن ابو یه فقال ماسألتهما ربی فیعطینی فیهما، ــ. اني لقائم المقام المحمود ،\_\_\_\_\_\_ ال الله حرم على الارض ان تاكل احساد الانبياء فنبي الله حي رزق. الاسياء احياء في قبورهم يصلون \_\_\_\_\_\_ ان العين نا ثمة والقلب يقظاد ....... ان الله زوى لى الارض فرأيت مشارقها ومغاربها----------ان اللُّه قد رفع لي الدنيا فانا انظر اليها والي ماهو كائن فيهاالي يوم القيمة كانما انظ ان سائىر الانبياء يفتحرون بي وانا افتحر بابي حنيفة من احبه فقد احبني ومن ابغض ان الله تعالىٰ يقول اني لا غضب لا وليائي \_\_\_\_\_\_ ان الله تعالىٰ يقول :انا ثائر لهم في الدنيا والآخرة فلا أو كل نصرتهم الى غيري ــ ال الله يستخلص رجلا من امتي على رؤس الخلائق يوم القيمه..

| ۲۱/۲                                  | الانبياء احياء في قبو رهم يصلون                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| لهٔ دکرنی۔۔۔۔۔لا                      | ان الله تعالىٰ يقول :جعلت ذكرا من ذكري فمن ذكر       |
| £ 9/Y                                 | اذا قرأ فانصتوا                                      |
| iar/1                                 | ان سعادة المرء عفة لحيته                             |
| . قل اعوذبرب الفلق اقل اعوذب رب       | الم ترالى آيات انزلت الليلة لم يرمثلهن قط            |
|                                       | الناسا                                               |
| باالدهر بيدى الامر اقلب الليل والنهار | ان الله تعالى يقول :يوذيني ابن آدم يسب الدهروا       |
| 09/7                                  |                                                      |
| نومنوم                                | اذا نعس احدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه ال        |
|                                       | ان احدكم اذا صلى وهو ناعس لايدري لعله يذهب ي         |
| ر حيم انها ام القر آ د و ام الكتا ب و | اذا قبراً تم الحمد لله فا قرء وا يسم الله الرحمٰن ال |
| ٩٨/٢                                  | سبع مثا ني بسم الله الرحمن الرحيم احدى آيا تها.      |
| في ما يحهر فيه وفيما يخافت فيه في     | ان عبدالله ابن مسعود كان لا يقرأخلف الامام           |
| ٠./٢                                  | الاولين ولا في الاعرين                               |
| بركا نو ا يسرو ن بيسم الله الرحش      | ان النبيي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وا با بكر و ع    |
|                                       | الرحيم دوست                                          |
| كا نو ا يفتحو ن الصلو ة بالحمد لل     | ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و ابا بكر و عمر   |
| ١٠٤/٢                                 | رب الطلمين                                           |
| و عثما ن كا نوا يفتتحو ن بالقرا ً ة ب | ان التبسي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و ابا بكر و عمر  |
| ١٠٤/٢                                 | لحمد لله رب العالمين                                 |
|                                       | أمرين أراأمة المم قالنة أبيا جادرت ريان              |

اذا دخلتم المقابر فا قرؤ ا يفا تحة الكتاب ومعوذتين وقل هو الله احد \_\_\_\_\_\_ ال إحفوا الشوارب واعفوااللحي\_\_\_\_\_\_\_\_ اذكر احرب الناس اليك يزول عنك فصاح يا محمداه فانتشرت\_\_\_\_\_\_ ١٠/١ ان ارا دعو نا فليقل يا عباد الله اعينوني يا عباد الله اعينوني يا عباد الله اعينو ني ـ ١ ﴿ إِ ان السلمة قسد رفع لي الدنيا فانا انظر اليها والى ماهو كائن فيها الى يوم القيامة كانما انظ ان مرضوا فلاتعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم ـــ انهلقيتمو هم لا تسلموا عليهم \_\_\_\_\_\_ اعطها درعك فاعطاها درعه ثم دخل بها ــ ال رحملا تروح امرأة وكان معسرا فامر النبي عَنْ إلى ترفق به فدخل بها ولم ينقله ايما امره قال لا خيه كا فرفقد با ء بها احدهما ان كا ن كما قال والارجعت اليه ١٠٠٠ ايما امره قبال لا عيمه كا فرفقند با وبها احدهما ان كا ن كما قال والار انتم اعلم بامر دنياكم \_\_\_\_\_ اداامرتكم بشئي من امر دينكم فخذ وابهـــ انا احبرك و صل النظهر اذا كان ظلك مثلك والعصد اذا كان ظلك و الحديث.

| 177/7                      | اذا قرأفانصتوا                                              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| رسول الله تكنفيما يحهر فيه | اني اقول ما لي انازع القرآن قال فانتهى الناس عن القرأة مع   |
| لعوا ذلك من رسول الله      | رسول اسلسه نظامن السلوات بسالقراء حين سم                    |
|                            |                                                             |
|                            | ان الله اختارتي واعتارلي اصحابا واصهارا                     |
| الرحيم ١٠٩/٢               | اذ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرء بسم الله الرحمن   |
| 1.0/7                      | اذا انت صليت فقل الحمد لله رب العا لمين                     |
| 177/7                      | انما جعل الامام ليؤتم به فاذاكبر فكبروا واذا قرأ مانصتوا    |
| إذا قال سمع الله لمن حمده  | انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكيروا واذا قرأ فانصتوا و |
|                            | فقولوا اللهم ربنا لك الحمد                                  |
| 144/4                      | انما الامأم ليؤتم به فاذاكبر فكبر واواذا قرافانصتوا         |
|                            | انما حعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا   |
| ١٣٠/٢                      | اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولو اآمين           |
|                            | اذا قرأ الامام فانصتوا فاذا عبد القعدة فليكن اول ذكر احدكم  |
|                            | الما جعل الإمام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأفا عمروا   |
|                            | اذا صليتم فاقيمو صفوفكم ثم نيؤمكم احدكم فادا كبر مكبرو      |
|                            | اذا صلى احدكم خلف الامام فحسبه قراة الامام واذا صلى و-      |
|                            | ان في الصلوة شغلا وسيكفيك قرأة الامام                       |
| ة فقال هل قرأ معي منكم من  | ان رسول الله تَظِيُّانصرف من صلوة حهر فيها بالقرأ           |
| 179/7                      |                                                             |
| مول الله ﷺ فيما جهر به من  | انسي اقول ما لي انازع القرآن فانتهى الناس عن القرأة مع رم   |

۳۸۵

ان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالىٰ عنه قال :انصت للقرأة فان في الصلوة ع وسيكفيك ذفك الامام ان النبعي مُنْكُ صلى وكان من خلفه يقرأفجعل رجل من اصحاب النبي مُنْكُ ينهاه عن الله في المصلومة فيلمها المصرف اقبل عليه الرجل فقال :اتنهاني عن القرأة محلف رسولها مُنْطِيَّةُ فِتِهُ نَازِعًا حَتَّى ذَكُرَ ذَلَكُ لُرسُولَ اللهُ نُفَطِّحُ فِقَالَ النَّبِي تُنْطِحُ بَمن صلى خلف الامام فان الامام له قرأة \_ ان المبعي مُكِّنة صلى يوما النظهر محاء رجل فقرأ خلفه سبح اسم ربك الاعليقلما قال: ايكم القاري ؟قال: اما ،قال: قد طننت ان يعضكم حالحنيها الما جعل الامام ليوتم به فاذا اكبر فكبر وافاذا قرأفانصتوا... اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمد تي عبدى اذا قيال البر حمن الرحيم قال الله اثني على عبدي و اذا قال ملك يوم الدين قال الله لے محدثی عبدی۔ اذاقسال ايساك نبعبند وايساك نستبعيس قسال البلبه تصالي هذا بيني و بين عبدي و لع اذا قيال اهد نيا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضو بعليها الضالين قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأ اذا قيمت في الصلوه فقل بسم الله الرحنن الرحيم والحمد لله رب العالمين تجمعهما و قل هو الله احد الي آخر ها . ايكم قرأ خلقي بسبح اسم ربك الإعلىٰ فقال رجل: انا ولم ارديها الاالخير،قال: قد ان بعضكم خالجنيها\_

| فهرست أحاديث                | 1/12                                   | فناوي الملكية الجلداول       |
|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 170/7                       |                                        | ولا في غيرهما                |
| لل قرأ منكم معي احد انفا    | ف من صلوة حهر فيها بالقرأة فقال ه      | ان رسول الله تَظِيُّانصر     |
| 1 £ Y / Y                   |                                        |                              |
| الله تعالىٰ عنهم فقالوا:لا  | زيد بن ثابت وحابر بن عبد الله رضي      | انه سأل عبد الله بن عمر و    |
|                             |                                        | تقرأ علف الإمام في شي مر     |
| 1 £ £ / Y                   |                                        | اقرأ والامام بين يدى فقال:   |
| . الله د. عمر لا يقرأ خلف   | الامنام فنحسبه قرأة الامام وكان عبد    | اذا صلى احدكم حلف            |
|                             |                                        | الامام                       |
| م ليؤتم به فاذا كير فكبروا  | منا اذا صلى بنا فقال :انما جعل الإماه  | ان رسول البله ﷺ كان يعا      |
| \cc/-                       |                                        | واذا قرأ فانصتوا             |
| ا قرأ فا بصتوا وادا قال غير | فلا تحتلفوا عليه فاذا كبر فكبروا وادا  | انـمـا جـعـل الامام ليؤتم به |
| 1 £ £ / 7                   | ين فقولوا آمين                         | المغضوب علبهم ولا الضال      |
| مره المراجعين               | صلوة حهر فيها بالقرأة فقال هل قرأ      | اذ النبي يَنَيِّ انصرف من    |
| انتهى الناس عل القرأة مع    | نال اني اقول ما لي انازع القرآن قال ف  | رحل نعم يا رسول الله إذ      |
| ن سمعوا ذلك من رسول         | فيه النبي تُنظِّ بالقرأة من الصلوات حي | رسول الله نظافيما جهر        |
|                             |                                        |                              |
| 1 & 0 / 7                   | فانتهى الناس عن القرأة حين قا ل ذل     | اني اقول ما لي انازع القرآن  |
| WY E/Y                      | ر ها اربعا                             | اذا صليتم بعد الحمعة فصلو    |
| ين ثم سلم فاستقبل القوم     | لذا الصلاة فقدم فصلى بالناس ركعة       | ان اول من نسك يىو مكم،       |
| اثني عليه فامرهم ونهاهم     | ا او عصا فا تكاء عليها فحمد الله وا    | بو جهه ثم اعطى قوس           |
| wev1v                       |                                        |                              |

| فهرست احاديث                   | (PAY)                                   | فآوی اجملیه/جل <u>داول</u>                |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Pra/r                          |                                         | الصلوة حين سمعوا ذلك.                     |
| حدكم مع الامام فحسبه قرأ       | ل يقرأ احد مع الامام قال اذا صلى ا-     |                                           |
| r9/Y                           | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | الإمام                                    |
| ***/*                          | شعر و ينشده في المسحد                   | ان ابن عباس كان ينشد اأ                   |
| *Y 12/Y                        | , الارض يبلغوني من امتي السلام          |                                           |
| YY 2/Y                         |                                         | اسمع صلاة اهل محبتي و                     |
| YY 2/Y                         |                                         | -<br>الانبياء احياء في قبورهم إ           |
| رم حتى يفرغ الامام ٧/٢٠        | . والامام على المنير فلاصلاة ولاكلا     | اذا دخل احدكم المسجد                      |
|                                | درصى الله تعالىٰ عنه عن القرأة حلفا     |                                           |
|                                | كفيك داك الامام                         |                                           |
|                                | هر فيها بالقرأة فقال هل قرأ معي احد     |                                           |
| YA/Y                           |                                         | رسول الله ﷺ                               |
| ۲۸/۲                           | آن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | اني اقول ما لي انازع القر                 |
| 17X/Y                          |                                         | ان في الصلوة شغلا وسياً                   |
| ر فيه لا في الا وليين ولا في ا | ا ن لا يقرأ خلف الا مام في ما يجهر      |                                           |
| TA/Y                           |                                         | عرين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| الإمسام واذا صلى وحا           | م علف الام فحسب قسركة                   | م<br>اذا صــلـــی احــد کـــ              |
| T9/Y                           |                                         | فليقرا                                    |
|                                | د رضى الله تعالىٰ عنه كا ن لا يقرأ -    |                                           |
| TV/Y                           |                                         | يخافت فيه                                 |
| الامام لا في الركعتين الاو لم  | : رضى الله تعالىٰ عنه لم يقرأ خلف ا     | ان عبيد البليه بن مسعود                   |

| فهرست احادیث                                | ۳۸۹                                      | بأوى الحمليه /جلداول                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| الشاة المسمومة وكان ذالك                    | ي لماسم بحيير واكل من                    | ن النبي ﷺ شهيد فانه                       |
| قى النمي نَشَطُ ودالك معجزة                 | لله يشر بن البراء رضي الله عنه و ب       | سعاقه اتلامن ساعته مات م                  |
| £4 £/Y                                      |                                          | ى حقه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| £ 9 £/Y                                     | باد الإنبياء                             | ن الله حرم على الارض اجم                  |
| يرزقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    | اكل احساد الانبياء فنبي الله حي          | ن الله حرم على الارض ان تا                |
| £90/Y                                       | ونون                                     | لانبياء احياء في قبورهم يصا               |
| لصنوة * ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | عليه وسلم نهى عن السدل في أ              | ن رسول الله صلى الله تعالى                |
| £ 4 1 / 4                                   | سلم كان اذا دعا هرفع يديهــــــ          | ن النبي صلى الله تعالىٰ عليه              |
| لاشريك له الملك وله الحمد                   | سوته الاعلى لااله الا الله وحده ا        | ذا سلم من صلوته يقول به                   |
|                                             | يث                                       |                                           |
| ٤٨٣/٢                                       | عذابه ذالك اليوم                         | ذااذن في قرية امنها الله من               |
| £                                           | وورث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ذا استهل الصبي صلى عليه إ                 |
| يه ولا يورث۲/ ٤٨٢                           | ورث واذالم يستهل لم يصل عل               | ذااستهل الصبي صلى عليه و                  |
| ٤٨٣/٢                                       | عذابه ذالك اليوم                         | ذااذن في قرية امنها الله من               |
| معتين فقال له يُكُلُّ أَفي الصبح            | ﷺ الصبح فلما انصرف صلى رك                | ان رحــلا صــلـي مـع النبي أ              |
| ال فلا اذاا۲۹۶۳                             | ني كنت لم اصل ركعتي الفحر ة              | اربعا؟_ قال: يا رسول الله ! ا             |
| ما رياض الجنة قال المساجد                   | ا رتعوا ـ. قيل يا رسو ل الله نظير و      | اذا مرر تم برياض الحنة ف                  |
|                                             |                                          |                                           |
| ٣٨٤/٢                                       |                                          | احب البلا د الى الله مساحا                |
| ٣٨٤/٢                                       | 4l                                       | ان عمار المسجدهم اهل ال                   |
| هافانها تزهد في الدنيا وتذكر                | ت نهيتكم عن زيا رة القبر فزورو           | ان رمسول المله عَلَيْهُ قال كن            |

| فهرست احاديث                  | TAA                                                | بأوى اجمليه /جلداول                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| TAE/Y                         | ولا يفتىوىكم                                       | ياكم واياهم لا يضلونكم                 |
| TAE/Y                         |                                                    | ن مرضو فلا تعودوهم وان                 |
| TAE/Y                         |                                                    | ن لقيتمو هم فلا تسلموا ع               |
| 1 2 7 / Y                     | له امام فقرأة الامام له قرأة                       | ن النبي ﷺقال :من كان ا                 |
| القرآن فلم يصل الاوراء الامام | سلى ركعة فالم يقرأ فيها بام                        | ن النبي غُنَيِّة قال :من ص             |
| Ŷ£Y/Y                         |                                                    |                                        |
| امدا                          | ي عليه وسلم قد اقبل احذفي الاة                     | ذا رأى النبي صلى الله تعال             |
|                               | :<br>مواحتی ترونی۔۔۔۔۔۔                            |                                        |
|                               | ، البلية تعناليُّ عنيه قبال :من                    | اں زید ہی ٹاہت رضی                     |
| 127/7                         |                                                    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| 1 £ Y / Y                     | فاداقرأفا بصتوا                                    | انما جعل الامام ليؤتم به               |
|                               | انهم وفدكم فيمايينكم وبينرب                        | اجعلوا المتكم حياركم ه                 |
| Y11/Y                         | لم فليؤمكم خياركمـــــــــــــــــــــــــــــــــ | ان سركم ان يقبل صنوتك                  |
| 071/7                         |                                                    | اديموا النظر في المصحم                 |
|                               |                                                    | •                                      |
|                               |                                                    | _                                      |
|                               | ون عليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        | r                                      |
|                               | لم حرف ولكن الف عشرو                               |                                        |
|                               | ,<br>                                              |                                        |
|                               | س السماء والارض لا يُصعد                           |                                        |
| ET9/Y                         |                                                    | نبيك                                   |

| فهرست احادیث                    | P91                                     | فآوى اهمئيه /جلداول          |
|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| ov./Y                           |                                         | تصدقت عنها قال: نعم          |
| ل الله ان امي توفيت وابا غاتب   | وهو عائب عنها فقال يا رسوا              | ان سعد بن عبادة توقيت امه    |
| ال ماني اشهدك على ان حائطي      |                                         |                              |
| ov./Y                           |                                         | المحراف صدقة عليها           |
| عساء اهل الدنيسا امشال الحبسال  | على اهل القبو ر من دء                   | ان اللمه عزوجل ليد حر        |
| • TA/T                          |                                         |                              |
| 071/7                           | ت الاستغفار لهم وصدقة عليه              | ان هدية الاحياء الى الامو ال |
| ة او علم يتتفع به اوولد صالح يد |                                         |                              |
| ola/t                           | ======================================= | عوله                         |
| او ولدا صالحا تركه او مصحفا     | حسانته بعدمو تهعلما نشره                | ان مما يلمحق المومن من       |
| اه او صدقة احرجها من ما له في   |                                         |                              |
| ۰٦٨/٢                           |                                         | صحته تلحقه يعدمو تهيي        |
| ب اليّ لي هده؟ فيقول با ستغمار  | . الصالح في الحنة فيقول يا را           | ان الله ير فع درجة للعبد     |
| ۰٦٨/٢                           |                                         | ولدك لك                      |
| نيُّ لي هذه؟ فيقول بدعاء ولدك   | صالح في الحنة قيقول يا رب ا             | ان الله يرفع درجة للعبدال    |
| マス/۲                            |                                         | لك                           |
| الاذنوب عليها يمحص عنها با      | ها بذنو بها وتخرج من قبورها             | كامشي مرحومة تدخل قبوره      |
| ٠٦٨/٢                           |                                         | ستغفار المو منين لها ــــــ  |
| ته وفي قبره وحين يخرج من قبر    | الااليلُه انس للمسلم عند مو             | الميرنسي جبريسل الالاالمه    |
| o £ 7/Y                         |                                         |                              |
| ۰۳۷/۲                           | ا حر القبو ر                            | ان الصدقة لتطفئي عن اهله     |

| فهرست اعاديث                  | ۳۹۰                                    | فآوى اجمليه /جلداول        |
|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| 7/٢                           |                                        | الاخره                     |
| د على عهد الني ﷺ قال ابن      | ينصرف الناس من المكتوبة كا             | ان رفع الصوت بالذكر حير    |
|                               | وابذلك اذا سمعته                       |                            |
| . كيف اقول لهم يار سول الله   | ل البقيع فتستغمر لهم دقالت قلت         | ان ربك يا مرك ان تاتي اها  |
| على اهل الديار من المو منين   | وسلم، قال قولي السلام عليكم            | صلى الله تعالى عيه         |
| ۲۰۱/۲                         | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |                            |
| ov./r                         | حر القبو ر                             | اله ۱۱ به نتطقی من اهلیه   |
| ن لهما اجر ها ولا يتنقص من    | ة تطوعا فيحعلها عن ابو يه فيكو         | اذاتصدق احدكم بصدة         |
| ·0Y1/Y                        |                                        | احره شيئا                  |
| ا له اذاكان فيه قبل ذلك مطيعا | يعظهن الرجل لعدمو ته ثوابها م          | اد اس مسعود قال: اربع      |
| نها الرجل فيعمل بها بعد مو ته | له بعلد مو ته والسنة الحسنة يسن        | والولد الصالح يدعوا        |
| >V1/Y                         |                                        |                            |
| سبح ويدعوبا لرحمة والمغفرة    | يوم القيمة شفيعا لا صحابه ثم يد        | اقرؤا لقرأد فانه ياتي      |
| ov1/Y                         |                                        | لنفسه ولمعو منين           |
|                               | ل الله تعالى عنهما كانا يعتقان عر      |                            |
| ov1/r                         | <b></b>                                | مو تەلىلىلىلىلىلىلىلىلىل   |
| رقيقا من عبا ده ترجوان ينفعه  | ها اعتقت عن اخيها عبد الرحمن           | ان عائشة رضى الله عن       |
| ov1/r                         |                                        | بذلك بعد مو ته             |
| ٠٩٢٦/٢                        | ، یا عمر                               | ان الشيطا ن ليخا ف منك     |
| ۰۲٦/۲                         | جن و الابس قد فروا من عمر              | اني لا نطر الى شيا طير ال  |
| كلمت تصدقت فهل لها احر إنه    | ن امي افتلتت نفسها واظنها لو تك        | ال رحــلا قال لنبني على ال |

عليك فما ت فد حل النا ر فابعد ه الله تعالى \_ قل أ مين فقلت أمين \_\_\_\_\_ ٩٣/٢ م اولي الناس بي يوم القيمة اكثرهم على صلو ة ...... انبي اكثر الصلوة عليك فكم اجعل لك من صلو تي فقال ماشئت قلت الرابع، قال ما شئت \_ فان زدت فهو خير لك\_ قالت النصف، قال ما شئت فان زدت فهو حير لك، قلت ما فالشاشين ، قيا ل منا شنست فان زدت فهو خير لك يقلت اجعل لك صلو تي كلها قال اذا يكفي همك ويكفرلك ذنبك ..... ان النبيي نَظِيُّة قيال لا بي بكر مررت بك وانت تقرأوانت تخفص من صوتك فقال اني استمعت من نا حيت قال ارفع قليلا وقال لعمر مررت بك وانت تقرأ وانت ترفع صوتك ، فقال انبي او قظ الوسنان واطرد الشيطان قال احفص قليلا ........ ١٩٥/٢ ان جبرتيل عليه السلام اتاني حين رأيت فتاداني فا حفاه منك فا حبته فا حفيته ممك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت ان قدر قدت فكرهت ال او قظك وخشيت ان تستوحشي\_\_\_\_\_ان ان الموتي يفتنون في قبورهم سبعا فكانوا يستحبون ان يطعم منهم بتلك الايام ٢٠٦/٢ ٦٠ ان من البر بعد البران تصلى عنهما مع صلو تك وان تصوم عنهما مع صيا مك وان تصدق عنهما مع صدقتك من ما ت وعليه صيام صام عنه وليه\_\_\_\_\_ ان امرأة جاء ت الى رسول الله نَشِيُّ فقالت: احج عن امي وقد ما تت قال ارأيت لو كا ن عملى امك ديس فقصيته اليسس كان مقبولا منك قالت: تلي، فعامر ان اتر عو ن عن ذكر الفاجر ان تدكروه متى يعرفه الناس فا ذكروه يعرفه الناس ان رسول الله عَلِي امده للروية فهو لليلة رايتموه \_\_\_\_\_

| ن الله اصطفى من ولد ابراهيم اسمعيل واصطفىٰ من ولد اسمعيل بتو كنانه واصطفىٰ من             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| لنبي كنسانة قريشنا واصطفئ من قريبش بنبي هماشم واصطفاني من بني هباشم                       |
| β £ 7/Υ                                                                                   |
| افضلكم من تعلم القرآن وعلمهافضلكم من تعلم القرآن وعلمه                                    |
| ن السمو تسي يفتشو د فسي قبورهم سبعها فكما نو ايستحبو ن انيطعم عنهم بتلك                   |
| ۲۷۶/۲۲۷۶/۲                                                                                |
| ذادحلتم الممقابر قاقرؤ ابفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله احد واجعلواذلك لاهزل         |
| المقابر فانه يصل اليهمك٧٤/٢                                                               |
| ال رجيلا قبال لينسي ﷺ ان امي اقتتلت نفسا واظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها احراثًا            |
| تصدقت عنها قال بعم                                                                        |
| ال رحيلا اتبي النسبي سَنِيَّ فيقيال بارسول الله إان امي اقتتلت نفسها ولم تو ص واظنها أيَّ |
| تكدمت تصدقت اولها احران تصدقت عنها قال تعم                                                |
| ادا تـصـدق احد كم بصدقة تطوع فليجعلها عن ابو يه فيكو د لهما اجر ها ولا ينتقص مؤ           |
| اجره شی۲۸۵/۲                                                                              |
| الا موات احوج الى الدعاء من الاحياء الى الطعام والشراب٧٣/٢                                |
| اذا دعا العبد لا خيه الميت اتاه بها الى قبر ه ملك فقال يا صاحب القبر الغربب هذه هدية      |
| من اخ لك عليك شفيق راي بعض الصالحين ابا ه في النوم فقال له يا بني لم قطعتم                |
| هديتكم عنا قال باابت وهل تعرف الاموات هدية الاجيا ءقال يا بني لولا الاحياء لهلكية         |
| الاموات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                              |
| ال النبي غَنْظُهُ صعد المنبر فقال آمير، ثم صعد درجة فقال آمين، ثم صعد درجة فقال آميز      |
| فسما لـه معاذ عن ذلك فقال ان جبرائيل اتاتي فقال يا محمد من سميت بين يديه فلم يصلُّ        |
|                                                                                           |

| فهرست احادیث                              | (mas.)                                                 | ناوی اجملیه /جلداول          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| 118/                                      | ا احسنهم خلقا والطمهم باهله_                           | ان من اكمل المؤمنين ايمانا   |
| ١١٤/٣                                     | ىنھم خلقا وخياركم خياركم نم                            | اكمل المومننين ايمانا احم    |
| o t/T                                     |                                                        | الايم احق بنفسها من وليها.   |
| ه ولا تحل له حتى تنكح زوجا                | ا في مجلس واحد، فقد بانت من                            | اذا طلق الرجل امراته ثلاث    |
| 100/                                      |                                                        | غيره ــــــ                  |
| مة لم تحل له حتى تنكح زو حا               | للاثاعنيد الاقراءاو ثللاثا مبه                         | ايىما رجل طلق امرأته         |
| . To/T                                    |                                                        | غيرهـــــــغير               |
| بدهن جد وهزلهن جد،التكاح                  | ه تىمىالىٰ عليه وسلم قال ثلث ج                         | ان رمسول اللُّه صلى اللُّه   |
| 178 / =================================== |                                                        | والطلاق والرجعة              |
| حللته حتى تنكح زوجا                       | مه تُلاثنا قبيل ان يدخيل ليم ت                         | اذا طــلـق السرحــل امرأته   |
| TV/T                                      |                                                        | غيره                         |
| ۲۳۰/۳                                     | تيها البيا ن،                                          | امرأة المفقود امرأته حتى يا  |
| YTV/T                                     |                                                        | انا مدينة العلم وعلى بابها   |
| 7 £ £/٣                                   | ى السبعين                                              | اعما ر امتى ما بين الستين ال |
| ٣٠٦/٢                                     | هدوالافدع                                              | اذا علمت مثل الشمس فاش       |
| T19/T                                     | ال امرء الا يطيب نفس منه                               | الالا تظلموا، الالايحلما     |
| و ها وحد حدود افلا تعتدو ها               | ييعو ها وحرم حرمات فلا تنتهك                           | ان الله فرض فرائض فلا تض     |
| <b>**Y</b>                                | سيان فلا تُبحثوا عنها                                  | وسكت عن اشياء من غير ن       |
| TAT/T                                     | يه وسلم كان لا ير د الطيب                              | ان النبي صلى الله تعالىٰ عا  |
| هوه                                       | با امراة فقدت زوجهافلم تدراين                          | ان عمر بن الخطاب قال ايم     |
| rqv/r                                     | امة محمد على ضلالة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ان الله لايحمع امتى او قال   |

| 3                      |                                                           | الي وال الميد المعاول          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| y/r <u></u>            | ى عليكم فاكملوا العدة                                     | ان الله قد امده لرويته فان اغم |
| بام التشريق تلاثة ايام | نبل رمضاد يوم ولااضحي والفطر واي                          | ان النبي شيطة نهى عن صيام ة    |
| φ/Y                    |                                                           |                                |
| ا<br>لذي شك فيه من رمي | عنهما كانا ينهيا ناعن صوم اليوم ال                        | ان علياً وعمر رضي الله         |
| /Y                     |                                                           |                                |
| ذهب اهل الدثور بالا    | ى نَهُ إِنَّ قَالُو اللَّهِ فَيْكُ يَا رَسُولُ اللَّهُ هُ | ان نيا مسيا من اصحاب النب      |
| ويتصدقون بفض           | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    | ريصلون كمانك                   |
| Vr                     |                                                           | اموالهم                        |
| ه و كل تهليل صلقة      | كال تكبير صدقة وكل تحميد صدق                              |                                |
| Jr                     | مكر صدقة                                                  |                                |
| ا فغفر لا كثر من عدد   | ة النصف من شعبا لذالي سماء الدنيا                         |                                |
| /Y                     |                                                           | عبم کس                         |
| بر فحاله بتمر حنيب     | لي عليه وسلم استعمل رجلا على بحيي                         | ان رسبول الله صنى الله تعال    |
| r/y                    | عليه وسلم آكل تمر بحيبر هكذا                              |                                |
| م عليكم فصوموا         | ، ا واذا رأيت مـ و ه · فسافـطـروا فسال غ                  | اذاراثيتم الهلال فصومو         |
| Ţ                      | =                                                         | يوما                           |
| /۲                     | فان اغمي عليكم فاكملوا العدة                              | ان الله تعالىٰ قدامده لرويته   |
| i/Y                    |                                                           | ان شرالرعا ء الحطمة            |
| ل المسلم قهر أيسمو     | ل امرى الا بطيب نفس منه وانحذ ما                          | الالا تظلموا الالايحل ما       |
| /T                     | *******************************                           |                                |
| /r                     |                                                           | اتقه أمه اضع التهم             |

**(**۳9∠) ان الله تعالىٰ ليدخل على اهل القبور من دعاء اهل الارض امثال الحبال وان هدية الاحياء الى الاموات استغفار لهم ..... الله الاموات استغفار لهم .... ان اللُّه عزو حل ليرفع الدرجات للعبد الصالح في الحنة فيقول يارب اني لي هذه فيقول باستغفار ولدك لك \_\_\_\_\_ امتمي امة مرحومة تدخل قبورها بذنوبها وتنحرج من قبورها لاذنوب عليها تمحص عنها باستغفار المومنين لها \_\_\_\_\_ اذا دعا العبد لا حيه الميت اتاه بها الى قبر ه ملك فقال يا صاحب القبر الغربب هذه هدية من اخ لك عليك شفيق\_\_\_\_\_\_من اخ لك عليك شفيق\_\_\_\_\_ اقرؤ االقران فانه يا تي يوم القيامة شفيعا لاصحابه ............... ١/٢٥٥ اصاب الناس قحط في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فحاء رحل\_\_\_ \_\_ ٢٣٠ /٤\_ احبو العرب بالثلث فاني عربي وكلام الله عربي ولسان اهل الحنة عربي \_\_\_\_ ١٣٨/٤ ان رجلا ضريرا لبصراتي النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسدم فقال ادع الله ان ان شئت دعوت وان شئت صبرت فهو عيرلك....... دعوت وان شئت صبرت فهو عيرلك. ان رجيلا كيان يختيلف التي عشميان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له فكان عثمان لا ياشفت اليه ولا ينظر في حاجته فلقي ابن حنيف فشكا ذلك اليه فقال له عثمان بن حنيف أيت الميضاة فتو ضأ ..... أيت الميضاة فتو ضأ .... البلهم انسي امسألك واتنوجمه اليك بنينا محمد صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نبي الرحمة يا محمداني اتوجه بك الى ربك فيقضى حاجتي ونذكر حاجتك ورح حتى اروح معك

ان اعمى قال يارسول الله ادع الله ان يكشف لى عن بصرى قال انطلق فتوضأ ركعتين ثم قل اللُّهم أني استلك واتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة يامحمد اني بك اللي ربك ان يكشف لي عن بصرى اللُّهم شفعه في قال فرجع وقد كشف اللَّه ان عبدالله بن عمر رضي الله تعالىٰ عنهما حد رت رجله فقيل له اذكر احب الناس يزل عنك قصاح يامحمداه فانتشرت \_\_\_\_\_\_ ان رحملا قال يارسول الله ان امي اقتلت تفسها ولم توص واظنها لوتكلمت تصلقتُ احراًان تصدقت فيها قال نعم يارسول الله ان امي ماتت وانا غائب هل ينفعها ان تعل عمهاقال عم قال فاني اشهدك ال حائطي صلقة عنها \_\_\_ حسود الله ان الصدقة لتطعي عن اهلها حرالقبور \_\_\_\_\_\_ اذا تصدق احدكم بصدقة تطوعا فليجعلها عن ابويه فيكون لهما اجرها فلاينقص مؤ ان ربكم حي كريم يستحي من عبده اذ رفع يديه اليه ان يردهما صفرا \_\_\_\_\_\_ أيعجز احدكم ان يقرأ في ليلة تُلث القرآن قالوا وكيف يقرأتُلث القرآن قال قل هو الله ان الدعاء موقوف بين السماء والارض لايصعد منها شئ حتى تصلى على اذ غشيتنا ريح وظلمة فحعل رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يتعوذباعوذ برمج واعوذ برب الناس ويقول ياعقبة تعوذيهما فماتعوذ متعوذ يمثلهما \_\_\_\_\_\_\_\_ ائذن لعشرمة فاذن لهم فاكلوا حتى شيعوا ثم خرجوا ثم قال اتذن لعشرة ثم لعشر القوم كلهم وشنعوا والقوم سبعون او تُمانون رجلا\_\_\_\_\_\_\_

| الرحت العاديث                     |                                           | فياوي الفمليه <i>اجلداول</i> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| ر<br>بلهم قبا تل فجعلني في خير هم | <br>معلنی فی حیر هم ثم جه                 | ان الله خلق الحلق ف          |
|                                   |                                           |                              |
| له اعلم قال اذا ذكر ت ذكر ت       |                                           |                              |
| owa /                             |                                           |                              |
| لد اسمعيل بني كنا نة واصطفى       |                                           |                              |
| ل ها شم واصطفائي من بني           | واصطفى من قريسش بنبي                      | من بنی کنانة قریشا           |
| o & o / T                         |                                           |                              |
| ، البلسة تعالى يباهي بكم الملا    | صلاة والسلام فاخبر بي ال                  | اتا نى جبر ئيل عليــه الــه  |
|                                   |                                           |                              |
| ٤١٤/٣                             | ماءً من قلب غافل لاه                      | اعلموا ان الله لايستحب دء    |
| اكبسرو سبحان الله والحمد          | اربع لا الله الااللُّه واللُّه            | احب الكلام التي اللُّ        |
| £ \ \/\                           |                                           |                              |
| شف الهموم والغموم والكروب         | فبليكثر بالصلوة على فانها تك              | منعسرتعليه حاجة              |
| £1V/Y                             | وائج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | وتكثر الارزاق وتقضى الحو     |
| حل ابدل الله مكانه رجلا يسقى      |                                           |                              |
| بصرف عن أهل الشبام بهم            |                                           |                              |
| ٤١٨/٣                             |                                           | العذاب                       |
| ٤١٩ /٣                            |                                           | بهم يدفع البلاء عن هذه الا   |
| ، من حيرانه البلاء ثم قرأ ابن عم  | مسلم الصالح عن مأة اهل بيت                | ان الله عزوجل ليدفع بال      |
| ض لفسدت الارض لكن الله ذو         |                                           |                              |
| 119 /r                            |                                           | فضل على العالمين             |

| 7.                             |                              | عادل المتيه الباعدة وال                |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| عليها مدخلها بحق نبيك م        | ، اسد ولقمها حجتها ووسع      | اللهم اغمر لامي فاطمة بنت              |
| A/E                            |                              | والانبياء الذين من قبلي فانك           |
| لله احبسوا على دابتي مفان للة  | ارض فملاة فملينا ديا عبادا أ | اذا انفلتت دابة احدكم بـ               |
| ٢/٤                            | کم۔۔۔۔۔۔                     | الارض حاضرا سيحبسه عليك                |
| يته و معالمه من الارض حي       | ظة ذنوبه وانسى ذلك حراح      | اذا أثاب العبد انسى الله الحف          |
| #/ ٤                           | ، بدنب                       | الله و ليس عليه شاهد من الله           |
| الله اعينوني يا عبادالله اعي   | ادالىه اعينونى ياعباد        | ان اراد عونا فليقل ياعب                |
| r/£                            |                              |                                        |
| م وانشد ابياتا ومنها هذا وليم  | صلى الله تعالىٰ عليه وسل     | ان اعرابيا جاء الي النسي               |
|                                |                              | الااليك فرار نباواسي فراراا            |
| 1/1                            |                              | هداا لبيت                              |
| ن ثم خير القبا ئل فحعلني من    | ن خير فرقهم وحير الفريقي     | ان الله خلق الخلق فجعلني م             |
| م فــا تــا حير هم نفســا و حي |                              |                                        |
| /r                             |                              | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ف بن قصی بن کلا ب بن م         | د المطلب بن ها شم بن منا     | انا محمدين عبد الله بن عب              |
| كنانة بن عزيمة بن مدركة يو     | ن فهر بن ما لك بن النصرين    | کعب بن لو ي بن غالب بر                 |
| /                              | بن عد نان                    | س بن مضر بن نزار بن معد                |
| /                              | تعلني الله في خير هما،       | ما افتر قى النا س فر قتين الاح         |
| /r                             |                              | انت ومالك لوالدك                       |
| ورايين يدي الله تعالىٰ قبل ان  | عليه وسلم كانت روحه نو       | ان النبى صلى الله تعالىٰ               |
| Ing.                           |                              |                                        |

| ۵٤٦/٣                 |                                                                                      | عوله،                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ۰۳۷/۳                 | بن امة محمد                                                                          | هم تقبل من محمد وال محمد وم              |
|                       | ــح لى فادخلها فاحمد الله بمحام                                                      |                                          |
|                       | ا احبوني لحب الله واحبوا اهل بية                                                     |                                          |
| ٣١/٤                  | م القيامة يقال لهم احيوا ماخلقتم                                                     | ن اصحاب هذه الصور يعذبون يو              |
| ٣١/٤                  | ، الملفكة                                                                            | ن البيت الذي فيه الصورة لاتدخله          |
| ٣١/٤                  |                                                                                      | شدالناس عذابا عندالله المصورود           |
| كماقال والارجعت       | لقد بساء يهما احدهمما انكمان ك                                                       | لمبارجل قبال لاعيمه كبافرا               |
|                       |                                                                                      |                                          |
| ٨٠/٤                  | لليظهر العالم علمه                                                                   | ا ظهرت القتن و سب اصحابي ف               |
|                       | عليه وسلم اخذ بيد مجزو م فو ص                                                        |                                          |
| 9 £ / £               | का राज कर गय राज राज राज गय गय गय राज राज का गय कर गय के गय के गय की में की की की की | ل كل ثقة با لله و تو كلا عليه            |
| 177/8                 | للاتشهدوهم                                                                           | . مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا ف          |
| لهم بارك لنا في شامنا | ننا قال قالوا وفي نحدنا قال قال ال                                                   | يخ<br>للهسم بسارك لسنا في شامنًا وفي يما |
| والفتن وبهما يطلع قرن | لجدنا قال قال هناك الزلازل                                                           | فى يمننا قبال قبالواوفي ن                |
| Y . V/£               |                                                                                      | شيطان                                    |
| ٨/٤                   | الاقرب فالاقرب                                                                       | ِلْ من اشفع له من امتى اهل بيتى          |
| ي الله جهدت الانفس    | نْ عليه وسلم اعرابي فقال يا رسول                                                     | ني رسنول البلية صبلي البلة تعالم         |
| فانا نستشفع بك على    | ، وهلكت الا نعام فاستميق الله لنا                                                    | ضاعت العيال وتكلهت الاموال               |
| سلم ويحك اند ري ما    | رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و.                                                    | لمه ونستشفع بالله عليك قال               |
| YYT/8                 | . من سحلقه شان الله اعظم من ذلك                                                      | نول انه لا يستشفع بالله على احد          |

فهرست احادجة ان عمرين الخطاب رضي الله تعالىٰ عنه كان اذاقحطوا استسقى بالعباس بن عبدالمطل رضي اللُّه تعالىٰ عنه فقال اللُّهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا صلى اللُّه تعالىٰ عليه وج فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. اذا مات احمد من احوالكم فسويتم التراب عليه فليقم احد كم على راس قبره ثم ليقل ثم بقول : يا فلان بن فلانة! فانه يستوى قاعدا ثم يقول: يا فلان بن فلانة! فانه يقول: 1 ر نا رحمك الله ولكن لا تشعرون فليقل: اذ كر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة ان لا العلم الله وان محمدا عبده ورسوله وانك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد ان كينت صائما بعد شهر رمضاب قصم المحرم فانه شهر الله تعالى فيه يوم تاب فيه على ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياماً ع ' اربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم صيام عاشوراء والعشر و ايام من كل شهر وركعتان قبل الفحر \_\_\_\_\_\_ أبحجز احكم ان يقرء في ليلة ثلث القرآن قالو اوكيف يقرء ثلث القران قال: قل هو الله احد يعدل ثلث القرآن...... اذا سألتم الله فاسئلوا ببطون اكفكم ان ربكيم حسى كسريم يستحيسي مسن عيسده اذا رفيع يسديسه اليسه ان يسر

| <u></u>                                                  |                       | 0.000                                    | V2.      |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------|
| ٥٥١/٤                                                    |                       |                                          |          |
| بذ الشاذة والقاصية والناحية واياكم                       | كذئب الغنيم يناخ      | على ذقب الانسان ك                        | ، الشي   |
| 001/1                                                    | العامة                | ب وعليكم بالحماعة و                      | الشعاد   |
| واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد                           | حابي ابي بكر وعمر ا   | بالذين من بعدي من اص                     | تدوا     |
| 007/8                                                    |                       | مرد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ن مسا    |
| و افا نما شفاء العي السوال انما كان                      | ، الاسالو الذلم يعدم  | للك قال: قتلوه قتلهم الله                | مير يذ   |
| مها۔،۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ہ۔انهیاد                                 | رجه خرقة تم يمسح      | ن يتيمم ويعصب على ح                      | كفيه ا   |
| ov1/1                                                    | شارقها ومغاربهاء      | زوى لمح الارض فرأيت م                    | د الله ز |
| نهم يبعثو ن مل قبو رهم في اكفا نهم                       | را هيم عليه السلام فا | ن يكسى يو م القيامة اب                   | لم       |
| 440/8                                                    |                       | كفنون فيها                               | لمتی یک  |
| أ نا اول خلق بعيده وعدا علينا انا كنا                    | ، غرلا ثم قرأ "كما بد | تحشرو دحفاةعرا                           | کم       |
| TT0/1                                                    |                       |                                          | اعلين.   |
| داء باحد فقال: اللهم ان عبدك وببيك                       | وسلم زار قبور الشها   | ي صلى الله تعالىٰ عليه                   | رُ النب  |
| عليهم السي ينوم النقيسامة ردواعليم                       | ن زار هم او سلم       | ناهشولاء شهيداء والام                    | بهدان    |
| TAA/£                                                    |                       |                                          |          |
| £ 7 7 / £                                                |                       | عمال بالنبيات                            | سا الأ   |
| يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم                       | زعه من العباد ولكن    | ه لايقبض العلم انتزاعا ين                | د اليك   |
| ير علم فضلوا واضلوا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | هالا فسئلوا فافتوا يغ | لماء اتحذ الناس رؤمنا ج                  | بق العل  |
| امة فا قو م عن يمين العرش في ظله فا                      | من يدعى به يو م القيا | لممت يا على انه انا اول                  | ماء      |
| TT0/1                                                    | ننةننة                | حلة خضرا ء من حلل الح                    | كسى .    |
| داء باحد فقال: اللهم ان عبدك و نبيك                      | وسلم زار قبور الشه    | ى صلى الله تعالىٰ عليه                   | ن البن   |

| 7                                   |                                         | الماران الميد الماران             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| MY0/2                               |                                         | اعطيت الشفاعة                     |
| متى الحنة وبين الشفاعة فاخترط       | برنی بین ان پدیخل نصف اه                | اتانى ات مىن عىنىدربىي فخ         |
| ۲۷۰/٤                               |                                         | الشفاعة                           |
| حى لى ابنتي فقال انبي تُنْكُ ارني   | رم فقال لا اومن بك حتى ي                | انبه نُنْكُ دعما رجيلا الى الاسلا |
| النبيين وان ادم لمنحدل في طينة      | يخ انى عندالله لخاتم                    | قبرهما فماراه ايساه فنقسال لله    |
| £A2/2                               | *************************************** |                                   |
| , الكف في الصلوة تحت السرة          | ل السنة وضع الكف على                    | ان عليا رضى الله عنه قا           |
| •£7/£                               |                                         |                                   |
| ρεν/ŧ                               |                                         | ال السي مَنْ تُو صاء فمسح ما      |
| ما منكبيه كما كبر افتتاح الصلو أ    | ر رفع بد یه حتی بحازی به                | اذا قيام مين السر كمعتبي كبر و    |
| 0 £ V / £                           |                                         |                                   |
| '০ १ ৢ/ १                           | م ناصيته                                | ان رسول الله كيجة توضأومسع        |
| مسحد ثم حمل ابو بكر حجرا ثم         | له تعالىٰ عليه وسلم لبناه الد           | اول حجر حمله البيي صلى الا        |
| ول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم   |                                         |                                   |
| • 4 T / E                           |                                         | هؤلاء الخلفاء بعدى                |
| لى اباك واخاك حتى اكتب لابي         | به وسلم قال في مرضه دعي                 | ان النبي صلى الله تعالىٰ علي      |
| ن ويا بي الله والمومنون الا ابابكر  | ن بـقــول قــائل ويتمنى متم             | بكركتابا فانى اخافا               |
| ٠٩٣/٤                               |                                         | \$                                |
| ، و لا ك من امر هذه الا مة فانظر مأ | وسلم قال يا معاوية از الله              | ان السبي صلى الله تعالىٰ عليه     |
| ذلك يا رسول الله قال نعم            | بيبة او يعطى الله اخي                   | انست صبائع قبالت ام ح             |
| Sa ele                              |                                         |                                   |

| <u> </u>                            |                                          | مير المرادي                       | ادی،                                     |
|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 0.4/2                               |                                          |                                   |                                          |
| ن و كلثوم احت موسى و آسية امراة     |                                          |                                   |                                          |
| £ V · / £                           | قال نعم                                  | . فقالت الله اعلمك بهذا           | عون                                      |
| واصطفى من ولد اسمعيل بني كنانة      | ن ولد ابراهيم اسمعيل                     | به تعالیٰ اصطفی مر                | ، الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| £ ¥ 1/£                             |                                          | فی من بی کنانة قریشا <sub>م</sub> | اصط                                      |
| £A1/£                               |                                          | ي نَنْ تَكُلُّم اوائل ماولد       | . النبو                                  |
| كلام تكلم به ان قال الله اكبر كبيرا | يك المملائكة وان اول                     | ده كان يتحرك بتحر                 | ا مها                                    |
| £ A 1 / £                           |                                          | ىدلله كثيرا                       | الحم                                     |
| سالين فقال أمين وحفض بها صوتمه      | سوب عليهم ولا الن                        | بي مُنظِق أغير المغط              | ن الـنــ                                 |
| ٥٤٠/٤                               |                                          |                                   |                                          |
| ودود                                | قريب من اذ نيه ثم لا يعم                 | ح الصلو ة رفع يد يه الي           | دا فتد<br>د                              |
| o £ \/ £                            | ، بآمين                                  | ر وعليا لم يكونا يحهران           | ن عم                                     |
| o £ 7/ £                            | بنه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ى عَصَّة توضأفمسح بناص            | ن الني                                   |
| ۰٤٦/٤                               |                                          | ىح علىٰ ناصيته                    | له میر                                   |
| القصعة وقال كل ثقة بالله وتوكلا     | محزوم فوضعها معه في                      | سول الله نظام احد بيد             | ن رس                                     |
| e • 7/Y                             |                                          | ***********                       | ىليە _                                   |
| Y E +/Y                             | لنغلا وسيكفيك الامام                     | ت للقرأة فان في الصلوة :          | انصب                                     |
| ل قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب    | ليلة ليم ينزه مشلهان قط                  | ر الى آيات انزلت الـ              | لمت                                      |
| ٤٠٢/٣                               |                                          |                                   | لناس                                     |
| عن زيارة القمور قالت نعم كان نهي    | له تعالىٰ عليه وسلم نهي                  | كان رسول الله صلى ال              | ليس                                      |
| YA./£                               |                                          | ِ بزيارتها                        | م أمر                                    |
|                                     |                                          |                                   |                                          |

شهدان هنشه لاء شهداء وان مير زار هيم او س YA7/8\_\_\_\_\_ ان بـلا لا رأى فني مـنـامـه الـنبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و يقول له: ما هذه الحفوة يا اما ان لك ان تزور ني يا بلال أ ................. انسما همو اليموم مال وارث وانما هو الحوك والحتاك فاقسموه على كتاب الله فقالت يا اب لوكبان كنذا وكنذا لتركته انماهي اسماء فمن الاخرى قال ذو بطن ابنتة محارجة اراها ان الله تعالىٰ يبعث لهده الامة على راس كل ما ثة سنة من يحدد لها د بينها ـ ١٢٤/٤ ٢ ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم دعا عثمان فجعل يشير اليه ولوذ عثمان يتغير فلما كان يوم الدار قلنا الاتقاتل قال لا ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عهد الي ان السلم قد رفع لي الدنيا فاناا نظر اليها والي ماهو كائن فيها الي يوم القيمة كانما انظر الي كفي هذه \_\_\_\_\_\_ك٠٧٠ اسر عكن لمحمو قابي اطولكن يدا فكن يتطاولن ايهن اطول يدا فكانت زينب اطول يدا لانها كانت تعمل بيدها و تتصدق ....... و الله الكانت تعمل بيدها و التصدق ..... انا قائد المرسلين ولافحر وانا حاتم النبيين ولا فحر\_\_\_\_\_\_ لا مرسلين ولافحر ان الله تعاليٰ زو جني في الحنة مريم بنت عمران وامراة فرعون واخت موسي\_\_\_2/٠٤٠ اتسى جبرايل النبسى عُك فقال لاتبت هذه الليلة على فراشك الذي كتت تبيت اياكم والوصال قالوا فانك تواصل يارسول الله قال اني لست في ذاتكم مثلكم اني ابيت

| مهرست احادیت                     | 1,42                                   | فناوي المليه اجلداون         |
|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| نما احل فهو حلال وماحرم فهو      | به واحل حلاله وحرم حرامه ف             | البعث الله نبيه وانزل كتا    |
| <b>797/7</b>                     |                                        | حرام وما سكت عنه فهو عفر     |
| حل فصلي فقال اللهم اغفرلي و      | ليٰ عليه وسلم قاعد اذ دخل ر            | بينما رسول الله صلى الله تعا |
| ٤٣٩/٢                            |                                        | ارجعنى                       |
| لوته قال يصوته الاعلى لا اله الا | اليّ عليه وسلم اذا فرغ من صا           | كان رسول الله صلى الله تع    |
|                                  |                                        | _                            |
| 177/4                            | ****                                   | بل انصت فانه يكفيك           |
| تيته وهو على سرير فالتزمني فكا   | ني اهلي فلماجئت انحبر ت فا             | بعث ذات يوم ولم اكن          |
| £ £ \(\nabla \)                  |                                        | نت تلك اجودو اجو د ـ ـ ـ ـ   |
| زنوا ولا تقتلوا اولادكم ولاتاتوا | كوا بالله شيئا ولاتسرفوا ولات          | بايعوني عملي اذلا تشر        |
| وف فمن وفي منكم فاحره على        | م وارجلكم ولا تعصوا في معر             | ببهتاذ تفترونه من ايديك      |
| بارة له ومن اصاب من ذلك شيئا     | يئا فعوقب به في الدنيا فهو كة          | الله ومن اصاب من ذلك ش       |
| ان شاء عاقب فبايعناه على دلك     | ِ الَّى اللُّه ان شباء عفا عبه         | ثم ستره الله عليه فهو        |
| 778/1                            |                                        |                              |
| ى كنت من القرن الذي كنت          | ئىيى ادم قىرنىا فىقىر نا حت            | بعشت من عيسر قسرون ب         |
| £99/Y                            | -                                      | ٠                            |
| ى كنىت من القرن الذي كنىت        | ىنىي ادم قىرنىا فىقىرنا جت             | بعشت من عيسر قسرون ب         |
| Y 0/1                            | ************************************** |                              |
| \YA/T                            | على من انكر                            | البينة على المدعى و اليمين   |
| و يقسم قسما اتاه ذو الحويصرة     | صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وه           | بينا نحن عند رسول الله       |
| ل ويلك ،اذ لم اعدل فمن يعدل      | م فقال يا رسول الله!اعدل ،فقا          | وهو رجل من بني تميه          |
|                                  |                                        |                              |

| ال قاطعة بست البيي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 441/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| استأذنت ربى في ان استغفر لها فلم يادل لي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ایا کم وایاهم لا یضلونکم و لا یفتنونکمایا کم وایاهم لا یضلونکم و لا یفتنونکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ان رسبول البلبه صملي الله تعالىٰ عليه و سلم يخرج من اخر الليل الى البقيع فيقول السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عليكم دار قوم مؤمنينعليكم دار قوم مؤمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ان عائشة رضى الله عنها قبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا ام المومتين من اين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اقبلت قالت من قبر اخي عبدالرحمن بن ابي بكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ال السبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان ياتي قبور الشهداء باحد على راس كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ال حابر اذبح شاة وطبحها وثرد في جفنة واتى به رسول الله على فاكل القوم وكان على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| يقول لهم كلوا ولاتكسروا عطما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الااذنتني قال ينامير المومين كالالاقال عمر فاذهبوا بنا الى قيره فاتي عمر ومن معه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| القبرالقبرالماسية الماسية الماس |
| اللُّهم اني استخيرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اسمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول وهو على المنبر الا ان الفتنة ظهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| يشير الى المشرق من حيث يطلع قرد الشيطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| انا اكرم ولد آدم على ربي ولافخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اقرب القوم اليه مما ارى الامام اذا ام القوم الا قد كفاهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بينا فا نا بحير هم نفسا و بحير هم بيتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

فهرست إحاديث

| 770/7                                                             | تخلقوا با خلاق الله         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| يــه صلى اللــه تـعـاليٰ عليـه وسلم قبل ان نستلـه عن نحاة هذ      | توفى الله تعالى ثب          |
| - 4/٢                                                             | الامر                       |
| ٧ ذنب له لا ذنب له                                                | التائب من الذنب كمن         |
| , تكبيرات في الركعة الاولىٰ خمس تكبيرات قبل القرأةوفي الركعا      | التكبير في العيد تسع        |
| ر اربعا مع تكبيرة الركوع د اربعا مع تكبيرة الركوع                 | التانية يبدأ بالقرأة ثم يكر |
| سبعين ملة كلهم في التار الاملة واحدة                              | تفترق امتي على للث و .      |
| ة بالعلانية                                                       | توبة السر بالسر والعلابي    |
| عد رسو ل الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم يبول قائما منذ انزل عليه | تقسم بالله ما رأى ١-        |
| ١٠٩/٤                                                             | القر آن                     |
| ة العلانية                                                        | توبة السر بالسروالعلاني     |
| سبعين ملة كلهم في النا ر الا ملة وا حدة ١٨٧/١                     | تفتر ق امتى على ثلث و       |
| YY/Y                                                              | تصافحو ايذهب الغل           |
| و تدبر في صورة شيطان الحديث٣٦٢/٢٣                                 | تقبل في صورة شيطان          |
| انكحواالاكفاء وانكحوا اليهم (وفي لفظ) فان النساء يلدن اشباه       | تخيروا لنطفكم               |
| AA/T                                                              | احوانهن واحواتهن            |
| الح قان العرقي دساس                                               | تزوجو افي الحجر الص         |
| 0 8/)                                                             |                             |
|                                                                   | ه کی که                     |

ثلاث من اصل الايمان الكف عمن قال لااله الا الله ولانكفره بذب ولا مخرجه من الاسلام بعمل \_\_\_\_\_ الاسلام بعمل \_\_\_\_\_ الاسلام بعمل \_\_\_\_\_ الاسلام بعمل \_\_\_\_ الاسلام بعمل \_\_\_\_ الاسلام تُمُ جعلهم بينو تنا فنجعلنني في خيرهم بيتنا فنا نا خير هم نفسًا وخير هم بيتا تم يقف على شفير القبر فيقول باصاحب القبر العميق هذه هدية اهلها اهداها اليك اهلك فاقبلها \_\_\_\_\_\_ فاقبلها ثم نزل فصلي ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس فاحبر نا بما هو كالن الي يوم القينمة \_\_\_\_\_المناح تُم انه عليه الصلاة والسلام حمع العظام ووضع يده عليها ثم تكلم بكلام فادا لشاة قُدقامت تنفض اذنيها\_\_\_\_\_\_قدامـــــــــــــــــقفض اذنيها ثمم يدعي بالنبين بعضهم على اثر بعض فيقومو ن سما طين عن يمين العرش فيكسون حلة خضراء من حلل الحنة\_\_\_\_\_ ثم صلى رجل آحر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال حاء ني حبريل فقال ان ربك يقول اما يرضيك يا محمد ان لايصلي عليك احدمن امتك الاصليست عليسه عشر أولا يسلم عليك أحدمن امتك الاسلمت عليسه عشرا حسم لهم فسر قتيسن فمحملني في خير هم فرقة ثم جعلهم قبا تل فمحلني في خير هم قبيلة ثم حمطهم بيوتا فحعلني في حيرهم حنبوا مساحدكم صبيانكم ومحانينكم وبيعكم وشراء

كم ورفع اصواتكم وسيوفكم واقامة حدودكم \_\_\_\_\_\_

فهرست احادير

رفع يديه للدعاء ومسح بوجهه فامر رسول الله عظاما ذران يقسمها بين الناس رأيت عليا يضحي بكبشين فقلت له ماهذا فقال ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اوصاني ان اضحي عنه فانا اضحي عنه، \_\_\_\_\_\_ رضا الرب في رضا الوالد و سخط الرب في سخط الوالد.... رأيت وسول اللمه عُبُالِمُ رفع يمديمه حين افتتح الصدوة ثم لم ير فعها حتى انصر ف رأيست رمسول السلسه عظي مسح راسمه مرمة واحدة حتى بملع القذال هو اول القفا\_\_\_\_\_\_ القفا

رأيت ربي عزو حل في احسن صورة قال فيم يختصم الملاء الاعليٰ ، قلب انت اعلم قال فوضع كفه يين كتفي فوجدت بردها بين تدبي وعلمت مافي السموات والارص وكمذالك نسرى ابسراهيسم مملمكوت السموات والارص ليكون من الممو قينيس

زدت فهو خير لك، قلت: النصف قال: ماشئت فان زدت فهو خير لك ،قلت: فالثلثين قال: ماشئت فأن زدت فهـ و خيـرلك عقـلت: اجعل لك صلوتي كلها قال: اذا يكفي همك و يكفرلك ذنبك \_\_\_\_\_\_ زار النبي صلى الله تعالىٰ عليه و سلم قبر امه\_\_\_\_\_\_ زار النبي غَلِيْكُ قبر امه فبكي وابكي من حوله......

سألت ربي ان لا يدخل احد من اهل بيتي النار فاعطانيها\_

دحلنا مقابر المدينة مع على بن ابي طالب كرم الله وجهه فنا دي يا اهل القبور السلا عمليكم ورحمة الله تخبر ونا باخبار كم ام تريدون ان نخبر كم فسمعنا صوتا من داخل لقبر وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا امير المومنين\_\_\_\_\_\_ دخل النبي صمدي الله تعالى عليه وسلم على زوجته ام حبيبة و راس معاوية حجرهاوهي تقبله ففال لها اتحبنيه قالت

رأيت ربي عز و جل في احسن صورة قال فيما يختصم الملاً الاعلى\_\_\_\_\_\_ السلام رأيت احمالي في النوم بعد مو ته فقلت اتصل اليك دعاء الاحياء قال اي والله يتزجوف مثل النو ر\_\_\_\_\_\_۲ رأيت السبي علين منامي يقول لي يا ما لك قد غفر الله لك بعد دالنو ر الذي اهديته ا متى ولك ثواب دلك ثم قال لي وبني الله بيتا لك في الحنة في قصر يقال له المنيف ق ماا لمبيف قال المظل على اهل الحبة \_\_\_\_\_\_\_ الم رأيتك تنازعمي او تحالحني القرآب\_\_\_\_\_\_ رائيت ابن عمر اذا ذهب الى قبور الشهداء على نا قته ردها هكذا و هكذا فقيل له في ذا فقال اني رائيت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في هذ الطريق على ناقته فقلت ل عفی یقع علی حفه \_\_\_\_\_ رأيت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يشير الى المشرق ها ان الفتنة ههنا ان ال ههنا من حيث يطنع قرن الشيطان \_\_\_\_\_\_د رفع المصوت بالذكر حين ينصر ف الناس من المكتو بة كان على عهد النبي صلى

صلى لى الظهر حين كا ن الظل مثله\_

| فهرست احادیث                   | 1718                                    | نادي المليه <i>اجلد</i> اول |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| ·                              | ى الله تعالىٰ عليه وسلم عن ن            |                             |
| ٨٠/٤                           |                                         | صری۔۔۔۔۔                    |
| لفعل يقرؤن القران لا يحاوز     | فرقة قوم يحسنون القيل ويسيئون ال        | سيكون في امتى اختلاف        |
| ۲.۸/٤                          |                                         | راقيهم                      |
| لاكيف ولا تحديد فوجدت          | طع ان احيبه فوضع يده بين كتفي بلا       | سألنى ربى فلم است           |
| وعلمني علوماشتي                | اورثنني عملم الاوليين والا حريين        | ـردهـا بيـن ثــدبـي فـ      |
| ٥٩١/٤                          |                                         |                             |
| مام فقال: لا اقرأ مع الامام في | نسى البله تعالىٰ عنهعن القرأة مع الام   | مئلزيدبن ثابت ره            |
| \ £ \ / \ \                    |                                         | ئئ                          |
| انصت فال في الصلوة شعلا        | عود عن القرأة علف الامام قال:           | مئل عيدالله ابن مد          |
| 0./4                           |                                         | ميكفيك ذالك الامام          |
|                                |                                         | <b>﴿</b> ش﴾                 |
| ٧٠٤/١                          | الميمة                                  | مرار عباد الله المشائون با  |
| 177/1                          | باعةي                                   | لشيطان من يخالف الحم        |
| AY/£                           | /<br>امتی                               | مفاعتي لاهل الكبائر من      |
| ما خطبته نزل من منبر ه واتئ    | مَنْكُ الاضحى في المصلى فلما قض         | نهدت منع رسنول البليه       |
| هذا عني وعمن لم يضح من         | له مَنْكُ بيديه وقال بسم الله الله اكبر | كمبش فمذبحه رسول الا        |
| oy1/Y                          |                                         | شى                          |
|                                |                                         | <b>€</b> ص                  |

| فهرمت احاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PHP                             | فاوي الجمليه /جلداول                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| رم يقولون من خير قول البرية لا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حداث الاسنان مفهاء الاحلا       | سيحرح قوم هي احر الرمان                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                          |
| دخل علينا من دعائهم نو ر مثا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ر ا فاقرأ هم منى السلام فائه يا | سل حزى الله أهل الدنيا حي                |
| V1/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | انجبا ل                                  |
| . 1/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *************                   | سباب المسدم فسوق                         |
| , رجل من الانصار ؛وجيت ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | كل صلو؟ قرأةً قال :نعم افقال    | سقل رسول الله نَصِحُ افي                 |
| عَظِيٌّ أَ فَي كُمل صَلُّوهُ قَرأَةً قَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فوكنت سشل رسول البلمه           | افقال لي رسول البله سي                   |
| Y/Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | ىعم                                      |
| بقول: لا تغزى هذه بعد اليوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اليٰ عليه وسلم يوم فتح مكة ي    | ستمعت السي صبي الله تع                   |
| 17/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 | يوم القيامة                              |
| مم ولاتشاربوهم ولا تؤ اكلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | شقصونهم فلاتحالسوه              | سيساتى قوم يسمو بهم ويد                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SL                              | ولاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 1/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                          |
| للة فسان اذركتهم فساقتلهم فسأتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | هم نيزيقال لهم الرافط           | سيماً تي من بعدي قوم ل                   |
| ٠/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | مشركون                                   |
| \$/r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عظم قال قل هو الله احد          | سأل رجل اي سورة القرآن ا                 |
| رأة مائة قال ثلاث تحرم و سلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | و انا شاهد عن رجل طلق امر       | سأل رجل المغيرة بن شعبة                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | تسعود فضل ۲۵۰/۳                          |
| نه عن القرأة خلف الامام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ودرضني البلية تعيالني عا        | سئل عبدالله بس مسع                       |
| <b>V</b> r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | ابصت                                     |
| N. Control of the Con |                                 |                                          |

سئل عن القرأة حلف الامام قال تكفيك قرأة الامام،\_\_\_

| عشره من الفطرة قص الشارب واعفاء اللحية الحديث ١٦٤/١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عن معاوية بن قرة عن ابيه قال اتيت النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في رهط من مزينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| فيسايسعسوه وانسه لسمسطسلق الازرار فنادخيلت يبدى في حيب قسيصه فسمست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| النعاتم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عن ابراهيم انه قبال اذا قبال المؤذن حنى على الفلاح فينبغي للقوم الابتوموا للصلوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Y0/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عن منا لك بن ديننا رقبال دخيلت المقبرة ليلة الجمعة فاذابنو ر مشرق فهافقلت لا اله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الإالسلسه نسري ان اللسه عزوجل قد غفرلا هل القبور فاذا انا بهاند يهتف من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| البعدالبعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عن بشاربن غالب قال رأيت رابعة في النو م وكنت كثير الدعاء لها فقال لي يا بشار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| هدايا له تاتبناعلي اطباق من نو رمحمد بمنا ديل الحرير٢٧٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عن على رضى الله تعالى عنه فيمن طلق امر آته ثلاثًا قبل ان يد حل بها قال لانحل له حتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تنكح زو حاغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عليكم بسنتمى وسنة البخلفاء الراشدين المهديين تمسكوابها وفضوا عليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بالنواحذبالنواحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| علام تشتمني انت واصحابك وفنانطلق البرحل وجناء بناصحابه فطفوا بالله ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الراء المام |
| عند ذكر الصالحين تتزل الرحمة عند ذكر الصالحين تتزل الرحمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عليكم بالحماعة والعامةعلى ما المامة عليكم بالحماعة والعامة عليكم بالحماعة والعامة عليه المامة ع       |
| عن ابن مسعود الا إصلى بكم صلوة رسول الله مُناتِي قال فصلى فلم ينع يديه الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ن ۾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

MZ

صلبت مع رسول الله تنظيم و ابى و بكر عمر و عثما ن فلم اسمع احدا منهم يقر عبسم الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الله عنه صلبت مع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم و مع ابو بكر و عمر وعثما ن رضى الله عنه في فيفتحو ن بالحمد لله رب العالمين وسلم فلم يسمعنا قرأة بسم الله الرحمن الرحملي بنا زسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يسمعنا قرأة بسم الله الرحمن الرحمات عليه وسلم وا بي بكر و عمر رضى الله عنه هما سمعت احدا منهم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وسلم وا بي بكر و عمر رضى الله عنه عما سمعت احدا منهم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وسلى رسول الله شكات وسلم وا بي بكر و الامام يقرأف كتواف الله المناه عنه الله عنه فقال التقرؤن و الامام يقرأف كتواف الله الله عنه الله المناه المناه الله عنه الله المناه المناه المناه الله المناه الم

طوبي بعدل عابه م قتلوه بدعون الى كتاب الله وليسو امنه في شئى من قاتلهم كان الاساله تعالى منهم قالوا يا رسول الله ما سيما هم قال التحليق \_\_\_\_\_\_ كالمتعالى منهم قالوا يا رسول الله ما سيما هم قال التحليق \_\_\_\_\_\_ قال فلهبت فطلق رجل امرأة ثلاثا قبل ان يدخل بها ثم بدء له ان ينكحها فحاء يستفتى قال فلهبت فسأل ابا هريرة و ابن عباس فقالا لا ينكحها حتى تنكح زوجا غيره فقال انما كان طلاق اياها واحدة قال ابن عباس ارسلت من يدك ما كان لك من فضل قال محمد وبهذانا فوهو قبول ابى حنيفة والعامة من فقها ثنا لا نه طلقها ثلاثا حميعا فوقعن عليها جميعا الطاعون بقية رجز او عذاب ارسل على طائفة من بنى اسرائيل فاذا وقع بارض وانتم بها تحرجو ا منها فراراً منه

فضل المو من العالم على المومن العابد سبعون درجة \_\_\_\_\_\_ فبجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا الم -----فلما ارادالله تعالى ان يخلق الخلق قسم ذلك النو ر اربعةا جزاء\_\_\_\_\_ فوضع کفه بین کتفی فوجدت بردها بین ثدی \_\_\_\_\_ فعلمت ماغي السموت والارض وتلا وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض ويكون من الموفنين\_\_\_\_\_\_ فاذا انا بر بي تبارك و تعالى في احسن صورة فقال يا محمد! قلت لبيك ــــــــــــــــــ ١٠/١ ٨ فرأيت وضع كف بين كتفي فوجدت برد انامله بين تدي بتجلي لي كل شئي وعرفت.\_\_\_\_\_ فتوضع السحلات في كفة والبطاقه في كفة فطاشت السحلات وثقلت البطاقه فلا يثقل مع اسم الله شئ لا اله الالله واشهد ان محمدًا عبدره ورسوله\_\_\_\_\_ فاتاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في المنام فقال :اثت عمر فاقرأه السلام والعبره انهم يسقون \_\_\_\_\_ا فاتبحة الكتاب تحزئ مالاتجزئ شئي من القرآن\_\_\_\_\_ فرجع تناتبنا الي رسول البلمه صلى البلمه تعالى عليمه وسلم فقبل ذلك منه وخلي YYA/\\_\_\_\_\_ فلم اسمع احلا منهم يجهر ببسم الله الرحش الرحيم مدسد المستعاد ١٠٦/١ فاكلفوا من العمل مالكم به طاقة\_\_\_\_\_فاكلفوا من العمل مالكم به طاقة\_\_\_\_\_ فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلا نس\_\_\_\_\_\_

19

| عس عبـد الـلـه قال الا اخبر كم بصلوة رسول الله ﷺ قال فقا م فر فع يد يه اول مرة ثم لم        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| يعدعد                                                                                       |
| عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صليت خلف النبي عظة وابي بكرو عمر فلم ير               |
| فعو ١ ايديهم الاعند افتتاح الصلوة                                                           |
| عن عملي رضي الله عنه انه كان ير فع يديه في تكبيرة الا وليَّ من الصلوة ثم لا ير فع شيع       |
| منها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                   |
| عن على رضى الله عنه قال دعا القراء في رمصا فا فا مر منهم رجلا يصلي بالناس عشرين             |
| ركعة                                                                                        |
| عن انس اتبعو العلماء فا نهم سراج الدنيا ومصابيح الا خرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| عن علسي العدماء مصابيح الارض وحملفاء الاتبياء وورثتي وورثة الانبياء                         |
| 801/8                                                                                       |
| العلم حزائل ومفتاحها السوال                                                                 |
| عن عشمان بس ابني النعاص قال حدثني امي انها شهدت ولادة امنة رسول الله عَظَّة ليلة            |
| ولـدتـه قالت فما شئ انظراليه في البيت الابور واني لانظرالي النحوم تدنوحتي اني لا قول        |
| ليقعن عميي فلما وضعت خرج منها نور اضياءله البيت والذارحتي حعلت لااري                        |
| الانورا ١٧٧/٤                                                                               |
| عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديينا/٣٣٢                                             |
| عن ابمي قلا بة قال اقبلت مبن الشام الي البصرة فنزلت المعتدق فتطهرت وصليت ركعتين             |
| بمالمبيل ثمم وضمعت راسي على قبر فنمت ثم انتبهت فاذاانابصاحب القبر يشتكي ويقول               |
| لقدآديتني منذ الليلة ثم قال انكم لا تعلمو ن ونحن نعلم ولا نقدر على العمل ان الركعتين        |
| اللتين ركعتهما حيرمن الدنيا وما فيها اللتين ركعتهما حيرمن الدنيا وما فيها                   |

| <u> </u>                                |                                                      | 0                                                                                             |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| مله احد غیری وعلم خیرنی فیه واعلمنی     |                                                      |                                                                                               |
| له علم امر ني بتبليغه الى الخاص والعام  | صلوة والسلام يدر بي                                  | لـقرآن فكان حبريل عليه ال                                                                     |
| 041/2                                   |                                                      | ن امتی۔۔۔۔۔۔                                                                                  |
| سا مشدودة على ثيابي حياء من عمر         | م ما دخلته الا وانا                                  | للمادفن عمرمعها                                                                               |
| 7.0/6                                   |                                                      |                                                                                               |
| السه عشبه قحاء عمر الى ابيه فعزاه       | ، الىي عىمسر رضىي                                    | للمسا اصبحوا رفع ذلك                                                                          |
| 7. V/£                                  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,              | ***************************************                                                       |
| له حستن فاحماله الفتي من داخل القبريا   | من محساف مقيام رب                                    | لقبال عمر يبافيلان ول                                                                         |
| ٦٠٧/٤                                   |                                                      |                                                                                               |
| ma·/m                                   | نها ایاه                                             | فالقي ألينا حقوه فقال اشعر                                                                    |
| ٣٩٩/٣                                   | حزی شئ من القرآن <u>.</u>                            | اتحة الكتاب تحزي مالات                                                                        |
| قصور نا، فقال رسول الله صلى الله تعالىٰ | ، يارسول الله للكثرن                                 | هَالَ عمرين الخطاب: والله                                                                     |
| £ + 1 / Y                               | ك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               | عليه وسلم :الله اوسع من ذا                                                                    |
| ن عهد الجا هلية وخرجت من نكاح ولم       | ی فیلم یصبنی طبخ م                                   | ا محرجت من بين ابو                                                                            |
| الى ابي وامي فانا حيرهم نسبا وحير هم    | لان ا دم حتى انتهيت                                  | محرج من سفاح من ك                                                                             |
| ٥٠./٣                                   |                                                      |                                                                                               |
| عاء اللهم اني اسألك واتو حه اليك ينبيك  | سوءه ويدعو بهذالد                                    | المره ان يتوضأ فيحسن وظ                                                                       |
| حاحتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه في       | حهت بك الى ربى في                                    | سحمد نبي الرحمة، اني تو                                                                       |
| Y £ 4/ £                                | ا سند شد شد شد شد شد چې چې بالا چې چې پې پې پې پې پې | ة فإل الله فقد خلف خلف عليه من هي الله الله عليه عن الله عند الله عليه عليه عليه عليه عن عن ا |
| 7 & 1/4                                 | ة ثلاثين يوما                                        | ان غم عليكم فاكملو العد                                                                       |
| 751/7                                   |                                                      | فان غم عليكم فاتموا ثلاثي                                                                     |

فلما كان في خلافة عثمان و كثر الناس امر عثمان يوم الجمعة بالإذان الثالث فاذن به على الزوراء فثبت الامرعلي ذالك ..... دالت فبانتبه حرزينا وجلا محالفا فركب راحلته وقصدة لمدينة فاتي قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه \_\_\_\_\_\_\_ المحمد عليه عليه وسلم فجعل يبكي فاقبل الحسن والحيسن رضي الله عنهما فجعل يضمهما ويقبلهما فقالا له يا بلال فشتهي ان نسمع اذانك الذي كنت توذن به لرسول الله في المسحد ..... ٢٨٧/٤ ففعل فعلا سطح المسجد فوقف موقفه الذي الايقف فيه فلما الاقال الله اكبر الله اكبر ار تجت المدينة \_\_\_\_\_ فلما ان قال اشهد ان لااله الا الله از دادت رجتها \_\_\_\_\_\_ الله الا الله از دادت رجتها فلما ان قال اشهد ان محمد رسول الله خرجت العواتق من محدور هن وقالو ابعث رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم \_\_\_\_\_\_الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم \_\_\_\_\_ فمارائي يوم اكثر باكيا بالمدينة بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من ذلك اليوم YAY/2\_\_\_\_\_ سلام عليكم بما صبر تم فنعم عقبي الدار\_\_\_\_\_ فيضلت على الانبياء بست اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الارض طهوراومسحداوارسلت الي الخلق كافة وحتم بي النبيون فبضلت عبلي الانبيباء بمحمس بعثت الى الناس كافة وذخرت شفاعتي لامتي ونصرت بالرعب شهراامامي وشهرا خلفي وجعلت لي الارض مسحدا وطهورا واحلت لي الغتائم ولم تحل لاحلقبلي \_\_\_\_\_\_ المحلقبلي والمرتبع المحلقبلي والمرتبع المحلقبلي والمرتبع المحلقبلي والمحلقبلي والمحلقب فاذاقعد احدكم في الصلوة فليقل التحيات لله \_\_\_\_\_\_ لله وكالم

فلما حتت احبرت فاتيته وهو على سريرفالتزمني فكانت تلك احود ١٥٤/١ ١٥٠٠ فَاعِلَمِنَا احفِظْنَا السَّالِينَا السَّالِينَا السَّالِينَا السَّلِينَا السَّلِينَا السَّلِينَا السَّلِينَا ا قبال الله صدقت يا ادم انه لاحب الخلق الي اذا سائلتني حقه قد غفر لك ولو لا محمد لما

قحط اهل المدينة قحطا شديداً فشكو التي عائشة فقالت انظروا قبر النبي صلى الله تعالىٰ عمليمه ومسلم فساجعلوا منه كوي الي السماء حتى لا يكون بيمه وبين السماء سقف ففعلو قمطرو امطرا \_\_\_\_\_ قمطرو المطرا \_\_\_\_\_

قال: وكيف عرفت محمدا قال الما حلقتني بيدك فنفحت في من روحك، رفعت قال: صلقت يا آدم! لو لا محمد ما علقتك \_\_\_\_\_ قال اللُّه تعالىٰ: يا آدم انه لا حب الخلق الي اما اذا سألتني بحقه فقد غفرت لك قل ياايهاالكافرون تعدل ربع القرآن \_\_\_\_\_\_ قل المالكافرون تعدل ربع القرآن \_\_\_\_\_ . قل هو الله احدتعدل ثلث القرآن\_\_\_\_\_\_. قل هو الله احدتعدل ثلث القرآن\_\_\_\_\_ قعد عملي المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلي ثم صعد المنبر فخطبنا حتى قام فينا رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم مقاما فاخبر نا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الحنة منازلهم واهل النار

| 781/7                                  | فان غم عليكم الشهر فعدوا ثلاثين                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 781/7                                  | فان عم عليكم فعدو ا ثلاثين ثم افطرو الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 781/7                                  | فان غم عليكم فانها ليست تغمي عليكم العدة                                   |
| £A7/Y                                  | فيكبرون ويدعون ويصلون ثم يحرجون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
| مل الفريضة على النا فلة                | فضل قسرأمة النقسران ننظرا علمي مسايقرؤه ظاهرا كفه                          |
| •\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |                                                                            |
| م شئم                                  | فتدخل عليه فيفرج بها يستبشرو يحزن حيراته الذين لايهدي بهم                  |
| 1 & Y / 1                              | فان لله عبادا لا ترو نهم                                                   |
| و الا ان تصنع فعليك بهذا               | فرب البرحيل رسومة شيديدة واصفر وجهه فقال ويحك اذ ابيت                      |
| ٣١/٤                                   | الشجر وكل شئ ليس فيه روح                                                   |
| TA9/Y                                  | <ul> <li>ولاتقولوا يامحمد يااحمد بل قولوا ياسي الله يارسول الله</li> </ul> |
| نت تحافين ان يحيف الله                 | فقدت رسول الله ﷺ ليلة فحرجت فاداهو بالبيقيع فقال اك                        |
|                                        | عىيك ورسوله                                                                |
| هالئ عليه وسلم هذه قبور                | فلما حشنا قبور الشهداء قال لي رسول اثله صلى الله ت                         |
| ۲۸۰/٤                                  | اخوالنا                                                                    |
| قال انما اتاً لفم فاقبل رجل            | فغضب قريش والانصار فقالوا يعطني صناديد اهل نحد ويدعنا ا                    |
| ٤١٢/٣                                  | غائر العبنين مشرف فاذالحقه كان احب اليه من الدنيا ومافيها                  |
|                                        | فان منكر او نكير ايا حد كل واحد منهمابيد صاحبه ويقول انط                   |
|                                        | حيجته الخ                                                                  |
| 127/7                                  | فقالوا ابا لنفعل قال فلا تفعلوا                                            |
|                                        | فاتي رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم العلم الذي عند د ا ر              |

PYY

امر بمه او يعلم الخمس التي قال الله ان الله عنده علم الساعة الآية فقد اعظم قد طلع علينا اعرابي بعدما دفن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بثلاثة ايام فرمي ينفسه على قبرا لنبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم حثا من ترابه على راسه وقال يا رسول الله قبلت فسيمعنا قولك ووعيت عن الله سبحانه وما وعينا عنك وكان فيما انزل عليك" ولو انهم اذظلمو انفسهم حاؤك فاستغفروا الله الاية" وقد ظلمت وحنتك تستغفر لي فنودي قال كنا في الصفة عند رسول الله عَنْ فاتنه امرأة مهاجرة معها ابن لها قد بلغ فلم يلبث ان اصابه وباء المدينة فمرض اياما ثم قبض فغمضه النبي نَصُّ وامر بحهازه فلما اردنا ان نغسله قبال باانس ابت امه فاعلمها قال فاعلمتها فجاءت حتى جلست عند قدميه فاخذت بهما ثم قالت اللهم اني اسلمت لك طوعا وخلعت الاوثان زهدا وهاجرت اليك رغبة اللهم لاتشمت بي عبدة الاوثان ولاتحملني من هذه المصينة مالا طاقة لي بحملها قال فوالله فماتقضي كلامها حتى حرك قدميه والقي الثوب عن وجهه وعاش حتى قبض قل يا ايها الكافرون تعدل ربع القرآن \_\_\_\_\_ 2.4/4 هَا لَ رَسُو لِ الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم التغني حرام \_\_\_\_\_\_ ١٩٢/٩ قالت من حدثكم ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصد قوه ماكان يبول الإقاعدا\_\_ قال الله تعالىٰ: قسمت الصلوة بيني و بين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل\_\_\_\_\_ ٩٩/٢ قال لا يقرأ حلف الامام \_\_\_\_\_ ITV/T.

| vv/1               | حفظه من حفظه و نسيه من نسيه                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| في مقامه ذلك الى   | قام فينا رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكود |
| vv/\               | قيام الساعة الاحدث به                                               |
| ان من اهان لي وليا | قَالَ اللَّه عزوجل لموسىٰ عليه السلام حين كلمه ربه حل وعلا :اعلم    |
|                    | فقد بارز ني بالمحاربة                                               |
|                    | قال: فيما يختصم الملاالاعلى؟ قلت: لا ادرى قالهاثلاثا                |
|                    | قال ابو هريرة اخذ الاكف على الاكف في الصلو ة تحت السرة              |
|                    | قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لعثمان ان الله مقمصا        |
|                    | المنافقون على خلعه فلا تخلعه                                        |
| سمع لما اقول منهم  | قال عمر يا رسول الله كيف تكلم احساد الاا رواح فيها قال ما انتم بام  |
| ٦٠,٣/٤             | غیر انهم لا یستطیعوں ان یرد و اعلیی شیا                             |
| ونحن لكم تبع وافا  | قل السلام عليكم يا اهل القبور من المسلمين والمو منين انتم لنا سلف   |
| ٦٠٧/٤              | ان شاء الله بكم لا حقون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
|                    | قبال ابنو رزين ينا رسنول البلبة يستمنعنون قبال يستمعون ولكئ لا ين   |
| 1. Y/£             |                                                                     |
| ,                  | قال رسول الله نُظِيُّهُوتر الليل ثلث كوتر النهار صلاة المغرب        |
| •                  | قىالىت الممركة ماهذا ياجابر قلت والله هذه شاتنا اللتي ذبحناها لرسو  |
|                    | فاحياهافاحياها                                                      |
|                    | قسرأغيس السمخنضوب عليهم ولا النضالين فقسال آم                       |
|                    | صوتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            |
|                    | قالت عائشة من الحبرك ان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم رأي ر         |

فهرست احاديث قال حما د المكي خرجت ليلة الى مقابر مكة فوصعت راسي على قبر فنمت قرأيت اهل المقابر حلقة حلقة فقلت قامت القيامة قالو الاولكن رجل من الحواننا قرأ قل هو الله احد و جعل ثوابها لنافنحن نقسمة مند سنة \_\_\_ \_\_\_\_ قال رسول الله نظ البحيل الذي من ذكر ت غنده فلم يصل على \_\_\_ كالمعيل الذي من ذكر ت قال رسول الله على رغم انف رجل ذكر عنده فلم يصل على الحديث....... ٢ / ٩٢ ٥ قبال ابن عبياس يكتب من ام التكتاب في ليلة القدر مع هو كائن في السنة من الخير والشر والارزاق والأجال حتى الحجاج \_\_\_\_\_ قد عرفت ان بعضكم خالمنيها \_\_\_\_\_ قبال على رضى الله تعالىٰ عنه كلا والذي تفسى بيده ان منهم لمن هو مي اصلاب الرجال لم تحمله الساء وليكونن آخر هم مع مسيح الدجال \_\_\_\_\_\_لم قال النبي يُظْيَّلُوهبت ثواب هذه لابني ابراهيم. ......... وال قال رسول الله ﷺ لاتصومواحتي تروا الهلال ولاتفطروا حتى تروه فان عم عليكم فاقلرواله \_\_\_\_\_ قال رسو ل الله عَظِيد نهيتكم عن زيا رة القبور فزوروها ..... قبال لي ابسي المحلاج ابو خالديا بني اذا انا مت فالحد ني واذا وضعتني في لحدي فقل بسم المله وعملي ملة رسول الله ثم سن على التراب سنا ثم اقرأ عند راسي بفاتحة البقرة قال سعيد بن المسيب لقد رأيتني ( ليالي الحرة ) وما في مسجد رُسول الله مُنْ الله عُيري وما ياتي وقت صلاة الا وسمعت الاذان من القبر\_\_\_\_\_\_ قال على الا ابعثك على مابعشني عليه رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان لاتدغ تمثا لا الا طمسته ولا قبر امشرفا الأسويتة\_\_\_\_\_\_ 044/X

| فهرست احاديث                  | (MTY)                                     | فیاوی اجملیه /جلداول<br>میسام   |
|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| ٤٢/٢                          | مع رسول الله عَضْفيما حهر فيه.            | قال فانتهى الناس عن القرأة      |
| ξη/Υ                          | ن له امام فان قرأة الامام له قرأة _       | قال رسول الله تَنْظَيْمْ مَن كا |
| N & 7/Y                       | ن له امام فقرأة الامام له قرأة            | قال رسول الله ﷺ:من كا ا         |
| اثم بریسه و حرمت علیسه امرأت  | للاثا وهو في مجلسن قال ا                  | قال رحل طلق امر ات              |
| 100/                          |                                           | w                               |
| تعالىٰ عنه بشئ يعنى في امرا   | ه ليس الذي قال عمر رضي الله               | قال على رضى الله عد             |
|                               | نى ياتبها البيان                          |                                 |
| أة المفقود امراتيه حتى يا تيه | للبه تعالىٰ عليبه وسلم امر                | قال رسول الله صلى ا             |
| *1/r                          |                                           | البيان                          |
| ىرضىنا بقولك فقضى ان يخي      | نكم وانا على هذا الحال فقلنا قد           | قال عشمان كيف اقصى بي           |
|                               |                                           | الروح الاول بين الصداق وب       |
| ٠. ٩/٣                        | اليه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | قال ابو بكر قد سئلته فقمت       |
| X - Y/Y                       | ه اتبت بعض نسائك                          | قلت يا رسول الله ظننت انك       |
| المصحف تضاعف القح             | هسحف الف درحة وقرأت في                    | قرأة الرجل في غير الم           |
| \$1/Y                         |                                           | درجة                            |
| اثن في السنة من الخير والثان  | م الكتاب في ليلة القدر مع هو ك            | قىال ابىن عبىاس يكتب من ا       |
| ₹0 £/Y                        | حاج                                       | والارزاق والأحال حتى الح        |
| حياء ويكتب الحاج فلا يزلع     | , شعبان يبرم امر السنة وينسخ الا          | قال عكرمة في ليلة نصف من        |
|                               | يداي                                      |                                 |
| ها وانا في الصلوة فاحاف       | ل عليه وسلم كنت انظر الى علم              | قال النبي صلى الله تعالى        |
| Resa I v                      |                                           | یفتی                            |

فهرست احاديم

فهرست احاديث كانرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و ابو بكر و عمر يفتتحون القرأة بالحمد لله رب الغلمين \_\_\_\_\_\_ ١٠٧/٢ كانرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يفتتح الصلوة بالتكبير والقرأة بالحمدلله كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و ابو بكر و عمر و عثمان يفتتحو ن القرأة با لحمد لله رب الغلمين \_\_\_\_\_ كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يعتج صلوته ببسم الله الرحش الر كان رسول الله عَظَّيْهِ عِبلى بالناس ورحل يقرأ خلفه فلما فرغ قال :من دا الذي يخالحني سورتي فنهي عن القرأة خلف الامام\_\_\_\_\_ ١٤٧/٢ كمان النبي يُظِّيُّهُ يصلي بالناس ورجل يقرأ خلفه فلما فرغ قال من ذا الذي يخالحني سورة كان يسر بيسم الله الرحمن الرحيم كـان يـو ذن بيـن يـدى رسـول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اذا جلس على المنبريوم كان النبى نَطُّخُ يزور شهداء احد في كل حول واذا بلغ الشعب رفع صوته فيقول سلام عليكمُ بما صِير تم فنعم عقبي البدار\_\_\_\_\_ كـان سـعد بن ابي وقاص يسلم عليهم ثم يقبل على اصحابه فيقول الا تسلمون على قوم يردو ك عليكم السلام \_\_\_\_\_\_ كان رسول الله يَشِيُّهُ يعطيني العطاء فا قول اعطه افقراليه مني فقال رسول الله يُتَكُّلُهُ حَذُوا

قال ابن عباس: كنت اعلم اذا أنصرفو بذلك اذا سمعته\_\_\_\_ قىلىت: يار سبول الله! انى اكثرالصلوة عليك فكم اجعل لك من صلوتى؟\_ فقال: ماشئة قلت: الربيع، قيال: مناشفت فيان قيال رسبول البله صلى الله تعالى عليه وسلم عمدال 

كنت ارعا ها على قرا ر يط لا هل مكة \_\_\_\_\_ك كان عبدالله بن عمر لا يقرا محلف الامام\_\_\_\_\_\_كان عبدالله بن عمر لا يقرا محلف الامام · كسان النبسي ﷺ بقص او يسخذ من شساريه قسال كسان خليل الرحمن ابرا يظعله\_\_\_\_\_\_يقعله\_\_\_\_ينظعله كان ابر عمر اذا حج اواعتمر قبض على لحيته فما فضل الحذه \_\_\_\_\_\_ ١\_ ١٠٠٠ كان ابن عمر يحمي شاربه حتى ينظرالي بيا ض الجلد\_\_\_\_\_\_ كا ن ابن عباس يلبس القلانس تحت العما ثم وبغير العما ثم. كان يلبس القلنسوة بغير عما مة\_\_\_\_\_\_كان يلبس القلنسوة بغير عما مة\_\_\_\_\_ كان عبدالله بن عمر لا يقرا خلف الامام\_\_\_\_\_كان عبدالله بن عمر لا يقرا خلف الامام كان عبدالله بن عمر لا يقرا محلف الامام\_\_\_\_\_\_\_ كا ن عليه الصلاة والسلام يقرأفي الصلوة فسمع قرأة فتي فنزل واذا قرى القرآن فاستمع كان رسول الله عَلَيْكُ قدامك فكرهت ان تقرأ محلفه \_\_\_\_\_\_ كان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام\_\_\_\_\_ كانوا يقرؤن حلف النبي ﷺ فقال حلطتم على القرأة\_ \_\_\_\_\_\_ كانرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يفتتح القرأة بالحمدلله رب الله

| - فبرست احادیث             | (771)                          | <u>.</u>       | رآوی اعملیه <u>/جلدادل</u> | į  |
|----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|----|
|                            | سان رضي الله عنهما وكانت       | اب ثم عشه      | لك، ثم عمر بن الخط         | ذ  |
| د بن وقساص يسلم عليهم      | اتيهم وتدعووكان سع             | ، وسلم ت       | لله تعالى علي              | Ji |
| YA7/£                      |                                |                |                            | -  |
| لمدينة يقرئ النبي صلى الله | لرسول قاصدا من الشام الي اا    | يز يبعث بال    | كان عمر بن عبدالعز         | 1  |
| YAA/£                      |                                | م ثم ير جع     | الي عليه وسلنم السلا       | تہ |
| £AT/£                      |                                | ح والحسد       | نت نبياو آدم بين الرو      | 5  |
| ساعة بعشرين ركعة والو تر   | بهر ومنضباذ في غير جم          | لىفىش          | سا دالىنبى ئىڭ يىص         | \$ |
| o £ 7/ £                   |                                |                |                            |    |
| ننه في شهر رمصان بعشرين    | مر بن الحطاب رضي الله ع        | ي عهد ع.       | لانوايقومون علم            | 5  |
| 057/5                      |                                |                | كعةك                       | ٤  |
| يجلس معسا في المسجد        | ەتعىالىي عىلىمە وسىم ي         | للى الله       | ـا نەرسول الىلــە ص        | ک  |
| ٥٠٨/٣                      |                                |                | مدننا                      | >  |
| ٥٠٨/٣                      | عل بعض بيو ت ازوا جمــــــ     | نراه قد د -    | ذاقام قمنا قياما حتى       | U  |
| محلسو                      | حذبيدها فقبلها واحلسها في      | نام اليها فا ع | نت اذا دخلت عليه و         | کا |
| ، مجلسهااهساجه             | حذت يده فقبلته واجلسته في      | ت الية قا ع    | ا ن اذا دخل عليها قام      | ک  |
| عن النبي بتمرة يابسة ولبن  | م بن محمد مُثلِثُهُ جاء ابو ذر | فات ابراهي     | بان يبوم الشالث من و       | ک  |
| الفاتحة وسورة الاحلاص      | لنبى تنطبخفقرء رسول الله نتطبخ | سعها عند ال    | الحبزمن شعير فوظ           | _  |
| ٥٤٨/٣                      | ¥82774888888888888             |                | ك مرات                     | -  |
|                            | به وسلم كلما كان ليلتها من     |                |                            |    |
| لام عليكم دار قوم مؤمين    | لميل الى البقيع فيقول الس      | س احر ال       | به وملم يخرج.              | Ļ  |
|                            |                                |                |                            |    |

كمان يو ذن بين يدي رسول الله ﷺ اذا جلس على المنبر يوم الحمعة على باب كـــما كان ليلتها من رسو له نُشِيخُ يخرج من آخر اليل الى البقيع فيقول السلام عليكم دا قوم مومنين واتا كم ما تو عدون غداوانا انشاء الله بكم لا حقون اللهم اغفرهالا هل بقير كانت قرأة النبي نَشِيخٌ بالليل ير فع طورا ويحفض طورا\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ كان رسول الله ﷺ اذا سلم من صلُّوته يقول بصوته الاعلىٰ :لا اله الا الله وحده لا شيك، ،له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير \_\_\_\_ل\_\_\_\_ كسماكا د ليلتها من رسو له سيخ يحرج من آخر اليل الى البقيع فيقول السلام عليكم قموم مموميس واتاكم ما تو عدون غداوانا انشاء الله بكم لا حقون اللهم اغفرهالا هل يغي كانت قرأة النبي نَشْخَ بالليل ير فع طورا ويحفض طورا ...........٢٥٩٤ كان رسول الله نُتَلِجُهُ اذا سلم من صلوته يقول بصوته الاعلىٰ :لا اله الا الله وحده لا شيك إ اله الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير \_\_\_\_\_\_ كسان رسول اللمه صلمي اللمه تعمالني عليمه وسلم يتصلي قبل الجمعيه اربعتا و بعدهااربعا\_\_ كمان النبسي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يزور الشهداء باحد في كل حول واذا بلغ الشعج مسلام عمليكم بما صبر تم فنعم عقى الدار، ثم ابو بكر رضى الله عنه كل حول يفعل تمي

فهرست احاديث

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم امرني هدا وان كنت طلقتها ثلاثا فقدحرمت عمليك حتمي تمنسكمح زوجما غيرك وعصيت الملمه فيمما امرك بمه من طلاق كان عملي يضحي كبشين احدهما عن النبي للطبيخ والاخرعن نفسه فقيل له فقال امر ني يعنى النبي مُنْكُ فلا ادعه ابدا

الاموات إحوج الى الدعاء من الاحياء الى الطعام والشراب\_\_\_\_\_\_\_ الى العام والشراب كان النبي يُنظِينَ يقول في مرضه الدي مات فيه يا عائشة ما ارال احدالم الضعام الذي اكلت بحيبر فهذا اوان وجدت انقطاع ابهري من ذالك السم كان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يخطب خطبتين كان يجلس اداصعد المنبر حتى يفرغ اراه المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يحلس فلايتكلم ثم يقوم فيخطب \_\_\_\_\_ ٣٠٦/٢\_٣ كان يبدأ فيحلس على المتبر فاذاسكت المؤذن قام فحطب فيحطب الخطة الاولى ثم جلس شيئا يسيرا تم قام فحطب الحطبة الثانية حتى اذا قصاها استعفرالله ثم نزل كسان ابسوب كسر يسقسول الشمعر وكسان عنمر يبقبول الشعر وكسان عملي اشبعر كان بالل يوذن ثم يمهل فاذا رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قدحرج فاقام

فآوى احمليه /جلدادل

-ليس المو من بالطعا ذولا باللعاذ ولا الفاحش ولا البذيبي------------لا تسبواا صحابي فمن سبهم فعليم لعنة الله والملائكة والناس

| فهر ست احاد يري                           |                                 | خاون، شيه اجتراون            |
|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| ى ظل حجرة فقال انه سياتيكم                | له تعالىٰ عليه وسلم حالسا في    | كان وسول الله ضلى ال         |
| لبثوا ان طلع رحل                          | طان فاذا حاء فلا تكلموه فلم ي   | انسان فينظر اليكم يعيني الشي |
| { Y = / E                                 |                                 | از رق                        |
| ا ول شنى يبدء به الصلاة ثر                | فطرو الاضحى الى المصلي ف        | ك النبي نَظِّة يخرج يو م ال  |
| صفو فهم فيعظهم ويو صيهم                   | لشاس والناس حلوس على            | يشعدرف فيقوم مقابل           |
| F£7/Y                                     |                                 | ويأمرهم                      |
| لمي را حُلته بعد الصلاة فيدجو             | ن قبل الحطبة ثم يقف الامام ع    | كانت الصلاة في العيدير       |
| Y E Y / Y                                 |                                 |                              |
| لى المنبر يوم الحمعة ثم يوذلا             | يٰ عليه وسلم يخرج فيحلس ع       | كان النبي صلى الله تعالم     |
| ¥ • ¬/Y                                   |                                 | المؤذن فاد فرع قام يخطب      |
| لقرآنل                                    | الميت اختلفو الى قبره يقرؤن ا   | كانت الانصار اذامات لهم      |
| له القرآن ٤/٢ هراي                        | لميت اختلفوا الى قبر ، يقرؤن ا  | كا نت الانصار اذامات لهم ا   |
| يه و سُلماهُ ﴾                            | ى على النبي صلى الله تعالىٰ عا  | كل دعاءٍ محجوب ختى يصل       |
| لوراءــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ن عليه وسلمُ امر بصيام يوم عامُ | كان رسول الله صلى الله تعالم |
| بت بوضوئه وحاجته فقال أي                  | حملي الله تعالى عليه وسلم فات   | كنت ابيت مع رسول الله        |
|                                           | نك في الحنة قال او غير ذالك ة   |                              |
| K9Y/1                                     |                                 | نفسك بكثرة السحود            |
| فناحذ ببعضه وندع يعض                      | تأعن عمر حديشا واحدا            | كيف حسازان يروى الشقسا       |
| #X0/Y                                     |                                 |                              |
| ****/Y                                    |                                 | لكلمة الطيبة صدقة            |
| RE .                                      | لك قال لا حدهم اماانت لوطا      |                              |

| فهرست احادیث               | (10)                           | فآوی اعملیه /جلداول          |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| *Y7/Y                      |                                |                              |
| ۱٤٠/٢                      | لى من ان اقرأ خلف الإمام       | لان اعض على حمرة احب ا       |
|                            | فوق ئلائة ايام                 |                              |
|                            | براحياه فنوق ثبلاث فيمن هجر    |                              |
| TAO/Y                      |                                |                              |
| ١٣٧/٤                      |                                | لاطاعةلمن لم يطع الله        |
| \TY/E                      |                                | لاطاعة لا حدفي معصية الله    |
|                            | سرفاولا عدلا                   |                              |
| المسجد الاقصى ومسجدي       | ة مساحد المستحد الحرام وا      | لا تشد الرحال الا الى ثبلة   |
| Y9 &/ &                    |                                | هذاهذا                       |
| فر شد في النار٢٣٨/٤        | لة ويد الله على الحماعة ومن شا | لا يحمع امة محمد على ضلا     |
| 090/8                      | اعونا                          | لا تفني امتي الا بالطعن والط |
| ر اللئام فيضا وتغيض الكرام | ذ الولد غيظا والمطر قيضا وتفيظ | لاتقوم الساعة حتى يكود       |
| 090/1                      |                                | فيضا يحترى الصغير على الك    |
| £0 {/ £                    | لعامك الاتقى                   | لاتصاحب الامومناو لاباكل ه   |
|                            | واية مسلم) نما م               |                              |
|                            | ناحشةنا                        |                              |
|                            | م ابتع بالدراهم جنبيا          |                              |
|                            | م ينوم اوينوميس الارجىل كسان   |                              |
|                            |                                |                              |
| ı                          | 1948 Silver                    | تنكع الإبدجته تستان ولاة     |

| فهرست احاديث        | (1711)                                                        | فاوی اجملیه /جلداول            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| د (ﷺ)لماغفرت        | لميئة قسال وب اسالك بنحق صحما                                 | لسسا اقتسرف آدم السخسه         |
| 119/1               |                                                               | لى۔۔۔۔۔لى                      |
| 14./1               | : الحالق                                                      | لاطاعة لمحلوق في معصيا         |
| 14-/1               | له انما الطاعة في المعروف                                     | لاطاعة لاحد في معصية ال        |
| 14.//               |                                                               | لا طاعة لمن لم يطع الله_       |
| 19A/1               |                                                               | لاتصلوا عليهم ولا تصلوام       |
| 314/1               | م ولا تواكلوهم ولا تناكحوهم                                   | لا تحالسوهم ولا تشاربوهم       |
| م يكن صاحبه كذلك.   | موق ولا يرميه بالكفر الاارتدت عليه ان لـ                      | لا يىرمىي رجل رجلا بالف        |
| YYA/\               |                                                               |                                |
| NYE/Y               | الكتابا                                                       | لاصلوة لمن لم يقرأ بفاتحه      |
| 20/Y                | ً.<br>ة الكتاب خلف الإمامـــ                                  | لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحا     |
| ,                   | ، انماا لطاعة في المعرو ف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                |
| يراهـــــ۲/۸۰۱      | ل الله تعالى عليه وسلم فأِذا رأه اقام حين                     | لا يقيم حتى يرى النبي صلح      |
|                     | لا ينقتح الله على يديه يحب الله و ر                           |                                |
| * * * Y / Y         |                                                               | رسوله                          |
| 140/4               | لا فيما يجهر فيه ولا فيما لا يجهر فيه                         | لا يقرأ علقمة خلف الامام       |
| بحاب عبد الله جميعة | لكتباب ولاغيسرها علف الامام ولا اص                            | لا يتقرأ في الاولييين بــام اأ |
| }4¶•/Y              |                                                               |                                |
| #A1/Y               | م ولا تواكلوهم ولا تناكجوهم                                   | لا تحالسوهم ولا تشاربوه        |
| TEAE/Y              |                                                               | لا تصلوا عليهم ولا تصلوا.      |
| HIL .               | صلومة فيطرولا أضجعي الأفي مصر                                 |                                |

| مرست احادیث                  | F12)                             | حادق المعيه الجلداون         |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|                              | ار فارس ولم تحمد قبل ذلل         | عشسر شسرفة ومحسمات نه        |
| EVA/ E                       |                                  | ساوة                         |
| كلاب فقالت اي ماء هذا قالو ا | ل ديـار بني عامر تبحت عليها ال   | أسما بلغت عائشة بعض          |
|                              | لا راحعة قال الزبير لا بعد تقدمي |                              |
|                              | فعة سمعت رسول الله صلى الله      |                              |
|                              | حوالب                            |                              |
| ، السماء كلها وابواب الحنان  | لله تعالىٰ لملائكته افتحوا ابواب | ما حضرت ولادة امنة قال ا     |
|                              | ، نورا عظيما وكان قد اذر الله ت  |                              |
| £YV/£                        |                                  | حملن ذكورا كرامة لمحمد       |
| 0.1/4                        | النور في صلبه                    | لماحلق الله ادم القي ذ لك    |
| لماهرة حتىٰ اخرجسي من ابو ي  | الاصلاب الكريمة والارحام الع     | لم يزل الله تعالىٰ ينقلني من |
|                              |                                  |                              |
|                              | تعالى الاحفتهم الملا ثكة و غ     |                              |
| 0.4/4                        | فيمن عنده                        | سكينة وذكرهم الله تعالى      |
|                              | للام المخطيئة قبال يما رب اس     |                              |
|                              |                                  |                              |
| ني الكفة الاحرى لفضلت فا     | في كفة الميزا ن وجعل القرآن ف    | وان فا تحة الكتا ب حعلت      |
|                              | مراتن                            |                              |
|                              | ت قام صلى الله تعالىٰ عليه وسل   |                              |
|                              | عو حتى امطرت السماء              |                              |
|                              | هيا ما بلغ مد احدهم              |                              |

| 118/                          | لا يحلد احدكم امرأته حلد العبد الخ                                                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۱٤/٣                         | لا يضربوا آماء الله الحديث                                                          |
| Y19/Y                         | لا ضررولا ضرار في الاسلام                                                           |
| £77/£                         | لا يكون المؤ من مو مناحتي رضي لا حيه ما يرضاه لتقسه                                 |
| . A \$ 4 / 4                  | لا يدخل الحنة صاحب مكس يعني الذي يعشر النا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
| 747/7                         | لا تفعل ربع الجمع بالدراهم تم ابتع بالدراهم حنبيا                                   |
|                               | لا تقدموارمبضان بصوم يوم اويوميس الارجل كان ي                                       |
| 700/7                         |                                                                                     |
| : ¬x/r                        | لاتىكح الايم حتى تستامرولا تنكح البكر حتى تستاذن                                    |
| 112/4                         | لا يجلد احدكم امرأته جلد العبد الخ                                                  |
| #118/T                        | لا يصربوا آماء الله الحديث                                                          |
| Y19/Y                         | لا ضررولا صرار في الاسلام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |
| £ 277/£                       | لا يكون المو من مو مناحتي رضي لا عيه ما يرضاه لنفسه                                 |
| YE4/Y                         | لا يدخل الجنة صاحب مكس يعني الذي يعشر النا س                                        |
| 1-4/4                         | لم يكن عمر و على يحهران بسم الرحنن الرحيم و لا بامين                                |
|                               | لم يحهر النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم با لبسملة حتى ما ت                          |
| ة وضرب في كل سماء<br>أ        | لما ولد النبي تُنظِيُّ امتالات الدنيا كلها نورا وتباشرت الملاكك                     |
|                               | عمود من زيرجم وعمود من ياقوت قداستناريه وقد انيت                                    |
| ا<br>موراهل الحنة وكل اهل : إ | نهرالكوثر سبعين الف شحرة من المسك الاذ عرجعلت ثمارها بم                             |
| £YY/£                         | السموات يدعون الله بالسلامة ونكست الاصنام كلها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| iller date tables es 6 a      | الماكانت الليلة اللتي ولد فيها رميه ل الله يَظْلِمُهُ أَوْ تعدر إيوان كه            |

لو لا انالكان في الدرك الاسفل من النار\_\_\_\_\_ لولاك لماخلقت الافلاك والارضين\_\_\_\_\_\_\_\_ ١ ٢ ٧٢ لولا محمد لما اظهرت ربويتي \_\_\_\_\_\_

من دحل المقدا بسر ثم قسره فسا تحة الكتباب قبل هو الله احد والها كم التكاثير ٠٧٧/١\_\_\_\_ من كا ن له امام فقرأة الامام له قرأة \_\_\_\_\_\_ من كا ن له امام فقرأة الامام له قرأة \_\_\_\_\_ من لم يا خذ من شاربه قليس منا\_\_\_\_\_\_ من لم يا خذ من شاربه قليس منا\_\_\_\_\_ من قرأ حلف الامام فقد احطأ الفطرة \_\_\_\_\_\_ ٢ من قرأ حلف الامام من كان له امام فقرأة الامام له قرأة \_\_\_\_\_ من كان له امام فقرأة الامام له قرأة \_\_\_\_\_من كان له امام فقرأة الامام له قرأة من كان له امام فقرأتة له قرأة \_\_\_\_\_ من قرأ علف الامام فقد اعطأ الفطرة \_\_\_\_\_ من صلى ركعة لم يقرأ فيها بام القرآن فلم يصل الا وراء الامام ..... من صلى عطف الامام كفته قرأته \_\_\_\_\_ من كان له امام فان قرأته له قرأة \_\_\_\_\_\_ من قرأ محلف الامام فلا صلوة له .................. من قرأ محلف الامام فلا صلوة له ..... من صلى خلف امام فان قراء الامام له قرأة \_\_\_\_\_\_

| لو تعسلمون ما اعلم لضحكتم قليلا وليكيم كثيرا اورفر مايا اني ارى ما الإ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ترون ـــــ ١٩/٤ـــــ ١٩/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لماقتل على بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه النحواج قال رحل الحمد لله الذي اهلكهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| واراحنا منهموالاحتا منهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لحوضي اربعة اركان الاول بيد ابي بكر الصديق والثاني بيد عمر الفاروق والثالث بيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عثمان ذوالنورين والرابع بيدعلي بن ابي طالب الحديث ١١/٤_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| لقنوا موتاكم شهادة ان لا الله الا الله الا الله الـ الله الا الله اله ا                                                               |
| ليت في فم الذي يقرأ خلف الامام حجرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ليت الدي يقرأ خلف الامام ملثى فوه ترابا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ليت في فم الدي يقرأ خلف الامام حجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لبمامات رسبول البله و ادخيل الرجال فصلوا عليه بغير امام ارسالا حتى فرغوا ثم ادخل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المساء فنصلين عليه ثم ادخل الصبيان فصلوا عليه ثم ادخل العبيد فصلوا اعليه ارسا لالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| يؤمهم على رسول الله احدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لوجنتين ناتي الحبين كث اللحية محلوق فقال اتق الله يا محمد فقال من يطيع الله اذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عصبت المساور ا |
| لئن ادركتهم لا قتلنهم قتل عادللعاد_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| لا جمعه ا لا في مصرحا مع لا جمعه ا لا في مصرحا مع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ليت الذي يقرأ خلف الامام ملئ فوه ترابا المام ملئ فوه ترابا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لعن الله الناظرو المنظور اليه ٨٠/٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لم يزل الله عروحل يمقلني من اصلاب طبية الى ارحام طاهرة صافيا مهذ بالا تشعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| شعبتان الاكنت في خيرهماهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| فبرست احاديث                            | (mm)                            | فناوي اجمليه /جلدادل                        |
|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| TA 1/7                                  |                                 | الحمير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| TA £/T                                  |                                 | من احرج منه قذاة كان له كف                  |
|                                         | نن                              |                                             |
| وبا بين عينيه آيس من رحمة               | حمد حماء يوم القيمة مك          | ىن مىات عىلى بىغىض آل م                     |
| V/£                                     | ·<br>-                          | للهلله                                      |
| 1 & Y/Y                                 | القرآن فلم يصل الاوراء الاما.   | س صلىٰ ركعة لم يقرأ فيها بام                |
| نبأ فليحسن الوضوء ثم يصلي               | ه او الي احد من بني ادم فليتوط  | سن كانت لـه حياجة الى اللَّـ                |
|                                         | •                               | كعتين ثم يثني على الله تعالىٰ               |
|                                         |                                 |                                             |
| السروح وليسبس بساقح فيهما               | بعذبه حتى ينفخ بينه             | -ن صور صورنية فسان اللُّ                    |
| ٣١/٤                                    |                                 | u                                           |
|                                         | ليه حرام                        |                                             |
| ٥٦/ ٤                                   | الله والملثكة والناس احميل.     | ن ادعى الى غيرابيه فعليه لعنة               |
| AY/£                                    |                                 | ن ترك سنتي لم ينل شفا عتي.                  |
| ١٧٨/٤                                   | به يوم القيامة الى سبع ارضين.   | زاعذ شيا بغيرحقه خسف                        |
| ه فان لم يستطع فبقلبه وذلك.             | فيره ييده فان لم يستطع فبلساذ   | ن رای منکم منکرافلی                         |
| Y . \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |                                 | تبعف الايمان                                |
| Y • 7/ £                                | ******************************* | ز زار قبری و حبت له شفاعتی                  |
|                                         |                                 |                                             |
|                                         | نی فی حیاتی۔۔۔۔۔۔۔              |                                             |
| 4                                       | _                               | نالية مركبيه المنتيان                       |

من قرأ وراء الامام فلا صلوة. من حافظ على اربع ركعات قبل الظهر و اربع بعدها حرمه الله على النار\_\_\_\_\_ ٢٥٤/٢ من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النارمقعده من النار\_\_\_\_\_\_ من قال في القرآل برائيه فاصاب فقد اخطأ\_\_\_\_\_ من قرء القرآن فليسأل الله به \_\_\_\_\_\_ من عادلي وليا فقد اذنته بالحرب\_\_\_\_\_\_من عادلي وليا فقد اذنته بالحرب من عادلي وليا فقد بار زني بالمحاربة ...... من احدث في امريا هذا مائيس منه فهورد............ ١٤٨/١ من قرء قل هو الله احد ثلث مرات فكا معاقرء القرآن اجمع \_\_\_\_\_\_ ١٧٦/١ من قراً ينس مرة فكالماقرأ القران عشرون مرات \_\_\_\_\_\_\_\_ من مرعلي المقابر وقرء قل هوالله احد احدى عشرة مرةووهب اجرا للا موات اعطى مون الاجر بعددا لاموات من كذب على متعمدا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ........ ١٨٤/١

من كان منكم مصليا بعد الحمعة فيصلي اربعا\_\_\_\_\_\_

من صلى العشاء في جماعة وصلى اربع ركعات قبل ان يخرج من المسجد كان كعدل

من بسط فينه حنصيرا صالى علينه سبعون الف ملك حتى يتقطع ذالك

من علق فيه قنديلا صلى عليه سبعون الف ملك حتى يطفى ذالك القنديل..

T01/Y\_\_\_\_\_

TAE/Y\_\_\_\_\_

ليلة القدر

من بني لله مسجدا سي الله له بيتا في الجنة.

| فهرست احادیث                  | PM                             | فآوى الحمليه /جلداول           |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                               | سال شيبامسن غيم ان يسسأل فسا   |                                |
| 7 - 1/4                       |                                | اليه                           |
| ثم وهب اجرها الى الاموات      | ل هو الله احد احدى عشرة مرة    | من مر عملي السمقابر فقرأة      |
|                               |                                |                                |
| T \ 9/T                       | ريد اتلافها اتلفه الله عليه    | من اححد ( ای اموال الناس ) ی   |
| £\\\\\                        |                                | من قرأ القرآن فليسال الله به . |
| ممسين سئة الاان يكون عليه     | ، هو الله احد محي عنه ذنوب ،   | من قىراً كىل يوم ماتى مرة قا   |
| ٤٠١/٣                         |                                | ديندين                         |
| ِمن قرأ عشرين مرةبني له ثالثة | برمرات بني له قصر في الجنة ،و  | من قِرأ قـل هـو الـلّه احدعث   |
|                               |                                |                                |
| بد المطلببد                   | ـقال أنا محمد بن عيد الله بن ع | من انا فُقا لو ا انت رسول الله |
|                               | ربة قبل همو الله احد محي عنه ه |                                |
| 0 6 0 / 4                     | ~~====                         | <sup>د</sup> يننان             |
| سن ١٨٤/١                      | عنة الله والملائكة والناس احمع | من كذب على متعمدا فعليه ا      |
|                               | و ليتبوأ مقعده من النار        |                                |
| 1 & Y/Y                       |                                | ن صلى وراء الامام كفاه قرأة    |
| ٤٨١/٢                         | ند فلاصلوة له                  | بن صلى على ميت في المسم        |
| Yo./Y                         | مقعده من النار                 | ن كذب على متعمدا فليتبؤا.      |
|                               | ِهُ كتب منافقا                 |                                |
|                               | اذاني فقد اذي الله             | · ·                            |
|                               |                                |                                |

| فهرست احادي                             | (144                                          | ماوی اجملیه اجلداول           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| 4/1                                     | ، کان کمن زار نی فی حیاتی                     | من حج فزار قبری بعد مو تی     |
| X1/t                                    | ي كل حمعة غفرله وكتب برا                      | من زار قبر ابويه او احدهما ف  |
| الا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | كنت له شهيدا او شفيعا يوم القيا               | من زار ني بالمدينة محتسبا     |
| XY/8                                    | ***************************************       | من زار قبري وحبت شفاعتي       |
| r\/{\                                   |                                               | من قرأ وراء الا ما م فلا صلو  |
| ×4/2                                    | بفاتحة الكتاب                                 | من صلى خلف الامام فليقرأ      |
| 4/4                                     | ه به حسنة بعشر امثالها                        | من قرأ حرفًا من كتاب الله فل  |
| اء والصالحين وحسن اوالله                | الله كتب مع الصديقين والشهد ا                 | من قرأالقرآن في سبيل ا        |
| \/Y                                     |                                               | رفيقا                         |
| كاذله بعددمن فييها حيًّ                 | أ سورسة يس خفف الله عنهم و                    | من دخل المقابرة فقرأ          |
| x/r                                     |                                               | ت                             |
| وكنت له يوم القيامة شأ                  | بل حديثا في ا مر دينها بعثه فقيها             | من حفظ على امتى اربع          |
| * \/ Y                                  |                                               | وشهيدا                        |
| 44/4                                    | ى فقد شقى                                     | من ذكر ت عنده فلم يصل عا      |
| 47/7                                    | له تعالیٰ علیه عشراب                          | من صلى على واحدة صلى الل      |
| م التكا ثرثم قال اللهم اني ق            | الكتاب وقل هو الله احد والهك                  | من دخل المقابر ثم قرأ فاتحه   |
| والمومنات كانو اشفعاً                   | لامك لا هل المقابر من المو منيو               | جعلت ثواب ما قرأت من كا       |
|                                         | , 4 MM 4, 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |                               |
| ين۲، ال                                 | حر فلا يحمعن ماء ه في رحم اعت                 | من كان يومن بالله واليوم الاء |
| التكاثر ثمقال اللهم اني                 | نحة الكتاب وقل هو الله واللهكم                | من دحل المقابر ثم قرأ فات     |
| N.                                      |                                               | جعلت ثواب ماقراء ت مر.        |

mma ) فيرسبت احاديث مامن اهل ميت يموت منهم ميت فتصدقوه عنه بعد موته اهداها له حبريل على طبق من نور شم يقف على شفير القبر فيقول ياصاحب القبر العميق هذه هدية اهداها اليك اهلك فاقبل هما فتدخل عليم فيفرح بهماويستبشر وتحزن جيرانه الذين لايهدي اليهم شي-----ماالميت في القبر الاكالخريق المتغوث ينشظر دعوة تلحقه من اب وام واخ وصديق.....وصديق ما لقيته قط الاصافحني مدمده مدمده مدمده مدمده الاصافحني مدمده الاصافحات مدمده الاصافحات المسافحات المسافحا ما ذاحق الوالدين على ولدهما؟ قال: هما جنتك و نارك ................ الما ذاحق الوالدين على ولدهما؟ قال: هما جنتك و نارك .... ما من احديمر بقبر احيه المومن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الاعرف وردعليه السلام 7. 1/2 ما رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره الاذا اليوم يوم عاشوراء وهذاا لشهر يعني شهر رمضان \_\_\_\_\_\_ مابعث الله نبيا الاشابا \_\_\_\_\_ مسح راسه حتى يلغ القذال هو اول القفار .... ما حبس قوم محلسا أهم يذكر واالله تعالى فيه ولم يصلو اعلى نبيهم الاكان عليهم ترة فان ما اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله وصلاة على النبي نظ قامو اعن اتتن من 0 1 4/Y management of the second of the seco ما لمميت في قبره الاشبه الغريق المتغورث ينتظر دعوة من اب اوام اوولد او صديق ثقة فاذا لحقته كان احب اليه من الدنيا وما فيها\_\_\_\_\_\_ ما من أهل يمو ت منهم مبت فليتصد في عنه بعد من تمالاً لم داما إلى من ما رمل ما من

| الرحت العاديم    |                                                                        |                                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| t/Y              | ں كل حمعة غفر له و كتب برا <u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u> | <br>پمن زار قبر ابو یه او احدهما فی |
| ۔<br>سری لم بضرہ | فسى اذنب البسني واقسام في اذنب اليب                                    |                                     |
| £AY/Y            |                                                                        | الصبيان                             |
| <b>*</b> / Y     | ى من افتا ه                                                            | من افتي بغير علم كان اثمه عل        |
| x:9/£            |                                                                        | من فسر القرآن برائه فقد كفر         |
| )<br>            | فقال :اني لم اركع الركعتين قال فلا اذا                                 | مهلا يا قيس! اصلا تان معا؟_         |
| ***/2            | 4                                                                      | من حسن اسلام المرء ترك ما           |
| e 9/Y            |                                                                        | من الصدقة ان تعلم الرحل العا        |
| (144/Y           | 4                                                                      | من اقتراب الساعة انتفاح الاها       |
| ``<br>Y**/Y      | ال قبلا فيقال ليلتين                                                   | من اقتراب الساعة الذيوي الهاا       |
| €<br>€₹/₹        | ند کما همند                                                            | ما ارى الامام اذا ام القوم الا وة   |
| CEA/Y            |                                                                        | ما لى انارع القرآن                  |
| ٤/١              | ، الى ذات يوم و لم اكن فى اهلى                                         | مالقيته قط الإصافحني وبعث           |
| NoT/1            |                                                                        | مارأه المسلمون حسنا فهوعن           |
| Ay/\             |                                                                        | ما انا عليه و اصحا بي               |
| rad. 1           | و نسیه من تسیه                                                         | منازلهم حفظ ذلك من حفظه             |
|                  | م ميت فيتصدقون عنه بعد موته على احده                                   |                                     |
| 6.41/Y           |                                                                        |                                     |
| Y.Y.Y.           | :<br>إ توج يوم القيامة بتاج في الحنة                                   |                                     |
|                  | ل ان تطعمها اذا اطعمت وتكسوها اذا اكت                                  |                                     |
|                  | , b                                                                    | 130                                 |

| ٠٤/٣                  | النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥١/٣                  | النكاح الى العصبات                                                                 |
| 077/7                 | نهي رسو ل الله تُظِّنان يحصص القبر وان يبني وان يقعد عليه                          |
| <b>**</b> 1/\         | نبی الله حی بر ز ق                                                                 |
| ب السوء كعرق البسوء   | لنباش معادن كمعادن النهب والغضةو العري دساس واد                                    |
|                       |                                                                                    |
| ن بثلا بلي وعشرين ويو | لناس يقومو نافي زما ف عمر بن الحظاب رضي الله عبه في رمصا                           |
| ٥٤٦/٤                 | رون بثلاثر                                                                         |
| 97/8                  | هي عن الغناء والا ستماع الى الغناء بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
| ٩٢/٤                  | نهى عن ضرب الدف و لعب الصنج و ضرب المزمار                                          |
|                       | هي رمول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم ان يبول الرجل قائما                        |
|                       | مِحْنَ احق واولَىٰ بِمُومَىٰ مُنْكِمَ فِصِامَهُ رَسُولَ اللهُ وَامْرَ بَصِيبَامَهُ |
|                       | و رو امنا زلكم با لصلاة وقرأة القرآن                                               |
| مالى انازع القرآن     | سعسم يسا رمسول السلسه افسقسال رمسول السلسه مَنْ اللَّهُ: انبي السول                |
| ١٤٢/٢,                |                                                                                    |
|                       | . A. 2                                                                             |

ومسائسي لا احسب الحمي فقسال صلى الله تعالى عليه وسلم فان الله و رسوله ولو ان فاتحة الكتاب جعلت في كفة الميزان وجعل القران في الكفة الاعرى لفضلت فاتحة الكتاب على القرآن سبع مرات

فآوى اجمليه /جلداول نو رثم يقف على شفير القبر فيقول با صاحب القبر العميق هذه هدية اهداها اليك اهلك فساقبيلهما فتبدخيل عبليمه فيبفيرح بهما ويستبشيرو يبحزن جيرانيه الذين لايهدي اليهمي من صلىي اربىع ركعات بعد المغرب قبل ان يتكلم احد ارفعت له في علييين وكان كمري أدرك ليلة القدر في المسجد الاقصى و هو خير من قيام نصف ليلة\_\_\_\_\_\_الاقصى و هو خير من قيام نصف ليلة\_\_\_\_\_ ما يزيد غلى ان يقال بيده هكذا او اشار باصبعه المسبحة. مرالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بقبور بالمدينةفاقبل عليهم بوجهه فقال السلام علينكم يا اهل القبور فغفر الله لنا ولكم \_\_\_\_\_\_\_يا اهل القبور فغفر الله لنا ولكم \_\_\_\_\_\_ مايفوت النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في د بر صلوة مكتوبة ولا تطوع الاسمعته اللهما اغفر خطا ياي كلها اللهم اهدتي لصالح الاعمال والاخلاق\_\_\_\_\_\_\_٢٢٠٣ ما ينفوت الني صلى الله تعالىٰ عليه سلم في دبرصلواة مكتوبة ولا تطوع الا سمعته يقول اللهم اغفر حطا ياي كلها اللهم اهد ني لصالح الاعمال والا خلاق\_\_\_\_\_\_\_ ٢١/٢ مررت بقبره موسىٰ عليه السلام وهو قائم يصلي فيه \_\_\_\_\_\_\_مرات بقبره موسىٰ عليه السلام وهو قائم يصلي فيه مامن اهل ميت يموت منهنم ميت فيتصدقون بعد موته الاا هدا هاله حبرئيل على طبق مري من انافقالوا انت رسول الله قال انا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب ان الله حلق النعافي فمحلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين فمعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فمعلني في عيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتنا فجعلني في حيرهم بيتا فاناحيرهم نفد

يكون قوم في آخر الزمان يحضبون بهذا السواد كحو اصل الحمام لا يحدون رائحة الحنة يوم يعظمه اليهود والمنصارئ فقال رسول الله و لئن يقيت الى قاب للاصومن التاسع.....التاسع..... يكفيك قرأة الإمام خافت او جهر ــــــ ١٣٦/٢ يفر طونك (على)بما ليس فيك ويطعنون على السلف \_\_\_\_\_ بما ليس يارسول الله فاين ابوك \_\_\_\_\_\_ك يا رسول الله استسق الله لا متك فانهم قد هلكو ا فاتاه رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في المنام فقال اثبت عمر فاقرئه السلام واخبره انهم مسقون \_\_\_\_\_\_ ٢٣٠/٤\_ يشفع يوم القيامة ثلثة الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء \_\_\_\_\_ ٢٧٦/٤ يحشرون كا سين\_\_\_\_\_\_ يكون في الحر الزمان دحالون كذبون ياتونكم من الاحاديث بمالم تسمعوا انتم ولا ابائكم فاياكم واياهم لايضلونكم ولايفتنونكم \_\_\_\_\_\_ ١٥٦/٤ يارسول الله متى كنت أبيا قال وآدم بين الروح والحسد \_\_\_\_\_ كلم يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان هل وحدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا فاني قد وحدت ما و عدني الله حقا\_\_\_\_\_ما يسمسرقسون مسن السديسن مسروق السهسيرمين الدمية لا يد جمعه ن حتي بدرته عل

| ــت ادا اردت ذلك وسع تــمــرك بسسلسعة تــم اشتــر بسسلعتك اى تــمــو         | ويسلك اربي  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| XYY/Y                                                                        | شئت         |
| لمي النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ثم يقول: لا اله الا الله الحليم الكريم   | ويصلىء      |
| 170/7                                                                        |             |
| بشوكةبشوكة                                                                   | وازرروه ولو |
| لى يقرأ خلف الامام في فيه جمرةل                                              | وددت ان ال  |
| با بين ثدي فعلمت مافي السموات والارض                                         |             |
| , صلى الله تعالىٰ عليه و سلم يده على الطعام و دعافيه وقال ماشاء الله ان يقول |             |
| ى شبعو اكلهم فقال لى ارفع فما ادرى اذا وضعت كانت اكثر ام حير                 |             |
| ٠٠/٣                                                                         | رفعت        |
| بيده ما انزلت في الثوراة ولا في الانحيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها   | والندي نفسح |
| لمثاني والقرآن العظيم الذي اعطيته                                            |             |
| محمد بيده ما انتم باسمع لما اقول منهم                                        | والنبكي نفس |
|                                                                              |             |
| رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يذكر في الحرورية شيئا فقال سمعت          | هـل سمعت    |

هي امرأة ابتليت فلتصير حتى يستبين مو ت اوطلاق\_\_\_\_\_\_\_\_ ٣٧/٣

| فېرست احادیث                  | ral                             | فآوی اجملیه /جلداول                         |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| 119/1                         |                                 | احرا لمن قتلهم يوم القيامة                  |
|                               |                                 | يبافلاتة فقالت وقد عورحت مر                 |
| ، ووحدت الآعرة عيزا لي من     | وحمدت المله عيرالي من ابوي      | لا والله يبارسول الله اني و                 |
| a. A/\$                       |                                 | الدنيا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| عتق د شام منها خمسير، قال لا  | ى ان يعتق عنه ما لة نسمة فاء    | يـا رسـول الـله! ان العاص اوص               |
| ov./Y                         | المسلم لو كا ن مسلما بلغه       | انما يتصدق ويحج ويعتق عن                    |
| ، تهجد انماته حد المرأ يصليُّ | الليل يصلي حتى يصبح انه قد      | يحسب احدكم اذا قام من                       |
| TO7/Y                         |                                 | الصلوة بعدر قدة                             |
| T7Y/Y                         | ·                               | فاذا حرحت استشرفهاالشيطان                   |
| موطك ويغضب لك قال تنظيم       | باطالب بشئي فانه كان يح         | يا رسول الله هل نفعت ا                      |
| <b>Y</b> \/\                  |                                 |                                             |
| ، الذين كنتم تراثون في الدنيا | ن العبا د با عما لهم اذهبو االي | قول الله لهم يوم يحازي                      |
| TAY/Y                         | المحير أ                        | انظرواهل تجدون عندهم جزاء                   |
| لماء فحفرا بيراوقال هذا لام   | نت فياى صدقة افضل قال ا         | با رسول البله ان ام سعدما                   |
| TAA/Y                         |                                 |                                             |
|                               |                                 | حسب احدكم اذا قيام من إل                    |
| <b>707/7</b>                  |                                 | صلوة بعدر قدة                               |
| Y1Y/Y                         | _4                              | ذا حرحت استشرفهاالشيطان                     |
| وطك ويغضب لك قال مُثَلِّقُة   | اطالب بشتي فانه كان يحو         | ا رسول الله هل نفعت اب                      |
|                               |                                 |                                             |
|                               |                                 |                                             |

| برست الاديت                        |                                                                                                      | O2221 2 1024                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Y · N/2                            |                                                                                                      | فوقه                          |
| Y · A/E                            |                                                                                                      | هم شرا لخلق والخليقة          |
| قرائتهم شيثا ولا صلوتكم الني       | إن القرآن ليست قراء تكم الي                                                                          | يخرج قوم من امتى يقرؤ         |
| ن يحسبون انه لهم وعليهم لا/        | م الى صيامهم شبيتا يقرؤن القرا                                                                       | صلوتهم شيشا ولاصيامك          |
| ام نحما يمرق السهمون               | بهسم يسمسرقون من الامسلا                                                                             | يسحساوز مسلاتهم تسراقي        |
| Y · 4/8                            |                                                                                                      | الرمية                        |
| ٠٠٠ ١/٣                            | كة بنسبيحه                                                                                           | يسبح ذلك النور وتسبح الماث    |
| ٦٠٩/٤                              | ما بعد                                                                                               | يا عمرلاتبل قائما فما بلت قائ |
| ،<br>نلام اتكلم بـه اذا مررت عليهم | على الموتى فهل من ك                                                                                  | يسا رسول السمه الإطريقي       |
| 4.Y/£                              |                                                                                                      |                               |
| منه أمن الحلال ام من الحرام        | ذلا يسالي البسرء مساحد                                                                               | ياتى على الناس رما            |
| WE7/Y                              |                                                                                                      |                               |
| لمى اية ساعة شاء من ليل وتها       | ر اا حد اطاف بهذا البيت وص                                                                           | يابني عبدمناف! لاتمنه         |
| *447/Y                             | •                                                                                                    |                               |
| للبصر واحصن للفرج وهن              | منكم البءة فليتزوج فانه اغض                                                                          | يا معشر الشباب من استطاع،     |
| 17/                                |                                                                                                      |                               |
| & \/Y                              | النسبا                                                                                               | يحرم من الرضاعة مايحرم من     |
| فحقر بيرا وقال هذه لإم بتعلقا      | ن الصدقة افضل؟ قال؟ الما ع،                                                                          | يا رسول الله ان امي ما تت فاء |
| Fax-/1                             | i ann ann ann aine dao dao dàr dàr dàr dàr dàr dàr dàr dao ann an tao ann àm ann iad ann dàr dàr dàr |                               |
| V/r                                | شذ في النار                                                                                          | يدالله على الحماعة ومن شذ     |
| ಟ್ಟ್<br>ಕ್ರಾಪಿಸಿಕ್ಕ್ ಎಂಟು ಬಿಡುಗಳು  |                                                                                                      | ور قولا م و اللوروكي الرواي   |

٤٠٩/٣

فبرست احاديث

| فانظرواهل تحدون عندهم حزاء حير المستسبب                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| يا رسول الله أن ام سعدما نت فاى صنقة افضل قال الماء فحفرا بيراوقال هذا لام             |  |
| TAN/Y                                                                                  |  |
| يا رسول الله! تو فيت امي ولم تو صه ولم تنصد ق فهل ينفعها ان تصدقت؟ قال :نعم ولو        |  |
| يكراع شاة محرق                                                                         |  |
| يقول في حمحة الوداع ان الشيطان قديشس ان يعبد في بلدكم هذا ابدا                         |  |
| XXV/\                                                                                  |  |
| يا ابن الحطاب و الذي نفسي بيده ما لقيك شيطا د سالكا فحاقط الا سلك فحا غير              |  |
| فحك                                                                                    |  |
| يارسول الله توفيت امي ولم توص ولم تصدق فهل ينفعها ان تصدقت عنها قال نعم                |  |
| ولوبكراع شاةٍ محرق                                                                     |  |
| ينحرج في اخر الزمان قوم احداث الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من عير قول البرية           |  |
| يقسرؤن القسران لا يحساوز تسراقيهم يسمسرقون من الاسلام كسما يمرق السهم من               |  |
| الرميةالرمية                                                                           |  |
| ينشأ نشاء يقرؤن القرآن لا يحاوز تراقيهم                                                |  |
| يكون في آخر الزمان دحالون كذابون يا تونكم من الاحاديث بما لم تسمعوا انتم ولا           |  |
| آباء کم                                                                                |  |
| ينزور بمعضهم بمعضا في القبو رفي اكفانهم اكراما للمؤ منين بنا نيس بعضهم ببغش            |  |
| كبماكان حالهم في يوزن يوم القيمه مداد العلماء ودم الشهداء فيرجح مداد العلماء على ا     |  |
| دم الشهداءدم                                                                           |  |
| يسارسول البلبة ايس ابني قبال في النسار قبال فلمنا قفي دعياه فقبال أن ابن و ايناك في ما |  |

ror

بسيدن الثاء وَالنَّحُرُ يِلْهِ وَالْصَافِعَ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ للْهِ

المككرمة التبوية

في

الفتار والمضطفونة

> و هم در عقار على شاه و از در من الشال كذر من المعلى المعلم المسلم على المسلم المادري أوري من المسلم المسلم المسلم المسلم المادري أوري

شنبير بواحز دم راردوبازار لابؤر

ويون في المحال المولى المرى ال

تصنيف

فعیر ملات حضرت علام مفتی جلال الدین احرصاحب قبله ام میری سابق مدکشیدانتا و دارانسازی المبنت نیض ارسُول سعید درهماه

بسعی داهتام مفکر ملت حفرت علام ها جزاده علل عبدالفاورعوی خلف دستید حضوت شعیب الاولیاء علی الرحمه

مبتمم دارالعكوم فيض الرسول براؤل شربيت

شبير برادرز- به بي اردو بازار- لاهوى

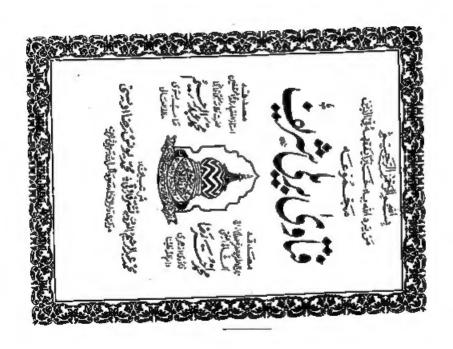

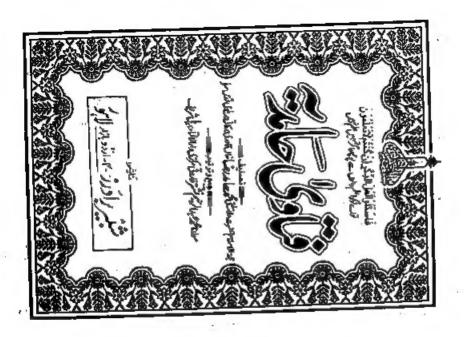

















